# المان المان



# الهيرالهن وتضرت مؤلانا كيتالي معسك المالي المتبايج

Strategy Str



- \* تحقيق مسكه رفع يدين
- \* رفع یدین، آمین بالجبر ( بخاری شریف میں پیش کرده دلائل کی روشنی میں )
- \* فرض نماز کے بعد دعاء (متعلقات ومسائل)
- قرآت خلف الامام ( بخاری شریف میں پیش کردہ دلائل کی روشنی میں )
  - \* امام کے پیچےمقتدی کی قرائت کا حکم
  - \* طلاق ثلاث (صحیح مآخذ کی روشن میں)
  - \* تین طلاق کا مسکله (دلائل شرعیه کی روشنی میں)



اِدَارَهُ تَالِيُفَاتِ اَشَرُفِيَهُ مِول فواره ملتان ، پاکتان مِوک فواره ملتان ، پاکتان 061-540513

www.ahlehaq.org

#### ا کابرین دارالعلوم دیوبند کی طرف سے فتنهٔ غیر مقلدین کی روک تھام کیلئے ایک کممل نصاب



والم جلدسوم

غیر مقلدین کی شرانگیزیوں اور ان کی طرف سے اسلاف امت و فقہائے کرام کی توہین کرتے پر مخالئر بچر کی اشاعت پرا کابرین دارالعلوم نے اُمّتِ مسلمہ کے دینی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے ۳۰ سرم مئی امیر الہند حضرت مولانا سید اسعد مدنی دامت برکاتہم کی صدارت میں ' شخفط سنت کا نفرنس' کا اہتمام کیا جس میں مشاہیر علاء نے متعلقہ موضوعات پر مقالے پیش کئے اور اس کا نفرنس میں چند قرار دادیں پاس کیس جو با قاعدہ سعود کی عرب کی حکومت کو بھیجی گئیں۔ جس پر حکومت سعود یہ نے الحمد لللہ مثبت ردّ عمل کا اظہار کیا ہے ہم اس کا نفرنس میں پڑھے جانے والے تمام مقالہ جات اور ان کے علاوہ اس موضوع سے متعلق دیگر کا متعلقہ نایاب دستاویزات کو جدید ترتیب اکابرین امت کے افا دات اور اس کے علاوہ دیگر کئی متعلقہ نایاب دستاویزات کو جدید ترتیب اکابرین امت کے افا دات اور اس کے علاوہ دیگر کئی متعلقہ نایاب دستاویزات کو جدید ترتیب کے ساتھ مجموعہ مقالات کے نام سے عوام وخواص کے فائدہ کیلئے پیش کر رہے ہیں۔

چوک فواره ملتان پاکستان فون: 540513 إدارة النفات استرفيك

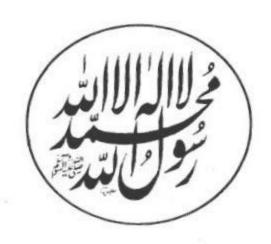

#### 

صروری و صحف ایک ملمان دین کتابون مین دانسته غلطی کرنے کا تصور بھی دوران میں دانسته غلطی کرنے کا تصور میں مستقل شعبہ قائم ہاور کی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھیج پر سب سے زیادہ توجہ اور کی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھیج پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم بیسب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہا اس لئے پھر بھی کی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لبندا قارئین کرام سے گذارش ہے کہ آگر کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرمادیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون بھینا صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)

ملنے ادارہ تالیفات اشرفیہ چوک فوارہ لمتان --- ادارہ اسلامیات انارکلی کا ہور

مکتبہ سیدا حمد شہید اردوباز از کا ہور --- کمتبہ قاسمیہ اردوباز از کا ہور

مکتبہ رشید یہ سرکی روو کوئٹہ --- کتب فاندرشید یہ راجہ بازار راولپنڈی

میٹ یونیورٹی بک ایجنسی خیبرباز از پٹاور --- دارالا شاعت اردوباز از کراچی

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K (ISLAMIC BOOKS CENTRE)

19-121-HALLIWELL ROADBOLTONBLISNE (U.K.)

#### فهرست مضامین مجموعه مقالات جلدسوم مقاله نمبر ۱۹

|              | مسله رسم يدين                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 41           | مقدمهم                                                   |
| 14           | احاديث رسول ﷺ                                            |
| 45           | آ ثار سحابه رضوان النديهم الجمعين                        |
| ∠r           | اقوال تابعين وتنع تابعين حمېم الله                       |
|              | مقالهنمبر٢٠                                              |
| <b>۸</b> ۲., | ر فع بیرین (صحیح بخاری میں پیش کردہ دلائل کی روشنی میں ) |
| ۸4           | <u>پش</u> لفظ                                            |
| 1 6          | باب رفع اليدين في التكبيرة الاولى مع الافتتاح سواء       |
| 91           | مقصدتر جمه                                               |
| 97           | تشريخ مديث                                               |
| 9r           | ر فیع پدین کی تحکمت                                      |
| 91-          | باب رفع اليدين اذ كبرو اذا ركع و اذا رفع                 |
| 91~          | مقصدِ 7 جمه                                              |
| ۹۵           | مسئله کی نوعیت                                           |
| 97           | بيانِ نذاجب                                              |
|              |                                                          |

| 94         | دوام ٍ رفع پُراستدلال کا جائز ہ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 91         | جيهي كالضاف                                                                           |
| 99         | روايت ميں قابل غور پېلو                                                               |
| <b>!••</b> | رقع اوروقف میں اختلاف                                                                 |
| 1•1        | مواضع رفع میں اختا؛ ف                                                                 |
| ۰,۳        | حضرت ابن ثمر ﷺ کے ممل میں انتلاف سے مسامی سے مسامی                                    |
| 1+0        | روایت این عمر پزشد میں ترک رفع کے اشار ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔        |
| ř•1        | عبد تعجابه ﷺ میں این ممر ﷺ کے مثال کی ایک مثال سے |
| I+A        | ر فع بدین میں شاہ اساعیل شہید کی نیت                                                  |
| fi•        | شاه عبدالقادرٌ د بلوی کاارشاد                                                         |
| 1 • 9      | ا بن عمر ﷺ کی روایت پر گفتگو کا خلاصه میسید می سید سیسید سیسید                        |
| 11-        | حضرت شفخ الهند كاارشاد.                                                               |
| ur         | تشرك حديث دوم مستسمال مستسمال مستسمال المستسمال                                       |
| 111-       | ترک رفع کے بعد مشدلات                                                                 |
|            | حضرت عبدالله بن مسعود کی روایت                                                        |
|            | عبدالله عليه بن مبارك كانتبره                                                         |
|            | لَمْ يَعُذُ كَ غِيرِ مَحْفُوظ مونے كى حقيقت                                           |
| irr        | مسلک کی پیروی میں حدود ہے تجاوز                                                       |
|            | معو ذ تنين كامنله                                                                     |
| irr        | تطبيق كاعمل                                                                           |
| IΓΔ        | تطبق اورترك فعرمين بتان وكاتمل                                                        |

| 110          | دومقتد بوں کے ساتھ امام کی جائے قیام کا مسکہ |
|--------------|----------------------------------------------|
| 177          | حضرت عبدالله بن مسعودٌ کے چندمنا قب          |
| I <b>†</b> ∠ | حضرت جابر بن سمرةً كي روايت                  |
| ItA          | امام بخاری کااعتراض                          |
| Irq          | اعتراض كاپېلا جواب                           |
| m            | دومراجواب                                    |
| irr          | حضرت مولا تامحمر يعقو ب صاحب كاارشاد         |
| ırr          | حضرت ابن عباس کی روایت                       |
| ٣٣           | محدثانه انداز کے اعتراضات                    |
| ۵۱۳۵         | روایت کے خلاف راوی کے عمل کا اعتراض          |
| ۱۳۵          | حفر درست نه ہونے کا اعتراض                   |
| iro          | قصراضافی مراد ہے                             |
| I <b>m</b> 4 | علامهاین نجیم کاارشاد                        |
| i۳۷          | علام شميري كارشاد                            |
| ۱۳۸          | روايت كيمعنى كالعين                          |
| 1179         | حفرت براء ﷺ بن عاز ب کی روایت                |
| 10%          | اعتراضات كاجائزه                             |
| irr          | علامه کشمیریؓ کے پچھافاوات                   |
| ia.          | اصل مسئله کی شقیح                            |
| 10°0°        | احادیث میں ترک ور فع                         |
| 160          | علامهابن تيميه كابيان كرده اصول              |

| 16.1 | تعدادروا ق كامنصفانه جائزه                                                  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
|      | آ ثار صحابه ﷺ وتا بعینٌ میں ترک ِ رفع                                       |  |
| 162  | · /- · · · ·                                                                |  |
| 10.4 |                                                                             |  |
| ۲۵۲  |                                                                             |  |
| 105  | مکه مکرمه میں ترک ورفع                                                      |  |
| ۳۵۱  | کوفہ میں ترک ورفع                                                           |  |
| 100  | ائمہ کے یہاں ترک ور فع                                                      |  |
| 100  | تلامذہ کی رائے میں تبدیلی کی وجہ                                            |  |
| ۲۵۱  | صورت ِ حال میں تبدیلی                                                       |  |
|      | امام اعظم کی امام اوز اعی ؓ ہے ؓ نفتگو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |  |
| 104  | امام محمد کی وضاحت                                                          |  |
| ۱۵۸  | ترجيح کي اينز پريا                                                          |  |
| 109  | الل مكه كا تعامل                                                            |  |
| 171  | الان ملده تعال                                                              |  |
| IHI  | خلاصهُمباحث اورترک کی وجه ترجیح                                             |  |
|      | مقالهنمبرا                                                                  |  |
| 1    | آمین بالجبر (صحیح بخاری میں پیش کردہ دلائل کی روشنی میں )۱۲۵                |  |
| 141  | ييش لفظ                                                                     |  |
|      | بأب جبرالا مام بالتامين                                                     |  |
| API  | مسئله کی انوعید و راون بر این زیر                                           |  |
| IN   | عطاء کااثر                                                                  |  |
| 14   | 7169129                                                                     |  |

| יט ליאת באות האלות אות האלות הלות הלות האלות האלות הלות האלות הלות הלות הלות הלות הלות הלות הלות ה | 14. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 121 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 121 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 124 |
| / *** /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 149 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۸۰ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IAI |
| N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IAT |
| امام ترندیؓ کے اعتراضات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۸۳  |
| پہلےاعتر اض کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۸۵ |
| دوسر ےاعتر اض کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵۸  |
| تيسر ڪاعتر اض کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۸۱ |
| ترجیح کی بحث خلاف اصول ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٨٧  |
| جمع بین الرّ وایات کی صورتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۸۸  |
| علامه تشميريٌ اورعلامه شوق نيمويٌ كاارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119 |
| باب فضل التامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 191 |
| آمین کی فضیلت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 191 |

| 191"     | باب جبرالماموم بالتامين                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 191"     | مقتدی کے مین کو جہزا کہنے کا بیان                                      |
| 190      | موضوع پراجمالی نظرادر فیصله                                            |
|          | مقاله نمبر۲۲                                                           |
| 19       | فرض نماز کے بعد دعاء (متعلقات دمیائل)                                  |
| 19/      | تمهيد                                                                  |
| F+1      | دُعاء <b>مِن با</b> تھوا ٹھا تا                                        |
| rta      | محدثین اورغیرمقلدعلماء کی آرا ،                                        |
| rmy      | نماز کے بعد <sup>مطل</sup> ق دعاء کا بیان                              |
|          | مقالهنمبر٢٣                                                            |
| <b>ም</b> | قر اُت خلف الإمام (صحیح بخاری میں پیش کرده دلائل کی روشنی میں )        |
| ۳۱۳۱۲    | <u> </u>                                                               |
| rr2      | باب وجوب القرائت الامام والمام فى الحضر والسغر وما يجحر فيهعاوما يخافت |
| rmq      | مقعموتر جمير                                                           |
| roi      | تشريح مديث إقل                                                         |
| ror      | تغريج حديث دوم                                                         |
| ran      | تشريح حديث يسوم                                                        |
| roa      | ا م بخاریؒ کے استدلال کا خلاصہ                                         |
| ۲۵۸      | بيان ذا همب اثمًه                                                      |
|          | ميرا حالجندين المرجم وفا علم كام أي                                    |

| ۲۲۳         | حضرت عباده ه کی روایت کے عموم سے استدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777         | منصفانه جائزے کی ضرورت اور اس کی بنیادیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 244         | حَفرت عبادہ ﷺ کی روایت کے دیگر طرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 240         | حضرت شيخ الهند كاارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · ۲۲۲       | مختصرروایت مفصل کاجز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 147         | مفصل روایت میں منع قر اُت کے قر ائن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 149         | کیاو جوب کا کوئی اور قرینہ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 120         | بيهي كي تاويل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 124         | حضرت عباده الله المات عن فصاعداً كالضافه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 122         | اضافه پردواعتراضمن المن المنظم ا |
| ۲۷۸         | پہلےاعتراض کاجواب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 149         | دوسرے اعتراض کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MY          | بخاری کی مختصر روایت میں ضم سورت کا قرینه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MY          | رواةٍ حديث كاسمجها بوامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MA          | روايت عباده ره پرمباحث كاخلاصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1119        | مقتدی کی قرائت اور قرآن کریم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 191         | مقتدی کیلئے قراُت ممکن بھی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>19</b> 1 | كمحول"ك فيل رجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rar         | حافظ ابن جرِّ کے استدلال پر نفتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 194         | مقتدی کی قرائت اورا حادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44          | مقتدی کیلئے حکم انصات پر شتمل روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| rgA          | الم ملم كے ما اجمعوا كا مطلب                            |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| <b>r</b> 99  | دوسری کتابوں میں ان روایات کی تخ تئے                    |
| ۳••          | اعتراض أورجوا بات                                       |
| ۳.۳          | تصبح اور تضعیفکرنے والوں کے چندنام                      |
| r*•~         | امام کی قرائت کومقتدی کی قرائت بتانے والی روایت         |
| F*(*         | روایت کس درجه کی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| <b>7.</b> 4  | المام دارقطنی در شده کی تنقید                           |
| <b>r-9</b>   | مقتدی کی قرائت کورک کردیے کی روایت                      |
| rır          | رسولِ پاک ﷺ کاعمل                                       |
| rır          | مدرک رکوع ہے استدلال                                    |
| <b>171</b> 2 | محلبہ کرام ﷺ کے آثار                                    |
| MIA          | حفرت زيد بن ثابت خشه كااثر                              |
| TIA          | حفرت ابن عمر ﷺ كااڑ                                     |
| 719          | حضرت جابر بن عبدالله عظه، كااثر                         |
| ***          | حفرت عبدالله بن مسعود عالينه كالثر                      |
| rrı          | قر أت خلف الامام كي غرمت كے آثار                        |
| rri          | امام بخاری کا تبصره اوراس کی حقیقت                      |
| rrr          | علامها بن تيميدگا جواب                                  |
| rtr          | المامت واقتداء کے بارے میں شیخ الہندگاار شاد            |
| rra          | چندا دکام شرعیہ سے نظریہ کی وضاحت                       |
| rız          | نماذ باجهاعت کی اس نظریہ کے مطابق تشریح                 |

| 227          | خلاصهُ مياحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | مقالهنمبر٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1            | امام کے پیچھے مقتدی کی قرائت کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | ميش لفظ<br>ميش لفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| וייייו       | قر أت خلف الإمام اورقر آن حكيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -40          | احاديث رسول عليقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ሥ</b> ለ ዓ | آ ثار صحابہ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| r-q•         | آ څار حفرت عبدالله بن مسعود پرهند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| #9r          | آ الاحضرت عبدالله بن عمرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۹۳          | آ ثار حضرت زید بن ثابت منظنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>~</b> 90  | آ ثار حضرت جابر بن عبدالله هذات الله هذات الله منظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۹٦          | ارْ حضرت عبدالله بن عباس عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>~</b> 9∠  | ار حضرت ايودر داءه الله عند الله المستحد المست |
| <b>~</b> 4∠  | ائرُ حضرت سعد بن الې و قاص ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>29</b> 0  | ارْ خلفا ئے راشدین کھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>179</b> A | آ ٹار حضرت عمر بن خطاب ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>1799</b>  | ائر حضرت على وحضرت عمر وحضرت عبدالله بن مسعود ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۴۰۰          | الرُ حضرت على هي الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | امُ حَفِيرِ بِهِ إِلَى مِن كُعِيرِ مِنْ فِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| <b> </b> *•• | ا ترحضرت عا ئشرصد بقد وحضرت ابو ہریرہ کی                                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۲          | آ ثار تا بعين رحمهم الله الجمعين                                                                              |
| (*+*         | اژ حفرت علقمه بن قیس متو فی ۲۸ ه                                                                              |
| ۳.۳          | الرّ حضرت عمرو بن ميمون متو في ١٩٧٥ ه دريگر تلا غدهً عبدالله بن مسعود ﷺ                                       |
| ۳۰ ۲۰        | الرُّ حضرت اسود بن يزيد متو في ۵ عرص                                                                          |
| ۵۰۳          | الرَّ حفرت سويد بن غفلةٌ متو في ٨١ه                                                                           |
| <b>የ</b> * ነ | الرُ حضرت ابودائل شقيق بن سلمه متو في ٨٢ه                                                                     |
| ۲۰۹          | ارژ حضرت سعید بن جبیرٌ متو فی ۹۴ هه                                                                           |
| ۲۰۰۱         | ارْ حفرت سعيد بن المسيبٌ متو في ٩٣ ه                                                                          |
| ۲+ <b>۳</b>  | ارژ حفزت عروبن زبیرمتوفی ۹۴ هه                                                                                |
| <b>~•∠</b>   | اژ حفرت ابرا ہیم نخعی متو فی ۹۲ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |
| ر<br>ا_      | يقحم بأن منذ بالدرياط بالأراث الأراث ال |
| ρ·Α          |                                                                                                               |
| γ·Λ          | •                                                                                                             |
| ρ**A         | الرُ حفرت امام زهری متونی ۱۲۴هه                                                                               |
|              | •                                                                                                             |
| <b>(*1</b> + | قر أت خلف الا مام اور غدا بهب ائمه مجتهدین وا کا برمحدثین                                                     |
| f*I+         | المام اعظم ابوصنيفة نعمان بن ثابت متوفى ١٥٠ه كاند بب                                                          |
| ۳II          | المام دارالجر تما لك بن انس متونى ٩ كاه كالدبب                                                                |
| ۳۱۳          | حضرت امام شافعی متوفی ۲۰۴ه کاند هب                                                                            |
| MIA          | حضرت المام احمد بن عنبل كالمربب                                                                               |
|              | •                                                                                                             |

### مقاله نمبر۲۵ طلاق ثلاث (صحیح مآخذ کی روشنی میں).....

| ۳19         | مِي <u>ش</u> لفظ                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| rrr         | نكاح كى انجميت                                                             |
| ۳۲۳         | اسلام كاضابطة طلاق                                                         |
| MTY         | كتاب الله                                                                  |
| 444         | نيرمقلدعالم کي بهث دهري                                                    |
| m.          | سنت رسول الله ﷺ                                                            |
| <b>%∠</b> • | آ نار صحابہ ﷺ                                                              |
| <b>14</b> 1 | خلیفه را شد حضرت فاروق اعظم ﷺ کآثار                                        |
| ۳۷۵         | خليفه را شد حضرت عثان غني عظه كافتوى                                       |
| ۳۷۷         | خلیفہ را شد حضرت علی ﷺ کے آثار                                             |
| ۳۷۲         | حضرت عبدالله بن مسعود عظیه کے آثار                                         |
| <b>~∠</b> 9 | آ تار حضرت عبدالله بن عباس اللهامية مستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| Mr          | آ تار حفرت عبدالله بن عمر ﷺ من         |
| ሮልሮ         | آ ثاراً م الموتنين حضرت عا تشهر ايقد رضي القدمني الله عنها                 |
| ۳۸۵         | فآوي حضرت عبدالله بن عمر عظينه وبن العاص عظينه                             |
| ዮልኅ         | فتوی حضرت ابو ہر رہے ہوئیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| ۲۸۹         | الرُّ حضرت زيد بن ثابت ﷺ                                                   |
| MZ          | ائر حفترت انس بن ما لك ﷺ                                                   |

| 144          | اثر ام المومنين حضرت ام سلمه هيئه من |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| <b>%</b> ∠   | الرّ حضرت عمران بن حصين عظيه والوموى اشعرى عظيه                 |  |
| <b>7</b> 1/1 | اتر حضرت مغيره بن شعبه عرف                                      |  |
| ዮሉ ዓ         | بے جاجہ ارت                                                     |  |
| rqr          | ايماع الماع                                                     |  |
| ۰۳           | مخالف داائل پرایک نظر                                           |  |
| 3+r~         | ا_حديث طادَس                                                    |  |
| oir          | ٢ ـ حديث ركانه رمنى الله عنه                                    |  |
|              | مقالهنمبر٢٦                                                     |  |
| 4            | تین طلاق کا مسئله ( دلائل شرعیه کی روشنی میں )ها۵               |  |
| ۵۱۵          | تىن طلاق كامسئلەد لاكل كى روشنى مېن                             |  |
| ۵۲+          | يجهمغالطي                                                       |  |
| ٥٢٥          | کیا حضرت ملی پیشه اجماع کےخلاف تھے۔۔۔۔۔۔                        |  |
| ort          | قابل ذكر شهاوت                                                  |  |
| ۵۲۷          | سعودی عرب کے اکا برعلماء کا فیصلہ                               |  |
| ۵۲۷          | فائموکيا ہے؟                                                    |  |
| arq          | کرنے کا کام                                                     |  |
| 679          | تمین طلاق کوایک طلاق ماننے کے مفاسد                             |  |

#### مقالیمبر19 ﴿ قوموا للّه قانتین \*\*

حبيب *الرحم*ن أظمى استاذ حديث دارالعلوم ديوبند

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين و على آله و اصحابه اجمعين . اما بعد!

عام نمازوں میں تکبیر تح یمہ کے علاوہ دیگر مواقع میں رفع یدین کے متعلق حضرت رسالت ما صلی الله علیه وسلم اور آپ کے اصحاب کے اقوال وافعال مختلف منقول ہوئے ہیں اس کیے یہ مسئلہ ہر دور میں زیر بحث رہاہے، اور علمائے سلف و خلف نے دیگر مسائل اجتہادی طرح اس مسئلہ پر بھی اینے اپنے علم وہم اور نقطہ نظرے مطابق گفتگو کی ہے لیکن ظاہر ہے گہ جس باب میں خود صاحب شریعت علی صاحبهاالصلوة والسلام اور ان كى ساخته ويرداخته جماعت يعنى صحابه كرام كے عہد میں تنوع اور مختلف صور تیں رہی ہوں،اس میں وحدت و کیسانیت پیدا نہیں کی چاسکتی اور نه سمی ایک صورت کو سنت و مدایت اور دوسری کو بدعت و صلالت کها

جاسکتا ہے۔مسئلہ رفع یدین کی اصل حقیقت یہی ہے۔

گر آج کل کے غیر مقلدین کاایک طبقہ مسئلہ رفع پدین کو حق کی علامت اور اہل سنت والجماعت کی پہچان کے طور پر پیش کر رہاہے اور رفع یدین نہ کرنے والوں کو تارک سنت، مخالف رسول اور ان کی نماز وں کونا قص بلکہ باطل تک کہنے میں باک محسوس نہیں کر تا۔ جبکہ ان کا یہ رویہ عدل وانصاف اور حقیقت بسندی کے میسر منافی اور دین کی فہم رکھنے والوں کے طریقہ کے بالکل خلاف ہے چنانچہ حافظ ابن عبدالبرايك مشہور مالكى عالم احمد بن خالدٌ ہے نقل كرتے ہيں كه انھوں نے کہاکہ ہمارے زمانہ میں مالکی علماء کی ایک جماعت حضرت عبداللہ بن عمر رضی

اللہ عنہ ہے منقول حدیث کی بناء پر رفع یدین کرتی تھی،اورایک دوسر می جماعت امام مالک کے تلمیذ ابن القاسم کی روایت کے مطابق رفع یدین نہیں کرتی تھی گر کوئی کسی پر کسی طرح کانقذ نہیں کرتا تھا۔"(الاستدکار ،ج بھ،ص ۱۰۴)

حافظ ابن عبدالبر اپ استاذ ابوعم احمد بن عبدالله کا یہ بیان بھی نقل کرتے ہیں کہ ایک دن استاذ محرم نے فرمایا کہ ہمارے شخ ابوابراہیم اسحاق بن ابراہیم جو اپ معاصر علماء میں علم و فقہ میں فائق تھے رفع یدین کیا کرتے تھے۔ حافظ ابن عبدالبر کفتے ہیں کہ استاذ محرم کے اس بیان پر میں نے ان ہے عرض کیا کہ تو آپ رفع یدین کیوں نہیں کرتے کہ ہم آپ کی اقتداء کرتے۔استاذ محرم نے کہ تو آپ رفع یدین کیوں نہیں کرتے کہ ہم آپ کی اقتداء کرتے۔استاذ محرم نے میرے اس استفسار کے جواب میں فرمایا: "لا احالف دو ایق ابن القاسم لان الجماعة عندنا الیوم علیها و مخالفة الجماعة فیما ابیح لنا لیست من الجماعة عندنا الیوم علیها و مخالفة الجماعة فیما ابیح لنا لیست من شیم الائمة. " میں ابن القاسم کی روایت کے خلاف عمل نہیں کر سکتا کیو نکہ اس وقت ہماری جماعت کا عمل انھیں کی روایت پر ہے اور از روے شرع جو امور ممارے لیے مباح ہیں ان میں جماعت کی مخالفت ائمہ، دین کی عادت و طریقہ کے خلاف ہے۔(الاحد کارمن جماعت کی مخالفت ائمہ، دین کی عادت و طریقہ کے خلاف ہے۔(الاحد کارمن جماعت)

اور عقل ودین دونوں کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جن امور میں توسع بایا جا ہے کہ ان میں کی ایک نوع وطریقہ کو لازم کرنے کے بجاے دوسرے طریقہ و نوع کو بھی شریعت جائز ومباح قرار دیتی ہواور جماعت مسلمین پہلے سے کی ایک طریقہ پر عمل پیرا ہو تو جماعت کی وحدت اور یک جہتی کو باقی و قائم رکھنے کے لیے عام مسلمانوں کے طریق ممل کی موافقت کی جائے اور بلاو جہ دوسرے طریقہ کو اختیار کرکے انتثار واختلاف نہ بیداکیا جائے۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

" فان الاعتصام بالجماعة والائتلاف من اصول الدين، والفرع المتنازع فيه من النمروع الخفيه، فكيف يقدح في الاصل بحفظ الفرع و جمهور المتعصبين لا يعرفون من

#### الكتاب والسنة الاما شاء الله."

( مجوع فناوي فيخ الاسلام ابن تيد ان ٢١، ص ٢٥٠)

جماعت مسلمین می خکم رابطہ اور پر پی کی دین کے اصول میں ہے ہور جس مسئلہ میں اختلاف کیا جارہا ہے وہ ایک غیر واضح فرعی مسئلہ ہے تو فرع وشاخ کی حفاظت میں اصل اور جڑکو کیو نکر مجر وح کیاجا ساتا ہے لیکن عام متعصبین کتاب و سنت کی فہم و معرفت سے عاری ہیں الاما شاء اللہ۔

مرعلما و صلحاء کی اس محبوب و مطلوب راہ اعتدال کو جھوڑ کر عصر حاضر کے غیر مقلدین مسلمہ رفع بدین اور ای نوع کے دیگر اجتہادی مسائل میں اپنے مختارات اور بسندیدہ مسائل کی تبلیغ وتشہیراس جار حانہ انداز سے کررہے ہیں کہ نہ تو مختارات اور بسندیدہ مسائل کی تبلیغ وتشہیراس جار حانہ انداز سے کررہے ہیں کہ نہ تو ائمہ دین کے علمی و دینی مقام و مرتبہ کا انہمیں پاس و لحاظ ہے اور نہ ہی جماعت مسلمین کی اسلامی اخوت اور دینی و صدے کی اور نی گارہے۔

ان کے اس پیجارو یہ سے خود مسلمانوں کئی باتم بحث و محمر ارکابازار گرم ہے اور عام مجانس کا تو ذکر کیا۔ مساجد تک فساد و جدال کا مر خزنی جاری ہیں، جس سے نہ سر ف معاندین اسلام کو اسلام اور مسلمانوں کے حق میں زبان طعن دراز کرنے کا موقع مل رہا ہے بلکہ خود مسلمانوں کے ایک طبقہ میں سلف صالحین وائر مجتبدین سے باعتادی اور دین وشر بعت سے بیز اری کار بھان پیدا ہور با ہوار فقہا نے احناف کی تشریحات کے مطابق شر کی احکام و مسائل پر عمل پیر اعوام اپنے طریقہ عمل کے بارے میں خو مخواہ تر ددو تذ بذب کے شکار ہور ہیں۔ متعلق یہ رسالہ سی کی تردیدہ تغلیط اور بحث و مناظرہ مسلمان رفع یدین سے متعلق یہ رسالہ سی کی تردیدہ تغلیط اور بحث و مناظرہ کے لیے نہیں بلکہ اس غرض سے تر تیب دیا گیا ہے کہ عام مسلمان جو علم یافر صت کی بی کی کی کردیدہ تعلیم المان جو علم یافر صت کر بات نہیں کی کی کی کرا بالہ سی کی تردیدہ تعلیم اور بر معلوم ہو جانے کہ رفع کر بات کا مراجعت نہیں کی کی تابوں کی مراجعت نہیں کریا تے اس مختص رسالہ کے مطابعہ سے تر تیب دیا گیا ہوں ہو جانے کہ رفع کی در نے تعلیم اداد یہ رسول میں صاحبہ الصدہ قو والسام، خافائے کے مراب کی مراجعت نہیں کی مراجعت نہیں کا بیا ترمی کی تعلیم اداد سے مطابعہ سول کی صاحبہ الصدہ قو والسام، خافائے کی مراب کی مراب کی مراب کے مطابعہ سولی کی صاحبہ الصدہ قو والسام، خافائے کے مراب کی مراب کی مراب کی صاحبہ الصدہ قو والسام، خافائے کے مراب کی مراب کی مراب کی مراب کی مراب کی مراب کی دین کی تعلیم اداد ہے مطابعہ کی دور کیا کی دور کیا کے کہ دو کا کی دور کیا ہو کے کہ دو کی کی دیا کی مراب کی مراب کی دور کیا کے کا کی دور کیا کیا ہوں کی کو کو کی دور کیا کی دور کیا گیا ہو کیا کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا کیا گیا ہو گیا ہو کیا گیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا گ

راشدین اور فقہائے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے قول و عمل کے بالکل مطابق ہو اور خبر القرون میں ای پر تعامل رہاہے لہٰ دابا شبہ یہ افضل اور بہتر ہے۔
اصل مسئلہ پر بحث و نظر اور گفتگو سے پہلے درج ذیل امور پیش نظر رکھے جانمیں تاکہ اصولی طور پر مسئلہ کی حقیقت تک پہنچنے میں آسانی ہو۔

ا- شرق ادکام و مسائل کی دو تشمیں ہیں: قطعی و ظنی، پہلی قشم کوغیر مجتدفیہ اور دوسرئ قشم کو مجتدفیہ کہاجاتا ہے۔ قطعی یعنی غیر مجتدفیہ مسائل میں اختلاف حق و باطل کا اختلاف ہوتا ہے جو اہل حق میں باہم نہیں ہوا کرتا، اور ظنی مجتدفیہ مسائل میں اہل حق کا باہمی اختلاف ہوتا ہے جو حق و باطل کا نہیں کہ ایک فریق مسائل میں اہل حق کا باہمی اختلاف ہوتا ہے جو حق و باطل کا نہیں کہ ایک فریق دوسرے کو باطل و گر او سی کے بلکہ اولی و غیر اولی اور رائح، مرجوح کا اختلاف ہوتا

ہ،جوشر بعت کی نظر میں اختلاف عموم تے طعی طور پرخارج ہے۔

جبتد فیہ مسائل انھیں کہاجاتا ہے جن کا تھم قرآن و صدیث سے صاف طور پر معلوم نہ ہو بلکہ ان میں کتاب و سنت متعدد پہلوگا تھال رکھتے ہوں، اس صورت میں ایک فقیبہ و مجتد جس پہلو کو سمجھتا اور قرائن کواس کے مطابق پاتا ہے اس کو رائج سمجھ کر اپنا معمول بہا بنالیتا ہے۔ اور جس پہلو پر اسے قرائن ظاہر نہیں ہوتے یا ظاہر ہوتے ہیں مگر ذوق و جدان کی بناء پر ان قرائن کی جانب اس کی توجہ نہیں ہوتی، تو اس پہلو کو مراجوح قرار دے کر ترک کر دیتا ہے۔ اہل حق کا ایسے ہی متعدد پہلور کھنے والے مسائل میں بسااو قات اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور جن احکام میں یہ صورت نہیں ہوتی ان میں بسااو قات اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور جن احکام میں یہ صورت نہیں ہوتی ان میں آئ تک اہل حق کا نہ اختلاف ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ کمبیر تح یہ کے علاوہ رفع یدین کا مسئلہ بھی ظنی یعنی مجتد فیہ مسائل میں سے ہے۔ لبندااس مسئلہ میں بھی رائج و مرجوح بہتر و غیر بہتر ہی کا اختلاف ہے حق و ناحق کا نہیں۔

الله علیہ وسلم کی احادیث ہم تک اختلاف کے ساتھ پنجیں تواس و قت ننر وری ہو گاکہ ہم تلاند ور سول یعنی صحابہ کرامؓ کے اقوال وافعال کو دیکھیں کہ اس ہدایت یافتہ جماعت کا زیر بحث حدیث میں کیاطریق عمل تھا۔اگر جماعت صحابہؓ یاا کثر حضرات کا قول و عمل اس متعارض و مختلف حدیث میں کسی ایک پریایا جائے تو وہی حدیث راجح و مقبول ہو گی۔

اور اگر حفزات صحابہ کے اقول و عمل میں بھی اختلاف پایا جائے تواس و قت طفا ہے راشدین اور فقہائے صحابہ کے قول و عمل کو ترجیح ہوگ۔ چنانچہ امام ابوداؤر کھتے ہیں "اذا تنازع المحبو ان عن النبی صلی الله علیه و سلم نظر الی عمل اصحابه من بعدہ جب آنخضرت کی اللہ علیہ و سلم منظو الی عمل اصحابه من بعدہ جب آنخضرت کی اللہ علیہ وسلم منقول دو صدیثیں بظاہر متعارض ہوں تو آپ کے بعد صحابہ کرام کے عمل کو دیکھا جائے گا۔ (سن ابوداؤد، نجام من قاعدہ کے مطابق حضرات خلفاء کے عمل کی بناء پر ترک رفع یدین کی روایت راجے ہوگی۔

۳- اگر حدیث مرفوع نے کوئی عمل ٹابت ہواور جماعت صحابہ کاعمل یا خلفائے راشدین و فقہائے صحابہ کا عمل حضرات صحابہ کے موجودگی میں اس حدیث مرفوع کے خلاف ہواور کوئی صحابی اس پر نکیرنہ کر لے توان دونوں صور توں میں ترجیح صحابہ کے عمل کو ہوگی۔

ای طرح اگر کسی صحیح، مرفوع حدیث کے معارض و مخالف کوئی نسبتنا کمزور مرفوع حدیث ہو اور جماعت صحابہ یا صرف خلفائے راشدین و فقہائے سحابہ کا عمل بلا نکیر اس ضعیف و کمزور حدیث کے مطابق ہو تو اس صورت میں یہی نسبتنا کمزور حدیث راجح ہوگی۔

چنانچہ امام بخاریؒ نے "اکل مما مست الناد" (یعنی آگ ت گرم شدہ چیزوں کو کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گایا ہیں) کے بارے میں احادیث کے تعارض پیزوں کو کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گایا ہیں) کے بارے میں احادیث کے تعارض پرنظر کرتے ہوئے سے بخاری میں ایک باب یہ قائم فرمایا ہے "باب من لم یتوضاء من لمعم المشاق (یعنی کن حضرات نے بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں کیا۔)اوراس باب کے تحت خلفائے راشدین کے "السر" اکل ابوبکر و عمر

و عشمان لحما فلم يتوضاء " (حضرت ابو بكر، عمر اور عثمان رضي الله عنهم في بری کا گوشت کھایااور وضونہیں کیا) کو نقل کر کے اس ضابطہ کے مطابق متعارض مر فوع روایتوں میں ہے ایک کو خلفائے راشدین کے عمل ہے ترجیح دی ہے۔ ای طرح حضرت ابوہر رہے درضی اللہ عنہ ہے منقول دعائے استفتاح (یعنی تكبير تح يمه كے بعد كى دعا) "اللهم باعد بيتى و بين خطاياى كما باعدت بين المشوق والمغوب" الحديث جس كى تخريج المام بخارى والم مسلم دونول بزر گوں نے کی ہے جو متفق علیہ ہونے کی بناء پر محدثین کے نزدیک سیجے ترین روایت ہے چنانچہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کی اصحیت کی تصریح کی - اور "سبحانك اللهم و بحمدك " الخ والى روايت جو حفرت ابو بريه رضی اللہ عنہ کی اس مذکورہ روایت ہے بلحاظ سند کمتر در جہ کی ہے ، پھر بھی ائمہ اربعہ اور دیگر مجتہدین حضرت عمر فاروق رنسی اللہ عنہ کے عمل کی وجہ ہے ای کوتر جج دية بي چنانچه شخ الحنابله علامه ابوالبر كات المعروف بابن تيميه "الحد"لكهة بين: " واختيار هؤلاء بهذا الاستفتاح وجهر عمر به احيانا بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس مع ان السنة اخفاء ٥ يدل عنى انه افضل وانه كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالباً النح (يل الإوطار، ني ١١، ص ٢١٩)

ان حفزات صحابہ کا اس دعاء استفتاح کا اختیار کرنا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرات صحابہ کی موجود گی میں اے بلند آوازے بڑھنا تاکہ لوگ اے سکھ لیس جبکہ دباے استفتاح کا آہتہ بڑھنا مسنون ہے، یہ بتارہا ہے کہ افضل سجانک اللبم النح کا پڑھنا ہوں آئے بیٹے۔ النج کا پڑھنا ہوں آئے بیٹے۔ النج کا پڑھنا ہوں آئے بیٹے۔ اس ضابطہ کے تحت ترک رفع یدین کی حدیث سند کے لحاظ ہو رفع یدین کی مدیث سند کے لحاظ ہو رفع یدین کی مدیث سند کے لحاظ ہونے سحابہ کے گئی شبت روایت ہے متر ہونے کے باوجود خلفائے راشدین و رفقائے صحابہ کے من شبت روایت ہوگی۔

۳- فعل میں ذاتی طور پردوام کا معنی نہیں ہو تااور نفط مطلق سے سنت واسخباب کا ثبوت ہو تا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے "کان دسول الله صلی الله علیه وسلم یطوف علی نسانه بغسل و احد" یعنی آپ سلی الله علیه دیلم اپنی سب بویوں کے پاس جاتے اور آخر میں صرف ایک دفعنسل فرماتے، لیکن محدثین کی شخص کے مطابق یہ واقعہ صرف ایک بار ہوااور یہ طریقہ نہ سنت ہے نہ مستحب ای طرح آنخصر سے کی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر بیشاب کرنا، روزے کا حالت میں ازواج مطہر ات ہو ہو کر بیشاب کرنا، روزے کا حالت میں ازواج مطہر ات ہو ہو کا دواج مطہر ات کو بوسہ لینا، نماز پڑھنے کی حالت میں دروازہ کھولنا، پکی کو کند ھے پراٹھاے نماز پڑھنا مسجح احادیث ہو گراہ وام اور بیشگی کا قائل محت کی مادیث ہو سنت و ستحج احادیث ہو گراہ اور نہ میں ایک دفعہ بھی ان اعمال کے دوام اور بیشگی کا قائل شہیں اور نہ ان کا مول کو سنت و ستحج ستج متا ہے۔ لہذا ساری عمر میں ایک دفعہ بھی آگر کوئی ان نہ کورہ کا مول کو سنت و مستحب سیج متا ہے۔ لہذا ساری عمر میں ایک دفعہ بھی آگر کوئی ان نہ کورہ کا مول کو سنت و مستحب سیج متا ہے۔ لہذا ساری عمر میں ایک دفعہ بھی آگر کوئی ان نہ کورہ کا مول کو سنت و مستحب سیج متا ہے۔ لہذا ساری عمر میں ایک دفعہ بھی آگر کوئی ان نہ کورہ کا مول کونہ کرے تو اے ترک سنت کا طعنہ نہیں دیا جا سکتا۔

بالکل بہی حال رفع یدین کا ہے کہ بعض صحیح فعلی روایات سے بہ ٹابت ہو گا اور نہ ہی مسنون و کین ایک آ دھ بارا سے کر لینے سے نہ تواس کا دوام ٹابت ہو گا اور نہ ہی مسنون و مستحب ہوتا۔ بلکہ مسنون و مستحب کے ثبوت کے لیے ضروری ہو گا کہ کوئی ایسی حدیث پیش کی جائے جس ہے رفع یدین پر مداو مت معلوم ہو۔ اور رفع یدین کو مسنون کہنے والے آج تک اس مضمون کی کوئی صحیح حدیث پیش نہیں کر سکے ہیں اور نہ آیندہ پیش کر سکتے ہیں۔ اس لیے تارکین رفع یدین کوئرک سنت کا طعنہ دینا کسی طرح درست نہیں۔

۵- اسلامی احکام کی تاریخ ہے معمولی واقفیت رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ شرکی احکام میں ضرورت و مصلحت کے مطابق تغیر و تبدل ہوا ہے۔ چنانچہ کسی حکمت کے سبب اگرایک زمانہ میں قبلہ بیت المقدس تھا تو دوسرے زمانہ میں بیت اللہ قبلہ عالم قرار بایا۔ اس تشریعی طریقہ کے مطابق نماز میں بھی متعدد تغیرات بیش آئے میں سنن ابی داؤدگی ایک حدیث میں ان تغیرات کاذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

"احیلت الصلاة علی ٹلاٹة احوال" نماز میں تمین تغیرات پیش آئے ہیں، مثال ابتداء اسلام میں صف بندی نہیں تھی نمازی آگے پیچھے کھڑے ہوجاتے سے ۔بعد میں صف بندی کا اہتمام ہوا، پہلے رکوع میں گھٹنوں پرہاتھ نہیں رکھاجاتا تھا، پھر گھٹنوں پرہاتھ رکھنے کا حکم ہوا۔ شروع میں نماز میں بولنے، سلام اور چھینک کا جواب دینے کی اجازت تھی، بعد میں ان سب کو منع کر دیا گیا۔ غرض ابتدا میں کا جواب دینے کی اجازت تھی، بعد میں ان سب کو منع کر دیا گیا۔ غرض ابتدا میں اس طرح کے بہت سے امور کی گنجائش تھی لیکن رفتہ رفتہ یہ سب ختم ہو گئے اور خشوع و خضوع اور سکون و مناجات پر نماز کا مدار رہ گیا۔

یو نہی ابتداء میں رفع یدین بھی کیا جاتا تھا گر بعد میں تھم خداوندی "قوموا الله قانتین" کے بموجب رفع یدین کے بجائے عدم رفع کوران خرار دیا گیا۔

۲- حضرات محدثین وفقہاء کے نزدیک ان مقررہ ضوابط کے علاوہ مسئلہ زیر بحث میں صحیح بتیجہ تک پہنچنے کے لیے بیہ بات بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عہد میں تعلیمات رسول علی صاحبهاالصلوة والسلام کتابی شکل میں مدون و مرتب نہیں تھیں صحابہ کرام آپ کے قول و عمل کے تربیہ جو بچھ سکھتے تھے اسے پوری احتیاط کے ساتھ السیاسی محفوظ کر لیتے ذریعہ جو بچھ سکھتے تھے اسے پوری احتیاط کے ساتھ السیاسی مطابق عمل کرتے تھے۔

اور ای کے مطابق عمل کرتے تھے۔

ظیفہ ٹانی سید تا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عراق فتح ہوا تو وہاں کے باشندوں کو تعلیمات رسول اور اسلامی احکامات سے آراستہ کرنے کی غرض سے خلیفہ راشد نے بطور خاص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بحثیت علم کے انکے پاس بھیجا، حضرت عبداللہ بن مسعود ٹے اہل عراق کو وہی سب پچھ سکھایا جو انکھوں نے براہ راست بارگاہ نبوت سے سکھا تھا اور جس پر وہ خود عمل پیرا تھے معلم عراق عبداللہ بن معود ٹی بہی قولی و عملی تعلیم اہل عراق میں شائع اور عام ہوئی۔ اہل عراق میں شائع اور عام ہوئی۔ اہل عراق سال کے عام مہینوں کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ موسم حج میں مکہ عظمہ و مدینہ منورہ حاضر ہوتے رہتے تھے، اسی طرح حجاز میں آباد حضرات میں مکہ عظمہ و مدینہ منورہ حاضر ہوتے رہتے تھے، اسی طرح حجاز میں آباد حضرات

صحابہ رضوان اللہ علیم الجعین بالخصوص خلیفہ ٹانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عند کی مورق میں آ کہ درو فت ہوتی رہتی تھی، یہ سارے اصحاب رسول اہل عراق کوائی طرح نماز پڑھتے دیکھتے تھے جس طرح انھوں نے اپنا اور محلم حضرت عبداللہ بن سعود رضی اللہ عند سے سیما تھا، اور کی ایک صحابی ہے بھی پینقول نہیں ہے کہ انھوں نے مال عراق کے طریقہ نماز پر کوئی تکیر کی ہو، جبکہ صحابہ کرام سے قطعی طور پر یہ بعید ہے کہ وہ کی کو خلاف سنت ممل کرتے ہوئے دیکھیں اور خاموں رہیں، سنت رسول علی صاحبا الصلوة والسلام پر مرشنے والوں کی اس خامو تی سے لازی طور پر ثابت ہوا کہ معلم عراق صفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس تعلیم پر صحابہ کرام مورق کی اس تعلیم پر صحابہ کرام تعلیم پر صحابہ کرام تعلیم بی اجمعین کا اجماع سکوتی ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس تعلیم ہیں رفع یہ بین کا جماع سکوتی ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس تعلیم ہیں رفع یہ بین کا جماع سکمات ہیں ہے ہوائی الرک رفع یہ بین پر صحابہ کے تعلیم میں رفع یہ بین کا تعداس کے رائے وافعل ہونے جس کی آز دو ہو سکتا ہے؟

ان فد کورہ امور کوذہن میں رکھنے کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہا کی اس روایت پر بھی نظر ضروری ہے جس کی بنیاد پر آج کل کے غیر مقلدین تارکین رفع یدین پر زبان طعن دراز کررہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کی بید روایت جو اگر چہ اصح الاسانید کے درجہ کی ہے پھر بھی اصول محد ثین کے تحت اس میں کئی امور قابل غور ہیں۔

الف: ال روایت کے مرفوع موقوف ہونے میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ
بن عمر کے صاحبزادے سالم اے مرفوع نقل کرتے ہیں اور ان کے آزاد کر دہ
غلام اور شاگر در شید نافع موقوف روایت کرتے ہیں، پھریہ اختلاف نیر اہم بھی
نہیں ہے کیونکہ امام اصلی لکھتے ہیں کہ ای اختلاف کی وجہ ہے امام مالک نے اس
روایت کورک کر دیا (نیل افرقدین ۱۳)

ب: مواضع رفع میں اختلاف واضطراب ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہماہے اس بارے میں چھ طرح کی روایتیں نقل کی جاتی ہیں۔ (۱) صرف تمبير تحريمه كے وقت رفع يدين جيبا كه مند حميدى، صحح ابی عوانه اور المدونة الكبرىٰ وغيره ميں صحح سند كے ساتھ روايت موجود ہے۔جو آينده پيش كى جائے گی۔

(۲) صرف دو جگہ رفع پدین تیمی تکبیر تحریمہ اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت جیسا کہ مؤطالهام مالک میں یہ روایت ہے اور اس کے متعدد متابع بھی میں اس لیے اے امام مالک کاوہم نہیں کہا جاسکتا۔

(۳) تین بار رفع پدین، تجمیر تحریمہ کے وقت اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے انصے وقت جیسا کہ بخاری وغیر ہ میں ہے۔ یہی روایت آج کل کے علمائے غیر مقلدین کی متدل ہے۔

(٣) چار دفعہ رفع بدین یعنی ند کورہ بالا تمن مقامات کے علاوہ قعد و اولی اللہ علی مقامات کے علاوہ قعد و اولی سے اللہ مقام بخاری نے "باب رفع اللہ ین اذا قام من الر کعتین" کے عنوان سے اے ذکر کیا ہے۔

(۵) اور بعض روایات میں ان فرکورہ چار مقامات کے علاوہ مجدہ میں جانے اور مجدہ سن نمائی میں ہے جانے اور مجدہ سن نمائی میں ہے اور حافظ ابن حجر نے اس روایت کو صحیح ترین روایت قرار دیا ہے اور علامہ نیموی اے صحیح قرین روایت قرار دیا ہے اور علامہ نیموی اے صحیحۃ محفوظة غیر شاذہ کہا ہے۔"(آجرالسنن ہے، من ۱۰۲)

اور امام بخاری نے جزءر فع البدین میں بروایت و کیع عن الربیج اسی پر حسن بھری، مجاہد، طاؤس، قیس بن سعد، الحن بن مسلم کاعمل نقل کیاہے۔

(۲) بعض روایات میں ان فد کورہ جگہوں پر انحصار نہیں ہے بلکہ ہر خفض ور فع جھکنے اور اٹھنے کے وقت رفع یدین کی صراحت ہے۔ اس روایت کو حافظ ابن جمر نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں امام طحاوی کی مشکل الآثار سے نقل کیا ہے یہ روایت بھی صحیح ہے اور صحابہ و تا بعین کی ایک جماعت کا ای کے مطابق عمل تھا چنانچہ حافظ ابن عبد البر نکھتے ہیں: "وروی المرفع فی المخفض والرفع عن چنانچہ حافظ ابن عبد البر نکھتے ہیں: "وروی المرفع فی المخفض والرفع عن

جماعة من الصحابة منهم ابن عمر، وابوموسی، وابوسعید و ابوالدرداء، وانس، وابن عباس و جابر، (الاحد کار،ج: ۴، ص:۱۰۵) یعنی بر جھکے ﷺ اور اشحے کے وقت رفع یدین صحابہ کی ایک جماعت ہے مروی ہے جن میں عبد اللہ بن عمر، ابو موکی اشعری، ابو سعید خدری، ابوالدرداء، انس بن مالک، عبد اللہ بن عباس اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔

اور التمهيد، ج. ٩، ص. ٢٢٨ مي لكھتے ہيں "و كال طاؤس مولى ابن عمر و ايوب السختيانى يرفعون بين السجدتين وروى عن ابن عمر انه كان يرفع في كل تكبيرة" ابن عمر رضى الله عنها كے آزاد كرده غلام طاؤس اور مشہور امام حديث ايوب ختيانى دونوں مجدول كے در ميان يعنى جلسه ميں بھى رفع يدين كرتے تھے اور حضرت عبدالله بن عمر سے مروى ہے كہ وہ مر تكبير كے وقت رفع يدين كرتے تھے۔

الحاصل حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها کی وہروایت جس میں تجبیر تح یہ علاوہ رکوع میں جانے اور رکوع سے اٹھنے کے وقت رفع یدین کا جوت ہے اگر چسند کے کھاظے صحیح ہے لیکن محد بین کے ضابطہ کے مطابق اس میں اضطراب ہے، جے ختم کرنا ممکن نہیں لیعنی علم وانصاف کی روسے بیمکن نہیں کہ ایک روایت کو تو لے لیا جائے اور بقیہ ساری روایتوں کو ترک کردیا جائے، کیو تکہ یہ بھی تو موسکت ہے کہ آنخصر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں تنوع رہا ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایات میں نہ کورہ صور توں میں سے ہر صورت بڑمل کیا ہے، علیہ وسلم نے ان روایات میں نہ کورہ صور توں میں سے ہر صورت بڑمل کیا ہے، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے جس طرح زفع بھی ٹابت ہے۔ ابدا اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ ابدا تار کین رفع یدین پر ترک سنت کا طعنہ دینا کی طرح در ست نہیں بلکہ ان نہ کور ور روایات کی بنیاد پر اگر کوئی ان غیر مقلدین کی زبان میں خود انھیں ترک سنت کا طعنہ دینا کی زبان میں خود انھیں ترک سنت کا الزام دے تواس الزام کاان کے ہاس کیا جواب ہوگا؟

# احاديث رسول على الله عليهم

ا- حدثنا ابوبكر بن ابى شيبة و ابو كريب قالا نا معاوية عن الاعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال خوج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مالى اراكم رافعى ايديكم كانتها اذ ناب حيل شُمس، اسكنوا فى الصلوة. الحديث (مي سم من من من الماوادوروري، من ١٣٠١ والمنائى، من ١٤١١) وفى لفظ النسائى، خوج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم و نحن رافعوا ايدينا فى الصلوة الخ (۱) ترجمه: تميم بن طرفه حضرت جابر بن سمره رضى الله عنيه و سلم و نحن رافعوا عليه و سلم (جمره شريف من كر ت مي كر من الله عليه و المنائلة عليه و سلم و نحن رافعوا ايدينا فى الصلوة الخ (۱) من من طرفه حضرت جابر في الله عليه و سلم (جمره شريف من) كل كر مناز في الله عليه و سلم (جمره شريف من) كل كر مناز في الله عليه و المنائلة عليه و المناز على الله عليه و المنائلة عليه و المناز على المن من المنائلة عليه و المن الله عليه و المنائلة عليه و المنائلة عليه و المنائلة عليه و المن المن من المنائلة عليه و المنائلة عليه عن المن المن المن المنائلة عليه و المنائلة عليه عن المنائلة عن المنائلة عليه عن المنائلة عليه عن المنائلة عليه عن المنائلة عن المنائلة

تشر تے: اس سیح حدیث کا ظاہر یہی ہے کہ صحابہ کرام معجد نبوی میں نوا فل پڑھ رہے تھے ای حالت میں آنخضر مسلی اللہ علیہ دسلم حجر و مبار کہ سے باہر تشریف لائے اور انھیں دوران نماز رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ کر نکیر فرمائی اور ہاتھوں کو بار بار اٹھانے کو شریر گھوڑے کی دم سے تشبیہ دی اور اسے خلاف سکون قرار دیتے ہوئے فرمایا "اسکنوا فی الصلوة" نماز میں پر سکون رہاکرو۔ یہی حکم قرآن حکیم میں فرمایا "اسکنوا فی الصلوة" نماز میں پر سکون رہاکرو۔ یہی حکم قرآن حکیم میں بھی دیا گیا ہے۔ فرمان اللی ہے "قوموا للہ قانتین" اللہ کے حضور پرسکون کھڑے ہو، جس سے تجمیر تح یمہ کے علاوہ رفع یدین کا خلاف اولی ہو تا بالکل ظاہر ہے۔

#### الله بن القبليد نقل كرتے بين جس كے الفاظ يہ بين؛

كنا اذا صلّينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اشار بيده الى الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علا "ماتومؤن بايديكم كأنّها اذ ناب خيل شمس انما يكفى احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه من على يمينه و شماله . (صحيح مسلم ج:١،ص:١٨١)

ترجمہ: ہم جب اللہ کے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو سلام کے وقت السلام علیم ورحمۃ اللہ کہنے کے ساتھ ہاتھوں کو بھی اٹھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس عمل کو دکھے کر فرملیا تم اپنی ہاتھوں کو شریع گھوڑے کی دم کی طرح کیوں اٹھاتے ہو، تہارے لیے بس بھی کائی ہے کہ اپنی رانوں پرہا تھ دکھے ہوے دائیں، ہائیں اپنی کو سلام کر لیا کر و۔ ان دونوں نم کورہ حدیثوں میں دفع یہ بن پر تکیر فرماتے ہوئے آپ نے ہاتھوں کے اٹھانے کو شریع گھوڑے کی دم سے تشبیہ دی ہے دونوں روا تھوں میں قدر مشترک بس بھی تشبیہ کا جملہ ہے۔ جس کی بناء پر بعض کبار محد شین اور اٹھیں کی تھایہ و چیر دی میں آج کل کے غیر مقلد بن یہ باور کرانے پر محر ہیں کہ الن دونوں حدیثوں میں نہ کورور فقید بن پر تکیر کا تعلق نماز کے انتقام پر باور کرانے پر محر ہیں کہ الن دونوں حدیثوں میں نہ کورور فقید بن پر تکیر کا تعلق نماز کے انتقام پر بوقت سلام ہاتھوں کے اٹھانے سے ہے۔ تمیم بن طرفہ سے مروی محر ہیں کی روایت میں اکا خشار کی انتقار کی اختصار کی الواقع ایک بی روایت میں اکا خشار کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس لیے یہ بطاہر دور وایش ہیں لیکن فی الواقع ایک بی روایت ہے۔ لیکن فی الواقع ایک بی روایت میں کہا جا سکتا ہے۔

الف: دوِنوں کی سندیں الگ الگ ہیں اور خود حضرات محد ثین کادونوں طریق کو جدا جدا نقل کرنایمی بتار ہاہے کہ بید دونوں ارشاد مختلف او قات میں صادر ہوئے ہیں۔

ب: تميم بن طرفه كى روايت من آنخفرت صلى الله عليه وسلم كافرمان "اسكنوا فى الصلواة" كا تعلق اس رفع يدين سے ہے جو دوران نماز كيا جارہا تھا۔ جب مبيدالله بن القبطيه كى روايت من آپ كى تكيراس رفع يدين برہ جو آخر نماز ميں سلام پھيرنے كے وقت كيا جارہا تھا اور يہ بات بالكل ظاہر اور روشن ہے كہ سلام كاوقت نماز سے نكلنے كاوقت ہوتا ہے اس وقت كے

كرام كے بارے من نہيں كيا جاسكا۔

سمی عمل کو نہیں کہا جاسکتا کہ یہ نماز کے اندر کا عمل ہے مثلاً سلام کے وقت دائیں بائیں رخ موڑنے والے کویہ نہیں کہاجاتا کہ اس نے نماز میں دائیں بائیں رخ پھیرا۔ ٹھیک ای طرح سلام چھرنے والے سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز میں پر سکون رہو، اس لیے "اسکنوا فی المصلوة" كاجمله واضح طورير بتارياب كه بيه حكم دوران نمازيس ديا كيا تعانه كه آخر نمازيس اس ليے خود صديث كے الفاظ سے واضح ہو تا ہے كہ يہ دونوں مختلف و قتوں كى الگ الگ بدايات ہيں۔ ج جمیم بن طرفہ ہے مروی حدیث میں صاف ند کور ہے کہ صحابہ کرام اپنی انفرادی نفلوں میں رفع پدین کررہے تھے ای وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ متبرکہ سے باہر تشریف لائے۔ یعنی آپ ان کے ساتھ نماز میں شریک نہیں تھے جبکہ عبید اللہ بن القبطید کی روایت میں بعراحت فد کورے کہ محابے نے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کی حالت میں رفع یدین کیا تھا۔ د: تميم بن طرف كي وايت سے يه معلوم بور باب كه رفع يدين كايه عمل صرف ان لو كوں نے کیا تھاجواس وقت مجد نبوی مل نفل پڑھ رہے تھے۔مجد نبوی میں حاضرسب لوگوں نے بیا عمل علیں کیا تھا کیونکہ سارے حاضرین اس وقت نفل میں مصروف نہیں تھے پھر جو حضرات اپنی اپنی نظیس بڑھ رہے تھان میں ہے سب کار فع یدین کرنا بھی اس دوایت ہے معلوم نہیں ہورہاہے۔ جب کہ عبید اللہ بن القبطیہ کی روایت ہے واضح ہورہا ہے کہ رفع یدین کا عمل سارے حاضرین نے کیا تھا کیونکہ مسجد میں موجود رہے ہوئے جماعت سے پیچیے رہ جانے کا تصور صحابہ

و: تمیم بن طرفہ کی نقل کردہ روایت میں رفع یدین سے ممانعت کے الفاظ "اسکنوا فی الصلواۃ" عام ہیں نماز ، بخگانہ کے اندر کسی خاص حالت و ہیئت سے اس کا تعنق نہیں ہے۔ جب کہ عبیداللہ بن القبطیہ سے منقول روایت میں ممانعت کا تعلق خاص اس رفع یدین

جب کہ عبیداللہ بن استھیہ سے معون روایت کی ماعت کا سان ک

الن ذكر كرده وجوه ب صاف طور پر معلوم ہور ہا ہے كہ مختلف موقع و محل سے متعلق بدالگ الگ مستقل ارشادات ہيں جنھيں ان كے ظاہر سياق كے خلاف حديث واحد قرار دينا حضرات محد ثين كے تقر فات اور ان كے بيان كرده اصول سيانجراف كے مرادف ہے۔ علاوہ ازي اس موقع پر بيہ بات بھى ملحوظ رہنی جا ہے كہ رسول خداصلى الله عليه وسلم كے علاوہ ازي اس موقع پر بيہ بات بھى ملحوظ رہنی جا ہے كہ رسول خداصلى الله عليه وسلم كے

- حدثنا هناد، نا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبدالرحمن بن الاسود، عن علقمة، قال: قال عبد الله بن مسعود: الا اصلى بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرة، قال: وفي الباب عن البراء بن عازب.

قال ابو عیسی: حلیث ابن مسعود، حدیث حسن، وبه یقول غیر واحد من اهل العلم من اصحاب النبی صلی الله علیه و صلم، و التابعین، وهو قول صفیان و اهل الکوفة. (جاع تزین، جایس محدر جار بال سلم) ترجمه: علقمه بن قیس نخی بیان کرتے ہیں که حضرت عبدالله بن مسعودر ضی الله عند فے فرملیا کیا میں تدو کھاؤں تمہیں اس طرح نماز پڑھ کرجس طرح رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز پڑھا کرتے تھے؟ (بید که کرانحوں نے) نماز پڑھی تور فع بدین ایک دفعہ (بینی کیا۔

الم مرتذی و ضاحت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کیاس دوایت کے علاوہ ترک رفع یدین کے بارے میں حضرت براء بن عازب وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے۔

ارشاد "تعویمها التكبير و تحليلها التسليم" كامفاديه كه تحريمه اور سلام نماز كاجر، نبيس بلكه اس كي حدود بين اوريه ظاهر ب كه حدود هي، حقيقت هي سے خارج بواكرتی بين، كوهي كے ساتھواس كے شدت اتصال كى بناء يران كابا ہى فرق والتياز محسوس نہ ہو۔

اس لیے سلام کی حالت علی نمازی من وجیہ خارج صلاقاور من وجیہ داخل صلاق ہوتا ہے، لبذا دونوں حدیثوں کو ایک مانے کی صورت علی بھی جب بحالت سلام رفع بدین کے بجائے سکون (یعنی عدم حرکت) مطلوب ہے تور کوع وغیرہ کی حالت علی جبکہ نمازی من کل الوجوہ اور ہر اعتبارے داخل صلاق ہوتا ہے سکونِ مطلوب کے برخلاف رفع بدین کس طرح مناسب ہو سکن ایتبارے داخل صلاق ہوتا ہے سکونِ مطلوب کے برخلاف رفع بدین کس طرح مناسب ہو سکن ہے۔ اس لیے ان دونوں حدیثوں کو ان کے ظاہر سیات کے مقتضی کا لحاظ کرتے ہوئے دو بی مانا جائے یا بعض اکا ہر محد ثین کے اصر ار پر انتھیں حدیث واحد کہا جائے بہر صورت رکوع وغیرہ کی حالت عیں اس حدیث ہے۔ رفع بدین کی مخوائش نہیں نکالی جاسمی۔

لام ترندی یہ بھی صراحت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے منقول یہ حدیث حسن ہے، اور بہت سارے اہل علم صحابہ و تابعین صرف تحبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کے قائل ہیں۔ اور بہی بات مشہور الم حدیث و فقہ سفیان توری اور الل کو فہ کہتے ہیں۔

۳- حدثنا عثمان بن ابى شيبة، نا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبدالرحمن بن الاسود، عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: الا اصلى بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قبال: فصلى فلم يرفع يديه الا مرة."

(سنن الي والودع: ١، ص: ٩ - او رجاله رجال الصحيحين)

ترجمہ: علقمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سعود رضی اللہ عندنے کہا کیا نہ د کھاؤں میں حمہیں اس طرح نماز پڑھ کر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ علقمہ کہتے ہیں (یہ کہہ کر) حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھی اورا یک بار (یعنی صرف تحبیر تح یمہ کے وقت) رفع یوین کیا۔

حدثنا الحسن بن على، نا معاوية و خالد بن عمرو، وابو حذيفة
 قالوا: نا سفيان باسناده بهذا، قال: فرفع يديه في اول مرة، وقال
 بعضهم مرة واحدة ." (شهاليونور، ١٠٥٠)

رجہ: معاویہ بن بشام ، فالد بن عمرواور الوط نفدان تیول فے سفیان توری سے
اور نہ کور سند ( اینی عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن الاسود،
عن علقمه) سے حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ کی اور نہ کور حدیث
روایت کی البت میلی روایت کے لفظ "فلم یوفع بلیه الا موة" کے بجاے
"فوفع بلیه فی اول موة" اور بسن نے "فوفع بلیه موة واحلة" کے الفاظ
بیان کے ۔ ان سب انقول کا معن ایک بی ہے یعن صرف ایک مرتبہ تجمیر تحریم
کے وقت رضح یوین کیا۔

النيموى هذا اسناد صحيح)

0- اخبرنا محمود بن غيلان المروزى، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبدالرحمن بن الاسود عن علقمه، عن عبدالله انه قال: الا اصلى بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه الا مرة و احدة. " (سننال، ١٠١٠) ترجمد: علقمه عن مروى بكرم عرب عبدالله بن سعود رضى الله عنه فرمايا كياش تهمين وه نمازند كماؤل يورسول الله عليه وللم يزهة تق (يه كهه كر) انحول في نمازير مي تواتمول كومرف ايك مرتبه بى الحمايا (يعنى تجبير تحريمه كوتت) لا- اخبرفا صويد بن نصر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة، عن عبدالله قال: الا اخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبدالله قال: فقام فرفع يديه اول مرة ثم لم يُعِد. " (سنن تنائم بن الله عليه وسلم، قال: فقام فرفع يديه اول مرة ثم لم يُعِد. " (سنن تنائم بن الله عليه وسلم، قال: فقام فرفع يديه اول مرة ثم لم يُعِد. " (سنن تنائم بن المارك وقال هنيخ

ترجمه: علقه روایت کرتے بیں که حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند نے فرمایا کیا بیس جمہیں آنخفرت ملی الله علیه وسلم کی نماذ کی خبر نه دول؟ علقه بیان کرتے بیں که (بیتنبی جمله کهه کر) حضرت عبدالله رضی الله عنه کھڑے ہوئے اور ہاتھوں کواول مرتبہ اٹھایا (بیخی تحبیر تحر بید کے دفت) پھراس کااعاده نہیں کیا۔ دست کواول مرتبہ اٹھایا (بیخی تحبیر تحر بید کے دفت) پھراس کااعاده نہیں کیا۔ دست عاصم بن کلیب، عن عبد الرحمن بن الاسود، عن علقمة قال: قال ابن مسعود: الا اصلی لکم صلاة رسول الله صلی علیه وسلم؟ قال: فصلی فلم یوفع یدیه الا مرة." (مندالم المر، نه، من ۱۵۱ و نه، من اول موة.

٨- حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن
 بن الاسود، عن علقمة، عن عبد الله قال: الا اريكم صلاة رسول الله

صلی الله علیه و سلم؛ فلم یوفع الا موة. "(۱) (معنف بن ابی ثیب سن ۱۰ ۲۰ ۲۰) ترجمه: علقمه سے مروی ہے که حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے قرمایا کیا تهہیں نه دکھاؤں میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نماز (بیر کہه کرانھوں نے نمازیز می) توصرف ایک بارر فع یمین کیا۔

تشریح: خاتمی مرتبت، نی کرحمت صلی الله علیه وسلم کی مجلس کے حاضر باش ،سغر و حضر میں آپ کے خادم خاص، آپ کی سیرت و سنت کے نمونہ، اور آپ کی تعلیمات و ہدلیات کے نزینہ ، فقیہ امت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اینے تلاندہ و حاضرین مجلس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طریقت نماز کی عملی طور پر تعلیم کی غرض سے نماز پڑھ کر د کھائی اور اس نماز میں صرف تحبیر تح یمہ کے وقت رقع پدین کیا، جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ رکوع میں جاتے اور رکوع ہے اٹھتے وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رفع یدین کا نہیں تھا۔ کیونکہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے فدائی ر سول اور فاصل ترین صحابی (جن کے قول و عمل پر مہراعتاد شبت فرماتے ہوئے آب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "ما حدثکم ابن مسعود فصلقوہ" (مندرک ماتم ج: ۱۳۰۱ من ۱۹۱۰) لیعنی عبدالله بن مسعود تم ہے جو بات بیان کریں اے تشجع باور کرو) کے بارے میں سوجا بھی نہیں جاسکتا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر کے کوئی بات بیان کریں یا کوئی کام کریں اور اس میں آپ کے طريقه كى مخالفت كريس چنانچه امام دار قطنى ايك موقع ير لكيت بين

ائن مسعود رمنی اللہ اور یہ سب کے سب صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن اربعہ کے راوی ہیں ، البت عاصم بن کلیب سے لام بخاری نے صرف تعلیقاروا یت کیاہے۔

سنن فی داؤد عی ایک داوی عال بن افی شید زا کدی اور یه تر ذی کے علاوہ اصحاب سند کے داوی ہیں ، اور سنن نسائی کی سند علی حیان بن الی شید کی جگہ محود بن فیلان ہیں جو صحیحین کے داوی ہیں بلکہ ابوداؤد کے علاوہ اصحاب سند نے ان سے روایت کی ہے۔ اور تر ذی کی سند علی شرط مسلم ہے کیو تک ان کی سند علی حیان بن ابی شید کی بجائے ہیاد ہیں جن سے امام بخاری کے علاوہ بقید سارے اصحاب سند روایت کرتے ہیں۔ اس لیے دام این حزم طاہری کہتے ہیں "ان هذا العجب صحیح" (محلی، ج: من، من، ۱۹۸) بلا شبہ یہ حد بہت می ہے۔ حافظ ابن المتعلان فای بھی المنام میں میں در ایک ہی المنام در تعلق سے اس حدیث کی مشہور کیا ہو میں المو هم و الایمهام "ج: من، من، ۱۹۸ میں دام در تعلق سے اس حدیث کی مشہور کیا ہو میں المو هم و الایمهام "ج: من، من، ۱۹۸ میں دام در تعلق سے اس حدیث کی مشہور کیا ہوئے گئے ہیں:

وممن قال ذلك المنار قطنى، قال انه حليث صحيح، وانما المنكر فيه على وكيع زيادة "ثم لا يعود" قالوا انه كان يقولها من قبل نفسه" يُمرا في يحتى ان القاظ بمل ميان كرت إلى "والمحديث عندى بعدالة رواته اقرب الى الصحة وما به علة سوى ما ذكرت.

معروف محق علامداح شاکرنے بی اس مدیث کی حی ان القاظیم کی ہے "ہو حدیث صحیح و ما قالوہ فی تعلیلہ لیس بعلة" (جامع ترذی عقبی اتر شاکر ،ج ، می اس) انمیں القاظ کے ساتھ عمر ماضر کے مشہور محقق شعیب ار او طاور فیر مقلد عالم زبیر الشاویش نے بھی اس مدیث کی صحت کو بیان کیا ہے (شرح المنة ، ج س، می ، ۲۳) اور معروف ظاہر کی عالم و ناقد صدیث خشخ ناصر الدین البانی تو نہایت تاکید و برم کے ساتھ لکھتے ہیں، والحق انه حدیث صحیح و اسنادہ صحیح علی شوط مسلم و لم نجد لمن اعله حجة بصلح التعلق بھا ورد الحدیث من اجلها، (مشکوة المصابح بتحقیق المشیخ البانی، خ ام من احلها، (مشکوة المصابح بتحقیق المشیخ البانی، خ ام من احدیث المن احدیث من اجلها، (مشکوة المصابح بتحقیق المشیخ البانی، خ ام من احداد المن الله المن المان من احداد من المان المان من احداد من المان المان من احداد من المان المان من المان المان من احداد من المان المان من المان المان من المان المان المان من المان المان من المان ال

اس تنسیل سے معلوم ہواکہ حافظ ابن حزم طاہری، دام قطنی، حافظ ابن انتظان فاک باستالفظ سیم لا بعود" اور محدث انبانی انظام ری، محقق احمد شاکر، شیخ شعیب ار ناؤط و شیخ زہیر الشادیش کے نزدیک بد حدیث مسیح ہے اور بعض محد ثین مثلًا الم دار قطنی وابن انتظان و قیر و نے الشادیش کے نزدیک بد حدیث مسیح ہے اور بعض محد ثین مثلًا الم دار قطنی وابن انتظان و قیر و نے

اس میں جو علت نکالی ہے وہ ان محققین کے نزدیک الا پق اعتبار نہیں جس سے صدیث کی صحت متاثر ہو۔ کیو نکہ امام دار قطنی اور حافظ ابن القطان کا لفظ "فیم الا بعود" سے انکار اور اسے و کیے کا اضافہ بتانانہ صرف بید کہ بلاد لیل ہے بلکہ خلاف دلیل ہے کیو نکہ لفظ "فیم الا بعود" کو نقل کرنے میں و کیچ منفر د نہیں ہیں کہ اسے انکا اضافہ کہا جائے بلکہ نسائی کی روایت (۲) میں عبد الله بن المبارک، بھی سفیان ثوری سے ٹم لم بعد کے الفاظ بیان کرتے ہیں، اور سنن البی داؤد کی روایت المبارک، بھی سفیان ثوری سے ٹم لم بعد کے الفاظ بیان کرتے ہیں، اور سنن البی داؤد کی روایت معنی الفاظ نقل کرتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ اس لفظ کے بیان میں و کیچ منفر داور اکیلے نہیں معنی الفاظ نقل کرتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ اس لفظ کے بیان میں و کیچ منفر داور اکیلے نہیں ہیں بلکہ ان کے (باسٹناء خالد بن عمر و) لا نق اعتبار و قوی متا بع موجود ہیں تو پھر کیے بادر کیا جاسکا ہے کہ یہ لفظ خود و کیچ کاا بی جانب سے اضافہ ہے۔

نیزام دار قطنی کا کتاب العلل میں یہ کہنا کہ وکیج سے ان کے مشاہیر تلافہ مشالام احمد بن طبیل ابو بحر بن ابی شیب اور این نمیر نے اس صدیث کوروایت کیا ہے گریہ مشاہیر "ثم لا یعود" کے لفظ کوذکر نہیں کرتے۔ البدائی زیادتی غیر محفوظ ہے، تو ان کا یہ دعوی بھی خلاف واقع ہے کو کلہ حدیث (۵و ۸) علی التر تیب مندایام احمد و مصنف این ابی شیبہ سے نقل کی گئی ہیں جن میں امام احمد اور امام ابن ابی شیبہ دونوں و کیج سے "فلم یوفع یدید الا موة" کے الفاظ روایت کرتے ہیں اور ایہ جملہ "فو فع یدید نم لم یعد" یا نم لا یعود کے ہم معنی ہی ہے۔ پھر امام احمد بن صبل اور ابو بحر بن ابی شیبہ کے متابع البداؤد میں عثان بن ابی شیبہ ، جامع تر ندی میں جناد بن کی ہیں السری، سنن نمائی میں محمود بن غیابان اور شرح معانی الآثار میں نعیم بن حماد اور کی بن کی ہیں جو سب کے سب و کیع سے "فلم یو فع یدید الا عو ق" یاات کے ہم معنی الفاظ روایت کرتے ہیں۔ اس لیے اس صدیث پر امام دار قطنی کا یہ اعتراض بھی ہے معنی سے معنی سے اس صدیث پر امام دار قطنی کا یہ اعتراض بھی ہے معنی سے معنی سے اس صدیث پر امام دار قطنی کا یہ اعتراض بھی ہے معنی سن سے سب و کیع سے "فلم یو فع یدید الا عوق" یاات کے ہم معنی الفاظ روایت کرتے ہیں۔ اس لیے اس صدیث پر امام دار قطنی کا یہ اعتراض بھی ہے معنی سے معنی سے سب و کیع سے "فلم یو فع یدید الا عوق" یاات کے ہم معنی الفاظ روایت کرتے ہیں۔ اس لیے اس صدیث پر امام دار قطنی کا یہ اعتراض بھی ہے معنی سے معنی الفاظ روایت کرتے ہیں۔ اس لیے اس صدیث پر امام دار قطنی کا یہ اعتراض بھی ہے معنی سے معنی سے سب و کیع ہے "فلم یو فع یدید الا عوق سے معنی الفاظ ہوتے ہیں۔

ای طرح امام ابو جائم وغیر ہ کا ہے کہنا کہ "نم لا بعود" کے لفظ کی زیادتی سفیان توری کا وہم ہے، کیونکہ عبد اللہ بن ادر ایس کی روایت میں بید زیادتی نہیں ہے۔ نہایت تعجب خیز ہے کیونکہ انہی سفیان توری کو آمین بالجمر کی روایت میں باور کرایا گیا تھا کہ بید امفظ الناس ہیں اور اان کے مقابلہ میں امام احمد بن حنبل وغیر ہ کے اس فیصلہ کے باوجود کہ "و مشعبة احسن حلیقاً من المثوری" امیر المؤمنین فی الحدیث امام شعبہ کا حفظ و ضبط بھی پائیا اعتبارے ساقط بتایا گیا تھا، لیکن المثوری" امیر المؤمنین فی الحدیث امام شعبہ کا حفظ و ضبط بھی پائیا اعتبارے ساقط بتایا گیا تھا، لیکن

اب بی سفیان توری سئلدر فع بدین می وای کے شکار بتائے جارہ جی اوران کی روایت پر عبد
الله من اور اس کی روایت کے مقابلہ میں جوان کی طرح نہ قو حافظ جی نہ انام و ججۃ خطاماور ضعیف کا
عظم چہاں کیا جارہا ہے اور یہ سب پکھ اس روایت کی بنیاد پر کیا جارہا ہے جس کا سفیان توری کی
دوایت سے فی الواقع کوئی اختلاف بی نہیں کیو تکہ ابن ادر ایس کی ہد روایت سئلہ تعلیق سے
متعلق ہے اور سفیان توری کی روایت کا تعلق رفع بدین سے ہے دونوں صدی کی کاسیاق خود بتارہا
ہے کہ مختلف مسئلوں سے متعلق ہد دو مستقل صدیثیں جی اس لیے سرے سان میں کوئی

اور اگر ان بزرگول کے احرام بھی ہیں ان بھی لیا جائے کہ یہ ودنوں ایک بی صدیت ہیں تو اصولی طور پر سفیان توری بی کی روایت رائے ہوگی کیو تکہ سفیان توری ثقه، فقید، عابد کے باوصف حافظ المام اور جمۃ بھی ہیں جبکہ این اور لیس صرف ثقد، فقید اور عابد ہیں۔ اور معرات محد ثین کا مسلمہ قاعد دے کہ ثقہ کے مقابلہ ہیں او ثق کی روایت رائح ہوتی ہے۔

دعرت عبدالله بن مسعود و منی الله عند کار یر نظر دوایت کے بارے بھی ہے کہا جاتا ہے من بر فع بدیت حدیث کہ امام تر تدی تا قل بیں کہ مشہود انام حدیث عبدالله بن المبادک قربات بین قل لبت حدیث من یوفع بدید و قلم بنیت حدیث ابن حسعود من یوفع بدید الا فی اول مو ق (جامح تر ندی ہے ای می ان النبی صلی الله علیہ و سلم لم یوفع بدید الا فی اول مو ق (جامح تر ندی ہے ای می ای می تواس اعتراض کے سلط بھی عرض ہے کہ گذشتہ سلور بھی بیان کردہ تفییلات سے واضح ہو چکا ہے کہ معفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند کی اس فعلی دوایت کے تمام راوی الله بلکہ علی شرط مسلم اور بھول بعض علی شرط الشخصی بین بنز نام تر ندی الم وار تعلی مافظ این حزم علی شرط الشخصی بین بنز نام تر ندی الم وار تعلی مافظ این حزم کا اس کی تحسین و تھم کرتے ہیں تو پھر معفرات محد ثین کے اصول کے احتیاد سے الم عبدالله بین المباد کی اس بہم جرح سے یہ دوایت کیو کر ضعیف ہوجائے گی، جبکہ حافظ این جرکی یہ تمر سے بھی موجود ہے کہ سول المبام عبدالله بین شوت کا النہ برت المسحة فلا بنفی المحسن " (تائج الافکار بحوالہ نور العینین، ص: ۵) ایجی ثیوت کی بالنبوت المسحة فلا بنفی المحسن " (تائج الافکار بحوالہ نور العینین، ص: ۵) ایجی ثیوت کی بالنبوت المسحة فلا بنفی المحسن " (تائج الافکار بحوالہ نور العینین، ص: ۵) ایجی ثیوت کی بالنبوت المسحة فلا بنفی المحسن " (تائج الافکار بحوالہ نور العینین، ص: ۵) ایجی ثیوت کی ساند کی سان میں کا جو ساند کی المدون کے والہ نور العینین، ص: ۵) ایجی ثیوت کی ساند کی ساند کی شوت سے مراد صوت ہو قباد الم

## یبعہ ہے مرف میچ کی نغی ہوگی حسن کی نہیں۔

ای لیے مافقائن و آن الدید کیتے ہیں "و عدم ثبوت النجو عند ابن المبارك لا يمنع النظر فيه وهو يلود على عاصم بن كليب و قد وثقه ابن معين" (نصب الراية ، نجنا، معن ٣ من ٣ من ١٠ من المبارك ك نزديك ال فيركا ثابت نه بو تا اس بات سے بائع نميل مين عبد الله بن المبارك ك نزديك ال فيركا ثابت نه بو تا ہى ك اس كر اوايوں على بحث و نظر كى جائے (اور بحث و تحتیق سے تابت ہو تا ہے كہ ) يہ مديث عامم بن كليب پر وائر ہے اور ابن معين ان كي تو يقل كرتے ہيں (البذايه مدعث محكے ہ) علاوه اذي فود عبد الله عليه و مبله لم يو فع يليه الا اول موة مان ماند بالد عبد و معرف معود ان النبي من مسعود سے تابت اس فطی دوایت پر کلام نميل كرد ہے ہيں يك حضرت عبد الله عليه و ممل من من الله عليه و ممل كر وایت پر کلام نميل كرد ہے ہيں يك حضرت عبد الله عليه و ممل كر تا يا ہے ك كو كان كو بيان كيا كيا ہے كو تك حضرت عبد الله بن مسعود رمنى الله عند و مرفى الله عبد و ممل كر وایت ، حضرت عبد الله بن مروضى الله عبد الله عبد و ممل كر وایت سے مروى به مراحثام فوع دوایت ، حضرت عبد الله بن مروضى الله عبد الله عبد الله بن كر يم ملى الله عليه و مملم كار فع يدين كرنا ثابت ہو تا ہے معاد من و مخاف ہو اور وہ پہلے معاد من و محال من و خاف ہو كاف كو كس مراحت كر يكھ بيں كر "قد نبت حليث من يو فع بليه" تو اس كے معاد من و خاف ہو كاف كو كس طرح ثابت ال سكت ہيں كر عابد الله و خاف كو كس

خودا م ترفدی نے اپی سیات عبارت سے اس کی طرف واضح اشارہ کردیا ہے کہ عبداللہ بن المبارک کی جرح دعفرت ابن مسعود کی فعلی روایت پر نہیں بلکہ قولی مر فوع روایت پر ہے۔ کیونک انھوں نے پہلے دعفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کی روایت ذکر کی ہے اور اس کی تخسین و تھی اور اس کے مطابق سحاب و تابعین اور فقہا کے عمل کا تذکرہ کرنے کے بعد دعفرت عبداللہ بن المبارک کے کلام قد ثبت حدیث من یوفع بلیعه المنع کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعدا بی سند سے دعفرت عبداللہ عن من بوفع بلیعه المنع کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعدا بی سند سے دعفرت عبداللہ عند کی زیر بحث نعلی روایت "الا اصلی بکم صلونة رسول الله المنع" و کرکرکے اسے حسن کیا ہے بھر اس کی تائید میں معفرات محاب اور فقہا کے عمل کو بیا ہے۔

المام ترفدي في عبارت في اس ترتيب من اوفي تأمل سن واضح بوجاتا ب كد عيد الله من

وعبسد الله بسن مسعود القلى لسربسه وانسح على دينسه من ان يسروي عن رمسول الله صلى الله عليسه وسلم انسه يقضى بقضساء ويفتى هسو بخسلاف هسلا لا يتسوهسم مثلسه على

المبادك كاس جرح كا تعلق معرت ائن مسعودر منى الله عند كاس فعلى روايت سے نبيل بلكہ اس فعلى روايت سے نبيل بلكہ اس فولى روايت سے نبيل بلكہ اس فولى روايت سے جيے الم ترفدى نے عبد الله بن المبادك سے تعليقالور الم طواوى وغير و فير منداذكر كياہے اى ليے الم ترفدى نے اس جرح كے بعد اس زير بحث فعلى رويت كوذكر كياہے اوراس كى تحسين كى ہے۔

پھرسنن نسائی کی روایت (۱) یس خود المام عبد الله بن المبارک، معزت عبد الله بن سعود رمنی الله من معلی صدیث کے راوی ہیں تووہ کیسے یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ روایت ٹابت نہیں ہے۔

نیزید بات بھی فوظ رہی جا ہے کہ تمام محد قین و فقہا بیک ذبان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کا بی مسلک نقل کرتے ہیں کہ وہ تجمیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نبیل کرتے ہیں کہ وہ تجمیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نبیل کرتے ہیے اورای پران کے ساوے تلافہ کا بھی عمل تعلد اس لیے اگر کوئی عض معزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ بارے ہیں یہ بیان کرے کہ "فصلی و لم یوفع بدیدہ الا اول مرة" کہ انجوں انجوں کو افعالیہ تو یہ بیان واقع ہوگا جس کے متعلق انجوں کو افعالیہ تو یہ بیان واقع ہوگا جس کے متعلق جانے ہو جھے انہ جس کے کہا جاسکتا ہے۔

اس بحث و جحقیق سے یہ بات مرکل طور پرروش ہوگئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعودر منی الله تعالیٰ عند کی بید روایت بلاغبار میج ہے اور اس کی محت پر جو اشکالات کے مجے ہیں، اصول محد ثین کی روسے بے بنیاد ہیں جن سے روایت کی محت متاثر نہیں ہوتی ای لیے تو جماعت غیر مقلد بن کے نامور محدث شیخ البانی بوری توت کے ساتھ لکھتے ہیں:

"والحق انه حديث صحيح و اسناده صحيح على شرط مسلم، ولم نجد لمن اعلّه حجة يصلح التعلق بها وردّ الحديث من اجلها. (مشكرة المصابيح بتحقيق الشيخ الباتي، خ:١، ص:٢٥٣)

حق بات توریہ ہے کہ یہ حدیث میچے ہے اور اس کی سند علی شرط مسلم میچے ہے اور جن او کون نے اس حدیث میں علت نکالی ہے جمیں ان کی کوئی ایسی دلیل نہیں کی جے دلیل کے طور پر چیش کیا جا سکے اور اس کی بناوپر حدیث کورد کر دیا جائے۔ کیا جا سکے اور اس کی بناوپر حدیث کورد کر دیا جائے۔ Www.anienag.org عيد الله بن مسعود (سن الدار قطي انتاك الاسار

دھنرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنداس بارے میں اپنے رب سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے کہ حضرت بہت زیادہ ڈرنے والے تھے کہ حضرت رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کوئی فیصلہ نقل کریں اور فتوئی اس کے خلاف دیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کے متعلق اس کا وہم نہی نہیں کیا جاسکتا۔

اس لیے بغیر کسی تردد کے حدرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ سے منقول ہے فعلی حدیث ناطق ہے کہ عام نمازوں میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع پدین نہ کرنا سنت رسول ہے۔

۸- حدثنا ابن ابی داؤد قال حدثنا نعیم بن حماد، قال ثنا و کیع، عن سعیان ، عن عاصم بن کلیب، عن علد الرحمن بن الاسود عن علقمه، عن عبد الله عن النبی صلی الله علیه و سلم انه کان یوفع پدیه فی اول تکبیرة ثم لا یعود." (سرح معانی الآثار، خام می الا اساده فوی) ترجمد: «نفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند رسالت آب صلی الله علیه وسلم ترجمد: «نفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند رسالت آب صلی الله علیه وسلم کے وقت باتھ اٹھاتے ہے اس کے بعد وو بارہ نہیں اٹھاتے ہے۔

و- حدثنا محمد بن النعمان، قال حدثنا يحى بن يحى، قال حدثنا
 وكيع، عن سفيان فذكر مثله باسناده.

(شوح معانی الآثار ، خ: امس: ۱۳۴۱ و اسنادہ ایضا فوی) اس حدیث کی سند سفیان توری کے آگے بعیتم وہی ہے جو حدیث (۸) کی ہے اور متن کے الفاظ بھی وہی ہیں۔

ابو حنیفة، عن حماد، عن ابراهیم، عن الاسود ان عبد الله بن
 مسعود رضی الله عنه کان یرفع یدیه فی اول التکبیر ثم لا یعود لشی

من ذلك و يؤثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم (عفود الجواهر المنيفة، ع:١٠٠/١٠٠ وسند الى حنيقة رجاله كلهم نقات)

ترجمہ: اسود تخفی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند پہلی کھیر میں دفع بدین کرتے ہے اس کے بعد نماز کے کسی حصہ میں ہاتھوں کو نہیں الماتے ہے اوراپنا اللہ کے اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہے۔ المالے تنظیم الوحنیفہ نے مناظرہ میں امام اوزائ سے تشریخ بہی وہ صدیث ہے جسے امام اعظم الوحنیفہ نے مناظرہ میں امام اوزائ سے بیان فرمائی تھی اور ثابت کیا تھا کہ اس کی سند کا ہر راوی فقیہ ہے اور امام اوزائل المجور خاموش ہو گئے ہے۔

۱۱ - اخبرنا ابو عبد الله الحافظ، ثنا محمد بن صالح بن هانى، ثنا ابراهيم بن محمد بن مخلد الضرير، ثنا اسحاق بن ابى اسرائيل ثنا محمد بن جابر، عن حماد بن ابى سليمان، عن ابراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: صليت خلف النبى سلى الله عليه وسلم و ابى بكر، وعمر فلم يرفعوا ايديهم الا عند افتتاح الصلوة (السن الكبرئ للبهتى، ٢٠٠٥، وقال الحافظ ابن المارديني اسناده جيد ورواه ايضا الدار قطني وفيه قال اسحاق وبه ناخذ في الصلوة كلها) (۱)

<sup>(</sup>۱) اس صدیت کے جملہ راوی تقدیمی البت محدین جابرا کھی الیمای پر بہت سے ازر کو یہ نے ہیں۔
جرن کی ہے لیکن کی نے انھی کذب سے معیم نہیں کیا ہے بلکہ سب انھیں مند وق بائے ہیں۔
نیکن بڑھا ہے میں تا پینا ہو گئے تھے ، حافظ بھی خراب ہو کمیا تھا،ور تلقین قبول کر لیتے تھے۔ بای ایمہ اما ابو حاتم الرازی انھیں این لہیعہ پر فوقیت دیتے ہیں اور این لہید محققین کے نزویک حسن الحدیث ہیں حسن سے کم درجہ کی نہیں ہوسکتی۔ پھر ان سے الحدیث ہیں حسن سے کم درجہ کی نہیں ہوسکتی۔ پھر ان سے روایت کرنے والوں میں ابوب ختیانی، عبد الله بن عون ، شعبہ بن الحجائ، سفیان بن عبینہ ،سفیان فوری ، دکھ بن الجرائی ، جریر بن عبد الحمید جیسے آگا یر محد شین اور ائلہ جرئ ہیں لبذ ااگر ہے قابل روایت نہوں آئے جرئ ہیں لبذ ااگر ہے قابل روایت نہوں ایک ختیانی جو روایت نہیں اپنے تھے۔ نیز حافظ ا

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آتخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی سب نے صرف تحمیر تحریمہ کے وقت ماتھوں کواٹھایا۔

تشر تک: حدیث ۸ تااا ہے بھر احت ٹابت ہورہا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اکابر اصحاب حضرت ابو بکر وعمر فاروق اور عبد الله بن مسعود رسمی اللہ عنہ مسعود رسمی اللہ عنہ عام نمازوں میں صرف تجمیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے سخے ۔ لہٰذ ااس طریقہ کے اولی وافضل ہونے میں کیا کلام ہوسکتا ہے۔

۱۲ حدث محمد بن الصباح البزاز، نا شریك، عن یزید بن ابی زیاد، عن عند الرحمن بن ابی لیلی، عن البراء ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع یدیه الی قریب من اذنیه ثم لا یعود (سنن ابی داؤد، ن:۱۰۹، ۱۰۹)

ترجمہ: حضرت براء رمنی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو ہاتھوں کو کانوں کے قریب تک اٹھاتے پھر اس کا اعادہ نہیں کرتے تھے۔

11- حدثنا هشیم عن یزید بن ابی زیاد، عن عبد الوحمن بن ابی لیلی عن البواء بن عاذب قال: رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم دفع نورالدین بیخی کتیج بی "وقد و ثقه غیر واحد" اوران نیر واحد می ایک ام طرانی بی بی وارد و الله نورالدین بیخی کتیج بی "وقد و ثقه غیر واحد" اوران نیر واحد می ایک ام طرانی بی بی از داشیه نصب الرایه، خانه را ۱۳ ) بیم حضرات محد ثین کایه اصول ہے کہ خلط راوی سے اگر کی تقد قبل اختماط روایت کرے تو وہ کی تقد قبل اختماط روایت کرے تو وہ حدیث معتبر مان فی جاور محد بن جابرت تقد و عبد راوی اسحال بن امرائیل روایت کرنے بی احد کتیج بین "و بعد کتیج بین "و بعد احد به اصحاف فیعیو" نیل بیش نظر محدث معمر عادم انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں "و فد احد به اصحاف فیعیو" نیل بیش نظر محدث معمر عادم انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں "و فد احد به اصحاف فیعیو" نیل بیش نظر تحدث معمر عادم انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں "و فد احد به اصحاف فیعیو" نیل بو مقبر معتبر ان کو کادم نبیس بو سکتا ہے۔

یدید حین افتت الصلاة ثم لم یرفعهما حتی انصرف." (جامع المسانید والسن ۱۳۶۰م، ۱۲۸۰م)(۱)

والسن ۱۳۰۰م، ۱۲۰۰م وال المحنی اخوجه الامام احمد فی مسنده ۱۳۰۰م، ۱۲۸۲)(۱)

ترجمه : حضرت براه بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے بین که بین نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کود یکھاکه نماز شروع کرنے کے وقت آپ نے ہاتھوں کواٹھایا پیر نمازسے فارغ ہونے تک ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔

الرحمن بن ابی لیلی، عن البراء قال: رأیت رسول الله صلی الله علیه الرحمن بن ابی لیلی، عن البراء قال: رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم حین افتتح الصلاة کبر و رفع یدیه حتی کادتا تحاذیان اذنیه لم الم یعد رسند ابر بعلی این ۳۲۸: ۳۲۸:

آ ترجمہ : حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ انھوں نے کہا میں فے اللہ کے دستے مروی ہے کہ انھوں نے کہا میں فے اللہ کے دسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع کی تو تحجیر کمی اور و و تول ہا تھوں کو اٹھا یا یہاں تک کہ وہ تقریباکانوں کے برابر ہو گئے پھر آپ نے (ہاتھوں کے اٹھانے کا یہ عمل) دو ہارہ نہیں کیا۔

۱۵ حدثنا اسحاق، حدثنا ابن ادریس قال: سمعت یزید بن ابی زیاد، عن ابی لیلی، عن البواء قال: رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم رفع یدیه حین استقبل الصلاة حتی رأیت ابهامیه قریبا من اذنیه ثم لم یرفعهما." (مسند ابو بعلی، ۳۳۰، ۳۳۰)

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھاکہ آپ نے جس وقت نماز شروع کی تو ہاتھوں کو اٹھایا

<sup>(</sup>۱) مند الم احمد على "ثم لم يوفعهما حتى المصوف، يا ثم لا يعود وغيره جيع بم معنى الفاظ نبيل ممكن بالم احمد كاطريقه به بوكه روايت كے جوالفاظ ان كے نزديك معنول يا مشكل بول انتها من حذف كردية بيوں چنانچه الم بخارى كے بارے من اس نوع كے تصرف كاذكر كيا جول الم محمد فتح البارى بن ٢٠٠٠ من ٣٥٠ باب اذا لم بنم المركوع، ورته مشم كى دوايت من ويم محمد ثين كے يہال به الفاظ موزود بين به

یماں تک کہ میں نے دیکھا آپ کے دونوں انکوشے آپ کے کانوں کے قریب ہو محتے اس کے بعد ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔

١٦- عبدالرزاق، عن ابن عيينة، عن يزيد عن عبد الرحمن بن ابي ليلي، عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر رفع يديه حتى يرى ابهامه قريبا من اذنيه، وزاد قال مرة واحدة ثم لا تعد لرفعهما في تلك الصلواة. " رمصنف عبد الرزاق، ج:٢٠٠٠ من - ١-١٥) ترجمه:حضرت براوبن عازب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که آنخضرت صلی الله علیہ وسلم جب تھبیر (تحریمہ) کہتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ آپ کے الحوشے آپ کے کانوں کے قریب دیکھے جاتے ... پھراس نماز میں دوبارہ ہاتھوں كونبيل اثمات تقيه

 حدثنا ابوبكرة قال حدثنا مؤمّل، قال ثنا سفيان، قال حدثنا يزيد بن ابي زياد، عن ابن ابي ليلي، عن البراء بن عازب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون ابهاماه قريبا من شحمتي اذنيه ثم لا يعود (شرح معاني الآثار، ج:١٠٠١) ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے اتھوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھمیر تحریرہ کہتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ آپ کے انگوشے آپ کے کانوں کی لو کے قریب ہوجائے۔اس کے بعد ہاتھوں کو نہیں انھاتے تھے۔

١٨- حدثنا احمد بن على بن العلاء، ثنا ابو الاشعث، ثنا محمد بن بكر، ثنا شعبة، عن يزيد بن ابي زياد قال : سمعت ابن ابي ليلي يقول: سمعت البراء في هذا المجلس يحدث منهم كعب بن عجرة قال: وأيت رسول الله صلى الله رسلم حين افتتح الصلاة يرفع يديه في اول

تكبيرة. " (سنن الدار قطني، ١٥٠٠)

www.ahlehaq.org

ترجمہ: عبدالرحن بن افی پلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء بن عاذب وضی اللہ عنہ سے فاص ای مجلس ( این جامع کوفہ ) میں حدیث بیان کرتے ہوئے ساائل کہل میں سے ایک حضرت کعب بن عجر ہ وضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب نماز شروع فرماتے توصرف اول تجمیر ( این تجمیر تحریمہ) میں اتھوں کواٹھاتے تھے۔ شروع فرماتے توصرف اول تجمیر ( این تجمیر تحریمہ) میں اتھوں کواٹھاتے تھے۔ اسماعیل بن ذکویا، ثنا یزید بن ابی زیاد، عن عبدالوحمن بن ابی اسماعیل بن ذکویا، ثنا یزید بن ابی زیاد، عن عبدالوحمن بن ابی لیلی، عن البواء انه وأی وصول الله صلی الله علیه وسلم حین افتتت الصلاة و فع یدیه حتی حاذ ابھما اذنبه ٹم لم یعد الی شی من ذلك حتی افتت الصلاة و فع یدیه حتی حاذ ابھما اذنبه ٹم لم یعد الی شی من ذلك حتی افت فوغ من صلاته." (سن الدر فعلی بن، اس

ترجمہ : حضرت براء بن عازب رضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ انھوں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جس وقت آپ نے نماز شروع فرمائی تو دونوں ہاتھوں کو اٹھایا بہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے کانوں کے مقابل ہوگئے پھر دوبارہ ہاتھوں کو نہیں اٹھایا حتی کہ نمازے فارغ ہوگئے۔

۳۰ حدثنا ابوبكر الآدمى احمد بن محمد بن اسماعيل، نا عبد الله بن محمد بن ابوب المخرّمى، نا على بن عاصم، نا محمد بن ابى ليلى عن يزيد بن ابى زياد، عن عبد الرحمن بن ابى ليلى عن البراء بن عازب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام الى الصلوة فكبر و رفع يديه حتى ساوى بهما اذنيه ثم لم يعد."

(مينن الدار قطني، ١٥٠٠/١٠)

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا میں فرحمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں الے کھڑے منے رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والساام کو دیکھا کہ جس وقت آپ نماز کے لیے کھڑے ہوے ہوے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ انھیں کانوں کے برابر کر دیاس کے

بعددوباره نبيس اثمايا

۲۱ حدثنا حسين بن عبدالرحمن، انا وكيع، عن ابن ابى ليلى، عن اخيمه عيسنى، عن الحكم (۱)، عن عبدالرحمن بن ابى ليلى عن البراء بن عازب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلوة ثم لم يرفعهما حتى انصرف."

(ستن ایی داؤد، ج: ۱ ، ص:۱۰۹-۱۱۰)

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جس وقت نماز شروع فرمائی تو دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔

۲۲- حدثنا ابوبكر قال: نا وكيع ، عن ابن ابى ليلى، عن الحكم و عيسى، عن عبد الرحمن بن ابى ليلى عن البراء بن عازب ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا يرفعهما حتى يفوغ." (مصف ابن ابى شيخ نا المناه ( )

ترجمہ حضرت براء بن عازب رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے اس کے بعد نماز سے فارغ ہونے تک نبیں اٹھاتے تھے۔

۲۳- حدثنا ابن ابی داؤد قال حدثنا عمرو بن عون، قال انا خالد عن
 ابن ابی لیلی عن اخیه وعن الحکم عن ابن ابی لیلی عن البواء بن
 عازب عن النبی صلی الله علیه وسلم مثله.

٣٣- وحدثنا محمد بن النعمان قال ثنا يحيي بن يحيي قال حدثنا وكيع عن ابن ابي ليلي عن اخيه و عن الحكم عن ابن ابي ليلي عن

<sup>(</sup>۱) "عن اخیه عبسی عن الحکم" " و کاتب ب صحیح سند یول ب عن اخیه عبسیٰ والمحکم، ویکھنے مصنف این المرشید ش شعائی الآثار و قیرہ

البراء عن النبی صلی الله علیه و صلم مثله (درح معنی الآلار، خاام ۱۳۲۰) کے بیل بعن نبی کریم السراء عن النبی صلی الله علیه و ملم مثله (درح معنی الآلار، خاام بین نبی کریم صلی الله علیه وسلم جب تجمیر تحریر کیتے تو ہاتھوں کو یہاں تک اٹھاتے کہ آپ کے انگو شمے آپ کے کانوں کی لوکے قریب ہو جاتے تکمیر تحریر تحریر کے بعد ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔

46

تھر تے متعدد سندول سے مروی ہے حدیث بھی حضرت عبداللہ بن مسودر منی اللہ عند سندول سے مروی ہے حدیث بھی حضرت عبداللہ بن مسودر منی اللہ عند سے منقول روایت کی طرح اس بارے میں بالکل مر تے ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم صرف تحبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے ہے۔ اس لیے ترک رفع یدین تا تا اللہ علیہ وسلم موگا۔ (۱)

(۱) دفع یدین پھل کرنے والون کی جانب سے اس مدیث کو ضعیف بتائے کے لیے کہا جاتا ہے۔ الف: اس مدیث کے ایک مرکزی داوی پزید بن الی زیاد شعیف ہیں، آخری عمر میں ان کا ما فظ خراب ہو کیا تھا۔

ب المردوات كا آخرى انظ علم لا يعود" اى خرائي ما نظاكا تيجب چنانچ معردف الم مديد مغيان عن مييند فرمات يي كه على فيزيد عن الجازيات به مديث كريم في قواس من تا المحل في المعلى به النظ فيلى قعله مجرجب على كوف آيالوران ب دوباره به مديث كي تواس وقت انحول في المعود كي زيادي محلي بي النظ فيكراديا به اور الا يعود كي زيادي بي بي النظ بكراديا به اور وه خرافي ما فظ كر بي بي بي النظ بكراديا به المعان عن المعان عن عيد كي مكان كي تاكدو تعديق اس به وقي به كريزيد بن الجازيات قد يم الما فظ كي باحث به جان بي تاكدو تعديق اس به وقي به كريزيد بن الجازيات قد يم الما في من عيد المعان ثورك شعبه بن المجان مغيان بن عيد ، مشم الواسطى، زبير بن معاويه فالد بن عبد الله المحلن، عبد الله بن الحراث مغيان بن عيد ، مشم الواسطى، زبير بن معاويه فالد بن عبد الله الله المحل المعان معد الله الله بن عبد الله الله المعان كرت بي البذا "قم الا يعود كالفظ ان سه نقل نبيل كرت بي البذا "قم الا يعود كالفظ ان سه يان كرت بي البذا "قم الا يعود كالفظ ان مين عبد المتورى و الله عدوظ ما دوى عنه المتورى و شعبه و دون عيدة قليمة وين وي روايت غلمي سه محفوظ ما دوى عنه المتورى و شعبه و دون عيدة قليمة وين وي روايت غلمي سه محفوظ ما دوى عنه المتورى و شعبه و دون عيدة قليمة وين وي روايت غلمي سه محفوظ او رسح به يريد بن الي زياد شعبة و دون عيدة قليمة وين وي روايت غلمي سه محفوظ او رسم بي ان احراضات كي قديم طاخه مغيان ثور كي شعبه ، اين عيد وغيره روايت كرت بي ان احراضات كي قديم طاخه مغيان ثور كي شعبه ، اين عيد وغيره روايت كرت بي ان احراضات كي قديم طاخه معيان ثور كي شعبه ، اين عيد وغيره روايت كرت بي ان احراضات كي معان كي توراث كي توراث

تغمیل کے لیے جزور نع پدین ازام بخاری می: ۱۵ سنمن الجب داؤد و ج: ۱، می: ۱۹ ما، السنن الکبری از امام بیمتی ، ج: ۲، می: ۷۱ ، تخذ الاحوذی ، ج: ۲، می: ۹۱ ، از حافظ حبد الرحمٰن مبارک بوری المعون المعبود ، ج: ۱، می: ۵۱ مهاز مولانا شمس الحق عظیم آبادی و غیر و کمایس دیمی جا کیں۔

ذیل میں ان اشکالات کے جواب ملاحظہ سیجے۔

(الف) براء بن عازب رضی الله عنه کی اس روایت کے ایک راوی پزید بن ابی زیاد القرشی الهاهمی ولاء والكوني يراكرج بعض ارباب جرح وتعديل في ان كے ندمب تشيع اور آخر عمر جي ما فقد خراب موجانے کی متایر کام کیاہے۔ لیکن انہیں علی الاطلاق ضعیف قرار دیتا خلاف انساف ہے۔ كيو تكدامام مسلم يزيد بن الى زياد كوان رجال عن شكر كرت بي جوسيح اور عدالت ومروت کے منانی امور سے بری بیں، (مقدمہ مسلم معہ فتح الملیم، ص:۱۲۱) لمام احد بن صالح کہتے ہیں " يزيد بن اني زياد تنته بين جولوك ان ش كلام كرت بين ان كا قول بحت بهند نبيل." (عربي اساء المقات لا بن الثانين، من ١٩٤) الم شعبه إن ك بارك ش كت بي " يزيد بن الى زياد س مدیش تھے کے بعد مجے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کسی اور سے امادیث نہ کھول۔" (میزان الاعتدال،ج به، من ٢٢٣) إنم الوداؤد كميت إلى كد " مجمع معلوم نيين كد كسي فان كاحديثين ترك كردى بول البته ان كے مقابلہ ميں دوسرے قوى و متنق دادى جھے نياد ويسند ين " (تهذيب المتهذيب، ج: ١١، ص: ٢٨٦) سغيان بن يعقوب كتبة بي كه "تغير مافظ كي بناه ير كوكه لوكول ف ان ش کلام کیاہے بھر بھی وہ عادل و تقدین اگرچہ سے ومنصور کے درجہ کے نہ ہوں۔ سمام میل انہیں جائز الحدیث کتے ہیں اور یہ بھی صراحت کرتے ہیں کہ آخر عمر بیں ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا۔" (تہذیب احمدیب، ج: الم ص: ۲۸۷) امام ابن حبان کہتے میں کہ "بزیر صدوق میں البته بوره مع موجان يران كاما فظه خراب موكيا تعاور تلقين تول كرف كل تصاس وجد سان ک مدیوں میں متاکیر داخل ہو حمیں۔ لبذاجن لو کول نے ان سے تغیر مافظ سے پہلے مدیشیں سنس ان کا ساع میچے ہے۔ " (تہذیب البندیب، ج:۱۱، ص:۲۸۷) امام ذہی اس احتراف کے ساتھ کہ ووشقن نہیں ہے انھیں الام، الحدث، وکان اومیۃ العلم جیے وقیع القاتا ہے یاد کرتے جیں اور ان کے لائق ائتبار ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ممام شعبہ نظر رجال على كمال مهارت و مذاقت ك باوصف ان سدروايت كرتے بير." (سير اطلام المنظام، ج:١٠)

من ١٦٩١، ١١٥ ) المام بخارى نے مح عمل ان سے تعلقا يك كلد كمعنى كى روابت كى سے اور امام سلم
ائى مح عمى مقرونان سے روابت كرتے ہيں۔ لام ترفدى نے ان كى روابوں كى تحسين كى ہے۔
علاوہ ازي بيد عطاء بن المائب كے ہم درجہ ہيں اور عطاء بن السائب سے امام بخارى اور اصحاب
سنن روابت كرتے ہيں اس ليے على الاطلاق المحين ضعيف كہنا درست نہيں۔ چنا نچہ علامہ احمد
شكر كھتے ہيں: "ويؤيد هلا ضعفه بعضهم من قبل انه شيعى و من قبل انه اختلط فى
آخو حياته والحق انه نقة. " (جامع ترفرى عقيق وشرح الشيخ احمد شاكر ، ج: ا، من ، ١٩٥١) يعنى
يزيد بن الى زياد كو بعض محد شين نے ان كے هيمى ہونے كى وجہ سے ضعيف كہا ہا ور بعض نے
ان كے آخر عمر شما حافظ خراب ہو جانے كى بناء ير حالا نكہ كي بات سے كہ وہ ثقد ہيں۔

(ب)رہایہ دعویٰ کہ حضرت براء بن عاذب رضی اللہ عنہ کاس وایت میں آخری بھلہ "نم لا یعود" یا "ہم لم بعد" بعد کاامنافہ ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ یزیر بن الی زیاد ہے اس صدیت کو روایت کرنے والے ان کے قدیم علاقہ واس جملہ کو نقل نہیں کرتے البتہ ان کی آخری عمر میں (جب کہ ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا اور تلقین قبول کرنے گئے تھے) جن لوگوں نے ان سے صدیث کی ساعت کی ہے دبی اس اضافی جملہ کوان سے نقل کرتے ہیں۔

ان ائمہ صدیث کی جاالت قدر اور بلندی در جات کے مجر بوراحساس واعتراف کے ساتھ

عرض ہے کہ خودانی بزرگوں کے مقررہ و مسلمہ اصول کے کھاظ سے یہ وعو کا اوراس کی دلیل دونوں کل نظر ہیں، کیو نکہ بزید بن ابی زیاد سے "شم لا یعود" یااس کے ہم معنی الفاظ، مند ابی یعلی اور جامع المسانید والسنن ہیں ہشیم ہے، مصنف عبد الرزاق ہیں ابن عیبینہ سے، شرح معانی القاظ میں سفیان توری ہے، مند ابی لیلی ہیں ابن اور لیس ہے، سنن الدار قطنی ہیں شعبہ، اساعیل بن زکریا اور محمد بن عبد الرحمٰن بن ابی لیلی ہے نہ کور ہیں (حدیث ۱۲ تا ۲۰ ایک بار پھر طاحظہ کر لی بن زکریا اور میہ سب کے سب بزید بن ابی زیاد کے قدیم تلائدہ ہیں بالخصوص شعبہ، سفیان توری، سفیان بن مینی بن عبینہ، ابن اور بس اور ہشیم کے بارے ہیں تو خود امام بخاری ، امام داؤر اور ابو سعید الداری نے صراحت کی ہے کہ یہ بزید نہ کور کے قدیم تلاغہ ہیں داخل ہیں اور جب سفیان بن الداری خور کاماع قدیم ہے تو محمد بن عبد الرحمٰن بن ابی لیل، اساعیل بن زکریا اور شر یک بھی لازی طور بریزید بن ابی زیاد کے برع طن کونی بی ہیں۔

یزید بن ابی زیاد کے قدیم تا ندہ کی یہ جماعت (جن میں اکثریت تھاتا صدیث کی ہے) "شم لا یعود" یاس کے ہم معنی الفاظ کی دوایت میں متفق ہیں تو گھریہ کیے باور کیا جاسکتا ہے کہ اس لفظ کو صرف ان کے آخری دور کے تلا ندہ دوایت کرتے ہیں قدیم تلا ندہ کی روایتی اس زیاد تی ہے قالی ہیں۔ اس لیے امام بخاری کے فیملہ "والمعحفوظ ما روی سفیان، و شعبة، و ابن عیدنة" (جزءر فع یدین، ص: ۱۵) کے بموجب "ثم لا یعود" کالفظ محفوظ ہے اور شریک کے عیدنة " (جزءر فع یدین، من الحق شیئاً تفر دیایزید بن ابی زیاد کی تفین کی بات محض ایک ظن ہے اور والمظن لا یعنی من الحق شیئاً کی میں بان زیاد کی تفین تبول کرنے کے بارے میں امام المحد ثین سفیان بن عید ہے جویہ نقل کیا جاتا ہے کہ "حدثنا یزید بن ابی زیاد بمکة فذکر هذا المحدیث لیس فیه "ثم لا یعود" و قال سفیان فلما قدمت الکوفة سمعت یحدث به فیقول فیه "ثم لا یعود" و فال اصحابنا ان حفظه قد تغیر او قالوا قد اساء"

(السنن الكبرى، ج:٢٠ ص:٢٤) الم سفيان بن عين فرماتے بي كه يزيد بن الى زياد نے كمذ معظمه بي بم سے حد بيان كى اور حطرت براءر ضى الله عنه كى به حديث بحى ذكر كى اس بي "دفع لا يعود "كالقظ نبيس تعالىم جب عمل کوفد آیاتوان سے بی مدیث "ثم لا یعود" کے اضافہ کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کی تو جمعے ممان ہواکہ لوگوں نے انھیں پر لفظ پکڑاویا ہے اور انھوں نے اسے تبول کرلیا ہے۔

تو آیے اس روایت کو تاری کے جمینہ میں ویکھا جائے کہ تاری اس بارے میں ہاری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ علائے اسام الرجال کے بیان کے مطابق۔

ا - یزید بن الی زیاد کوسیع ش بمقام کوف بیدا بوئے اور کوف بی شروی سال استار می جم ۱۸۹ سال ان کا نقال بول

۳- سفیان بن میینہ کو ایر میں کو فہ میں پیداہوے اور سالایے میں کو فہ سے نعقل ہو کر مکہ معظمہ کود طن بنالیااور مکہ معظمہ بی میں ۱۹۸ سے معظمہ کو میں اور اور سال و فات یائی۔

یزیدین الی زیاد ، اور سفیان بن میمینه کی ولادت و وفات اور سفیان کے مکه معظمه کو وطن بنالینے کی تاریخوں کے درج ویل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

الف اسفیان ین میدنی بدائش کے وقت بزیدین الی زیاد کی عر ۲۰سال کی تھی۔

ب این میندی کوف سے نقل مکانی دیدین الی زیادی وفات سے ۲۲ س بعد ہوئی۔

ج سنیان کویزید کے زمان حیات ہے کل ۱۹سال مے اور اس مدت میں دونوں کوفد عی میں سکونت یزیردہ۔ سکونت یزیردہ۔

تاریخ گااس شہادت کے تحت یہ کیے ممکن ہوگا کہ یزید بن الی دیاد کی عرکے ابتدائی ذبانہ میں سفیان بن عیینہ نے کمہ معظمہ میں ان سے الما قات کی اور حدیثیں سفیل۔ تاریخی شہادت سے خود اس روایت کا جوت بی مشتبہ ہو جاتا ہے تو اس کی بنیاد پر "ثم الا یعود "کو غیر محفوظ کیو محر کہا جاسکتاہے۔

اکریہ کہا جائے کہ دونوں کی ہے ملا قات کہ معظمہ میں دوران تج ہوئی ہوگ، تواس وقت ہے ہی لازی طور پر مانتا پڑے گا کہ ہے ملا قات بڑید بن ابی زیاد کی عمر کے اواکل میں نہیں بلکہ آخری زمانہ میں ہوئی ہے جب کہ دوہ بقول محد مین اختلاط کے شکار ہو بچے تھے اس صورت میں سفیان مین عمینہ کی اس دوایت کے مقابلہ میں بڑید کے قدیم علا نہ ومحد مین ابی لیلی، شعبہ ،اسا ممل بن ذکریا، سفیان توری، ہشیم، شریک مین عبداللہ وغیر وکی دوایتیں بی محفوظ ورائے ہو گی۔ فقد ہر۔
مغیان توری، ہشیم، شریک مین عبداللہ وغیر وکی دوایتیں بی محفوظ ورائے ہو گی۔ فقد ہر۔
مزید برال "حم لا بعود سکا لفظ عبد الرحمٰن بن ابی لیل سے نقل کرنے میں بڑید بن ابی زیاد

۲۵- حدثنا عبد الله بن ايوب المخرّمی و معدان بن نصر و شعيب بن عمرو فی آخرين قالوا: حدثنا صفيّان بن عيبنة عن الزهری، عن سالم، عن ابيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه و مسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذى بهما وقال بعضهم حذ و منكبيه، و اذا اراد ان يركع و بعد مايرفع رأسه من الركوع لا يرفعهما، وقال بعضهم: لا يرفعهما، وقال بعضهم: لا يرفعهما، وقال بعضهم: لا يرفع بين السجدتين "والمعنى واحد"."

(صحیح او عوانه، ۱۳:۳، ص:۹۰)

ترجمہ: سالم اپنے والد صورت عبد اللہ بن عمر منی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرملیا بھی نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کودیکھاکہ جس وقت آپ نے نماز شروع کی تو دونوں ہاتھوں کو موغر حوں کے مقابل تک اٹھایا ... اور رکوع میں جانے کا اواوہ فرمانے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ امام بایو کو انہ کہتے ہیں کہ عبد اللہ ، سعد الن ، شعیب وغیرہ میں سے بعض نے یہ بھی بیان کیا کہ دونوں مجدول کے در میان ( یعنی جلسہ میں ) ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔

٢٦- حدثنا الصائغ بمكة قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان،

منفر واورا کیلے نہیں ہیں کہ اسے ان کا در جا اور اپنی جانب سے اصافہ کہا جائے۔ بلکہ اس انتظا کو عبد الرحمٰن بن ائی لیل سے اور وو ثقہ راوی عیلی ابن ائی لیل اور الحکم بن عنب ہی روایت کرتے ہیں۔ جیسا کہ سنن ابوداؤو، مصنف ابن ائی شیبہ اور شرح معانی الآثار میں نہ کور اماد ہے ۲۳، ۲۳، ۲۳ ہیں۔ واستے ہے۔ البتہ عیلی اور الحکم کی ہے روایتیں محمد ابن الی کی سندسے ہیں اور وہ محد شین کے نزدیک ضعیف ہیں لیکن معزات محد شین تک کی صراحت کے مطابق ہے صدوق، کی الحفظ ہیں، اور اس ورجہ کاراوی محد شین کے خزدیک قابل متابعت بانا جاتا ہے، البند ااس معتمر متابعت ہیں، اور اس ورجہ کاراوی محد شین کے خزدیک قابل متابعت بانا جاتا ہے، البند ااس معتمر متابعت ہیں۔ میں البعد اللہ میں بزید بن الجن زاو تلقین کی جرح سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ان تنسیانت سے یہ بات روزروش کی طرح آشکار ابو جاتی ہے کہ معتر سے براہ بن عازب رصنی اللہ عنہ کی اس دوایت پرجوکلام کیا گیا ہے وواصول محد شین کے اعتبار سے فیر معتر ہے اور یہ روایت بلاشبہ لائتی استد لال ہے۔

عن الزهرى، قال اخبرنى سالم، عن ابيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله رصليح ابو عوانه، ج:٢٠٠٠)

اس حدیث کے الفاظ و معانی بعینہ وہی ہیں جو حدیث ۲۵ کے ہیں صرف سند بدلی ہوئی ہے۔

۲۷- حدثنا الحميدى قال حدثنا صفيان، قال حدثنا الزهرى، قال اخبرنى سالم بن عبد الله، عن ابيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه و اذا اراد ان يركع و بعد ما يرفع راسه من الركوع فلا يرفع ولا بين السجدتين.

(مسند حمیدی، ۲:۲،۴ ای ۲۲۲)

ترجمہ: سالم بن عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمرر ضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع کی توہا تھوں کو کند ھوں کے برابراٹھایااور رکوع کاارادہ فرمانے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہاتھوں کو تنہیں اٹھایا اور نہ دونوں سجدوں کے در میان ہاتھوں کو تنہیں اٹھایا اور نہ دونوں سجدوں کے در میان ہاتھوں کو اٹھایا۔

تشری بخترج ابوعوانہ (جو محدثین کے بہاں صحیح بخاری وصحیح مسلم کی طرح کتب صحاح بیاں صحیح بخاری وصحیح مسلم کی طرح کتب صحاح بیں شار ہوتی ہے) اور امام بخاری کے اہم ترین استاذ امام حمیدی کی مند میں ند کوریہ تینوں حدیثیں سند کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کی صحیح ہیں نیز علت و شند و ذہے بھی بری ہیں۔ اور ترک رفع یدین میں بلکہ صرح ہیں۔

ر مابعض علمائے غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ خفی علماء نے اس میں تحریف کر دی ہے،
یہ ایک ایساد عوی کے دلیل ہے جس کی علمی دنیا میں پرکاہ کی بھی حیثیت نہیں۔ بلکہ
یہ خالص بہنان ہے۔ دونوں فد کورہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں ان میں ان حدیثوں کو
دیکھا جاسکتا ہے۔ علادہ ازیں علماء غیر مقلدین کے استاذ الکل مولانا سید نذر سین
محدث کے دوشاگردوں حافظ نذر سین معروف یہ زین العابدین اور محی الدین

ریمی کے ہاتھوں کا لکھا ہوا مند حیدی کا تھی نے دار العلوم دیویند کے کتب خانہ
یم موجود ہے جس کائی چاہے آگرد کھ سکا ہے (ملاے عام ہے اران ...)

۱۸ - عن عبد الله بن عون الغر وز ، ثنا مالك، عن الزهرى، عن مالم، عن ابن عمو ، ان النبى صلى الله عليه و مسلم كان يو فع بليه افا المتحت المسلاۃ ئم الابعود. " (ذكره المسهنى فى المعلاقات كما فى نصب الآبة، جدي وراب ، ، ، )(ا)

ترجمہ بحضرت حبد الله بن عمر وضى الله حجمات روایت ہے كہ الله كنى ملى الله عليه وسل الله عليه وسل كان يو فع بليه الله كے تى ملى الله عليه وسلم مرف نماز شروع كرنے (این تحمیر تحریر) كے وقت رفع يدين الله عليه وسلم مرف نماز شروع كرنے (این تحمیر تحریر) كے وقت رفع يدين تحریر تحریر) کے وقت رفع يدين تو الله عليه وسلم مرف نماز شروع کرنے تھے۔

تر تن به صدید ترک دفع على بالكل مر تا ہے۔ جس میں كى تاویل و توجيد كی کوئي مخوائش نہيں ہے۔

ترجمہ: یمی کہتا ہوں کہ مدیث یمی ضعف محل کی کے ضعف کہد دینے ہے تابت کہیں ہو تا یک اس یمی اسباب طمن بیان کرنے ہے ہو گالور یہ مدیث ہے المام بیکی نے ظافیات یمی معرضا عن مررضی اللہ حتما ہے دوارت کی ہے اس کے د جال معیمین کے www.ahlehaq.org

۲۹− ابن وهب، عن مالك بن انس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح التكبير للصلاة." «لمدونة الكبرى، غ١٠٠/١٠)

ترجمہ: سالم بنِ عبداللہ اسنے والد حضرت عبداللہ بن عمر د ضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم صرف تحبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کندھوں کے برابرا محلتے تھے۔

تشر ت : فر به بالل کی عظیم و معتد ترین کتاب "المدونة الکبری" بی به حدیث ترک دفتے بدین کی دلیل بی بیش کی گئی ہے۔ جس کے داوی امام مالک کے مشہور شاگر دائن و بہب بیل بیز المام مالک کے ایک دوسرے فاصل علیذ این القاسم بھی فام مالک ہے ایک دوسرے فاصل علیذ این القاسم بھی فام مالک ہے اس حدیث کی دوایت کرتے ہیں اس لیے اس کے مسجع ہونے بیل کوئی اشکال نہیں۔

البته مدیث میں رکوع میں جانے کے وقت اور رکوع سے اٹھنے کے بعد ترک رفع یدین کالفظاذ کر نہیں لیکن مدیث پاک میں ٹر طابین "افا افتتح التکبیر للصلاة" کومؤنر اور جزالین" کان یوفع یدید" کومقدم کرکے رفع

رجال ہیں، ابذا سند کے میچ ہوئے کے بعد اس بن کوئی ضعف بھے معلوم نہیں ہو تاہاں اگر امام مالک سے نقل کرنے والے راوی مجر وح ہوں تو (دوسری بات ہے اور ان می مرح جرح جابت نہیں) ابذا اس عدم جوت کی صورت میں اصل کے کاظ ہے ان میں عدم جرح تاں ہی عدم جرح تاں ہی اور کے تاہ ہے ان می عدم جرح تاں ہی اور کے تاہ ہے اس کے حدم ہے تاہ ہے ہوں کا تاہ ہے۔

 یدین کو بھیر تحریمہ کے ساتھ محدود و محصور کردیا گیاہے کیونکہ کلام عرب کا مشہور ضابطہ ہے کہ "التقدیم ما حقه التاخیر یفید المحصر" اس لیے تحمیر تحریمہ کے علاوہ ترک رفع بدین پر حضرات مالکیہ وفیرہ کا اس حدیث سے استدلال بلاغبار میجے ہے اور جن لوگوں نے مسئلہ زیر بحث جس اس حدیث سے استدلال بلاغبار میجے ہے اور جن لوگوں نے مسئلہ زیر بحث جس اس حدیث سے استدلال پراعتراض کیا ہے وہ براے اعتراض بی ہے۔

-۳۰ حدثنا محمد بن عثمان بن ابی شیبة، حدثنا محمد بن عمران بن ابی لیلی، حدثنی ابی، عن ابن ابی لیلی، عن الحکم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: لا ترفع الایدی الا فی سبعة مواطن! حین یفتتح الصلاة، وحین یدخل المسجد الحرام فینظر الی البیت، وحین یقوم علی الصفا، وحین یقوم علی المروة، وحین یقف مع الناس عشیة عرفة و بجمع، والمقامین حین یرمی الجمرة." (رواه الطبرانی فی معجمه کمافی نصب الرابة، خام منان الفوبالی: سنده البخاری فی جزء رفع البین تعلیقا، من ۱۳۹۰، و ذکره جید، نزل الابرار، من ۱۳۹۰، و الله النواب صدیق حسن المان الفوبالی: سنده جید، نزل الابرار، من ۳۳۰)

ترجہ: حضرت عبداللہ بن عباس منی اللہ عنبہااللہ کے بی علیہ صلاق والسلام سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فریلیا ہاتھ نہ اٹھائے جا کیں حرسات جگہوں میں، جب نماز شروع کی جائے، جب معجد حرام میں داخل ہو اور بیت اللہ پر نگاہ پڑے اور جب صفاو مروہ پر کھڑا ہو، اور جب لوگوں کے ساتھ بعد زوال عرفہ میں وقوف کرے اور دونوں جمرہ کی رقی ہے وقت۔ وقوف کرے اور دونوں جمرہ کی رقی ہے وقت۔ تشریخ: اس حدیث میں قصر حقیقی نہیں بلکہ اضافی ہے اس لیے، وتر، جنازہ، عیدین، دعاو غیرہ کے موقع پر رفع یدین کے یہ حدیث مخالف نہیں ہے۔

www.ahlehaq.org

مرف تحبیر تح یمہ کے دفت رفع پدین کیا جائے گا۔

اس مدیث یاک ہے مجمی بھر احت ٹابت ہو تا ہے کہ عام نمازوں میں

ا٣- حدثنا احمد بن شعيب ابو عبد الرحمن نسائي، ثنا عمرو بن يزيد ابو بُريد الجرمي، ثنا سيف بن عبيد اللَّه ، ثنا ورقاء عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: السجود على سبعة اعضاء: اليدين، والقدمين، والركبتين، والجبهة، ورفع الايدى اذا رأيت البيت، وعلى الصفاء والمروة وبعرفة، وعند رمي الجمار، واذا اقيمت الصلاة (معجم كبير طبراني، خ:١١، ص:٣٥٣) وقال الهيشمي و في الاسناد الاول محمد بن ابي ليلي وهو سئ الحفظ و حديثه حسن انشاء اللَّه، وفي الثاني عطاء بن السائب وقل اختلط" مجمع الزواد، ٢٠٠٠ م ٢٥٨ وقال العزيزي شارح الجامع الصغير: قال الشيخ: حديث صحيح" (نبل الفرقدين، ص:١٣٤)(١) ترجمہ : حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلورة والعسليم نے فرمایا كه سجده سات اعضاء ير موتاب، دونوں باتھ ،دونوں بير، دونوں محضے اور بیشانی بر اور رقع بدین ان مو قعول بر جو تا ہے۔ جب بیت اللہ د کھے،اور صفاومر وہ یر،عرفہ میں (و توف کے دفت)ری جمار کے وفت،اور جب نمازشر وع کی جائے۔

<sup>(</sup>۱) ودقاء بن عمو النشخوى ابو بشو المكوفى الم شعبہ كے ہم عمر ہيں اور حفرات عمد شين كے نزديك شعبہ كا عطاء سے سائ قد يم و محج ہے۔ اس ليے بظاہر ور قاء كا سائ بحى قد يم على بوگا يو نكہ ابن حبان نے صراحت كى ہے كہ عطاء بن السائب آخرى عمر بش اختلاط كے شكار ہو گئے تھے اور ان ميں اس در جه كا ختلاط بحى نہيں تھاكہ وور اوا عقد اللہ ہے ہث جاتے ، علاو وازيں الم طبر الى نے بيد حد بث الم اس الى سے روایت كى ہے اور الم اسائى كى بيد عادت معرد ف ہے كہ دو بلا واسطہ يا بالواسطہ كى ساقط و متر وك سے روايت نہيں كرتے اس ليے اس كى سند بالا شبہ محج ہا اواسطہ يا بالواسطہ كى ساقط و متر وك سے روايت نہيں كرتے اس ليے اس كى سند بالا شبہ محج ہا اس كے سند بالا شبہ محج ہا اس كى سند بالا شبہ محج ہا اس كے سند بالا شبہ محمد ہا مسئلہ مر فوج و مو قوف كے اختلاف كا تو يہ روايت دونوں طرح سے تا بت ہے بجر اس نوع كو تر نيج ديتے ہيں اس ليے به نوع كو تر نيج ديتے ہيں اس ليے به نوع كو تر نيج ديتے ہيں اس ليے به علم محمد ہيں زياد تی تقد كا اعتبار كركے مر فوع كو تر نيج ديتے ہيں اس ليے به علم محمد ہيں زياد تو تقد كا اعتبار كركے مر فوع كو تر نيج ديتے ہيں اس ليے به علم بھى روايت كى صحت ہر اثرانداز نہيں ہوگی۔

٣٢- حدثنا ابن داؤد، قال حدثنا نعيم قال حدثنا الفضل بن موسى قال ثنا ابن ابى ليلى عن نافع عن ابن عمر، وعن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ترفع الايدى في سبع مواطن: في افتتاح الصلاة، و عند البيت، وعلى الصفا والمروة، وبعرفات، وبالمزدلفة، وعند الجمرتين.

(شرح معاني الآثار : ١٠٠٠م: ٣٩٠ ومنده حسن)

ترجمہ: محمد ابن ابی لیل بواسط نافع حضرت عبد الله بن عمر سے اور بواسط الحکم عن مقسم حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ من الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سات موقعوں پر ہاتھ اٹھائے جاکیں، ابتدائے نماز میں (لیعنی تحمیر تحریمہ کے وقت) بیت الله کودیکھنے کے وقت، صفاوم روہ پر، عرفات میں (بعد زوال و توف کے وقت) مز دلفہ میں (بوقت و توف) اور جمر تین پر کھری اربحہ زوال و توف کے وقت۔

تشر تے: صدیث ۳۰ کی طرح ۳۱ و ۳۳ میں بھی ای بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ عام نمازوں میں صرف تحبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا جائے گا۔

۳۳-حدثنا مسدد، نا یحیی، عن ابن ابی ذئب، عن سعید بن مسمعان، عن ابی هریرة قال: کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل فی الصلواة رفع یدیه مدّاً. " (سنن ابی داؤد، ج:۱، من:۱۱ و سکت هو والمنذری و قال القاضی الشوکانی لا مطعن فی اسناده، نیل الاوطار، ج:۱، من:۱۹۵ و اخرجه الترمذی فی جامعه، خ:۱، من:۲۵ و اخرجه الترمذی فی

ترجمہ: حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحصرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں واخل ہوتے ( بعنی تکبیر تحریمہ کہتے ) تو ہاتھوں کوخوب بلند کرے اٹھاتے تھے۔ کرکے اٹھاتے تھے۔

تشر تے: اس صدیث کوانام ابوداؤدنے باب "من لم یذکر الوقع عند الرکوع"

کے تحت ذکر کر کے تحبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع وغیرہ کے وقت ترک رقع یدین

پراس سے استدلال کیا ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ حضر سے ابو ہر برہ رسنی اللہ عنہ

اس صدیث میں آنخضر سے صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع یدین اور اس کی کیفیت کو

بیان کر رہے ہیں اور صرف تحبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کے اٹھانے کاذکر کیااگر

دیگر تحبیر وں کے وقت بھی آنخضر سے صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھاتے تواس
کاذکر بھی ضرور کرتے۔

٣٣-عن نعيم المجمر و ابى جعفر القارى عن ابى هريرة انه كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة و يكبر كلما خفض و رفع ويقول: انا اشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. " (التمهيد للحافظ ابن عبد

البوء ج: ٩٠٩م (٢١٥)

ترجمہ: تعیم انجر اور ابوجعفر قاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت
کرتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے تورفع بدین
کرتے (اور بقیہ) جھکنے واشخنے کے وقت صرف تجمیر کہتے تھے اور فرماتے تھے کہ
میں تم میں سب سے زیادہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ مشابہت
ر کھتا ہوں۔

تشر تے:اس مرفوع روایت ہے بھی یہی ثابت ہو تا ہے کہ صرف تحبیر تحریمہ کے وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے۔

۳۵- عن عبد الرحيم بن سليمان، عن ابي بكر النهشلي، عن عاصم بن كليب، عن ابيه ، عن على، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يوفع يديه في اول الصلاة ثم لا يعود. " (العلل الوادة في الاحادب النبية، عن ١٠٦٠) "وقد انفرد بوفعه عبد الرحيم سليمان وهو ثقة " ترجمه: حضرت على رضى الله عند مردى بي كه الله كني صلى الله عليه وسلم

ابتداے نماز (لین تھبیر تح یمہ کے وقت) رفع یدین کرتے تھے پھر دوبارہ نہیں کرتے تھے۔

تشر تے: یہ حدیث بھی اپنے مغہوم میں واضح ہے اور اس بارے میں صر یے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تحبیر تحریمہ میں رفع پدین کرتے تھے۔

٣٦- حدثنا ابو النصر، حدثنا عبد الحميد بن بهرام الفرازي، عن شهر بن حوشب، حدثنا عبد الرحمن بن غنم، أن أبا مالك الاشعرى جمع قومه فقال يا معشر الاشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم و ابناءكم، اعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى لنا بالمدينة، فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وابناءهم فتوضاء واراهم كيف يتوضاء فاحصى الوضوء الى الماكنه حتى لما فاء الفئ وانكسر الظل قام فأذن فصف الرجال في ادنى الصف وصف الولدان خلفهم وصف النساء خلف الولدان ثم اقام الصلاة فتقدم فرفع يديه فكبر فقراء فاتحة الكتاب وسورة يسرهما ثم كبر فركع فقال سبحان الله و بحمده ثلاث مرات ثم قال مسمع الله لمن حمده واستوى قائما ثم كبر و خرّ ساجدا ثم كبر فرفع راسه ثم كبر فسجد ثم كبر فانهض قائما فكان تكبيره في اول ركعت ست تكبيرات و كبر حين قام الى الركعة الثانية فلما قضي صلاته اقبل الى قومه بوجهه فقال احفظوا تكبيري و تعلموا ركوعي و سجودي فانهما صلاة رسول الله صلى الله عليه وصلم التي كان يصلي لنا كذا الساعة من النهار." الحديث رمسد امام احمد، ج: ٥، ص: ٣٤٣ و جامع المسانيد والسنن لابن كثير، ٢٠ ١٦، ص: ٢٥٣، ٢٥٣ وامناده حسن)<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) ابوالعث المام احمد بن صبل کے شخ ، ثقد و عبت ہیں۔ (تقریب می: ۵۷۰) عبد الحمید میں۔ (تقریب می: ۵۷۰) عبد الحمید مدوق میں (تقریب می دوق میں (تقریب می دوق میں (تقریب می دوق میں دوق میں (تقریب می دوق میں دوق میں (تقریب می دوق میں دو

ترجمہ: عبد الرحمٰن بن عنم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عند نے اپنی قوم کو اکٹھا کرنے کا ارادہ کیا اور فرمایا کہ اشعریو جمع ہو جاؤ اور اپی عور توں اور بچوں کو بھی اکشاکر لو، میں حمہیں اللہ کے بی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھاؤں گاجو آپ میں مدینہ میں پڑھلیا کرتے تھے۔ توسارے مرد،ان کی عور تیں اور لڑکے اکٹھاہو گئے۔ (پہلے)حضرت ابو مالک نے وضو کیااور انھیں دکھایا کہ کیے و ضو کیا جاتا ہے۔ اور یانی کو سارے اعضاء و ضو تک انچمی طرح پہنچایا۔ اور جب سایہ ڈھل کیااور اس کی شدت کم ہوگئ تو کھڑے ہوے اور اذان دی پھر امام کے بالكل قريب مردول كي صف قائم كي اور مردول كي يجي بجول كي اور ان ك سیجیے عور تول کی صف منائی پھر اقامت ہوئی اور حضرت ابو مالک امت کے لیے آ کے برمے اور ہاتھوں کو اضایا پھر تحبیر (تحریمہ) کمی، اس کے بعد آہتہ ہے فاتخه اور سورة بزهمی پحر تحبیر کمه کر رکوع کیااور اس میں تین بار سجان اللہ و بحمہ ہ یر حاجر سمع اللہ کمن حمرہ کھالور سیدھے کھڑے ہو سکتے پھر تکبیر کبی اور سجدہ میں مطے مئے، پھر تھبیر کی اور سجدہ ہے سر اٹھلیا پھر تھبیر کی اور دوسر کے سجدہ میں مجے پھر تھبیر کمی اور سیدھے کمڑے ہو گئے۔ آپ کی کل تھبیریں پہلی رکعت میں جید مو کیں۔ اور اس وقت مجی تحبیر کی جب دوسری رکعت کے واسلے کمڑے موے۔ اور جب تماز کمل کر فی تو اپنی قوم کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا میری

لكن الم بخارى المحص حن الحديث كتبة بي، الم احد الن معين، على اور يعقوب بن شيد ان كى توثيل كرتے بيل (ميزان الاحتوال، ج٠١، ص٠ ٢٨٣) ما فقا ابن المقطان فاى كتبة بيں ان كى تقعيد كرنے والوں كى كوئى محجوليل على نے بيس من الن برجوج ميں كى بي بيا تو وہ فلا بيل افير معزر (بيان الوہم والا يہام، ح، ٣٠، ص٠ (٣٢١) لام و بى صراحت كرتے بيل كه محد ثين كى يافير معزر (بيان الوہم والا يہام، ح، ٣٠، ص ١٣٢) لام و بى صراحت كرتے بيل كه محد ثين كى اليك بما حت ان سے احتجاج كرتے بيل كه محد ثين كى اليك بما حت ان سے احتجاج كرتى ہے۔ حد الرحن "من علم كبار فقات تابين سے بيل اور بعض الك بما حال ان محل محال من شركت بيل ( تقريب، ص ١٨٥٠) اس تقسيل سے خالم ہے كہ بيد دوايت جيد السد ب

تحبیروں کویاد کر لو اور میرے رکوع و تجدہ کو سیکھ لو کیو تکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے جو آپ ہمیں دن کے ای حصہ بی پڑھایا کرتے تھے۔
تقر تے محالی رسول ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ اپنی قوم کو سنت کے مطابق نماز سکھانے کے لیے کس قدر اہتمام سے سارے مردوزن اور بجوں کو جع کیا اور عملی طور پر انھیں تعلیم دینے کی غرض سے جو نماز انھیں پڑھائی اس میں صرف تجبیر تحریہ کے موقع پر رفع یہ بین کیا اور بقیہ جھکنے اور اٹھنے کی حالت میں صرف زبانی میں ہر زباتھاء کیا۔ پھر نماز پوری کر لینے کے بعد مزید اہتمام و تنبیہ کے لیے فرمایا کہ میں انھیں یا در کھنا نیز میرے دکوئ و میں انھیں یا در کھنا نیز میرے دکوئ و میں انھیں یا در کھنا نیز میرے دکوئ و میں انہ میں اس طرح اور جھی طرحی سمجھ لو کیو تکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم مدینہ منورہ بین ہمیں اسی طرح نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ ساری تفصیلات میں میں انہ میں میں اسی طرح نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ ساری تفصیلات بتاری جیں کہ پوری نماز میں حرف ایک بار سخیر تحریہ کے وقت ہاتھ الشاتا میں میں انہ علیہ و ساتھ کہ ایک ارتوں خوات باتھ الٹھاتا دیوں میں است کے اور صحابہ اہتمام کے ساتھ اپنے اٹھا اٹھاتا کہ میں انہ میں انہ کا سنت کے اور صحابہ اہتمام کے ساتھ اپنے اٹل خاندان کوائی سنت کی تعلیم دیتے تھے۔

27-اخبرنا ابو عبد الله الحافظ، عن ابى العباس محمد بن يعقوب، عن محمد بن اسحاق، عن الحسن بن الربيع، عن حفص بن غياث عن محمد بن ابى يحيى، عن عباد بن الزبير، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه فى اول الصلاة، ثم لم يوفعهما فى شئ حتى يفرغ. " (الخلافيات للبهقى كما فى نصب الرابة، نا، مرسل عبد، نيل الفرقدين، ص ١٣٣٠ و مرسل

القرون الثلاثة مقبول عند الجمهور لاسيما اذا اعتضد)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما کے بیٹے عبادٌ سے روایت ہے کہ آخمہ : حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے تو ابتداءِ نماز میں (یعنی تحجیر تح یمہ کے وقت) ہاتھوں کواٹھاتے تھے،اس کے بعد نماز کے کسی حصہ میں

ہاتھوں کوندا ماتے بہال تک کہ نمازے فارغ ہو جاتے۔

' تشریخ: اس جید السند مرسل روایت سے بھی یہی ابت ہوتا ہے کہ حضرات تابعین کے بہاں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل معلوم و معروف تھاکہ آپ صرف تحبیر تحریمہ کے وقت رفع بدین کیا کرتے تھے۔

اور جمہور علائے متفقہ مین کے نزدیک مرسل روایت سے استدلال درست ہو جائے تواس کے اور اگر مرسل کی تائید دوسر کی حدیث سے یااقوال صحابہ سے ہو جائے تواس وقت مرسل کو ضعیف مانے والوں کے نزدیک بھی دہ قابل استدلال ہو جاتی ہے۔ گذشتہ سطور میں ترک دفع ہے متعلق جتنی روایتیں پیش کی مخی میں دہ سباس کی مؤید ہیں " سکما ہو ظاہر"



## أثار صحابه رضوان التداجمعين

## ا- الرشيخين منى الله عنهما

اخبرنا ابو عبد الله الحافظ، ثنا محمد بن صالح بن هانی، ثنا ابراهیم بن محمد بن مخلد الضریر، ثنا اسحاق بن ابی اسرائیل، ثنا محمد بن جابر، عن حماد بن ابی سلیمان، عن ابراهیم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: صلیت خلف النبی صلی الله علیه وسلم، و ابی بکر، و عمر فلم یرفعوا ایدیهم الا عند افتتاح الصلاة (السن الکبری للبیهتی، تا می ۱۸۰۰) و قال الحافظ ابن الماردینی اسناده جید، و رواه ایضا الدار قطنی و فیه قال اسحاق و به ناخذ فی الصلاة کلها.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیجھے اور حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہا کے ہیجھے نماز پڑھی ان حضرات نے صرف تحبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کوا تھایا۔ پڑھی ان حضرات نے صرف تحبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کوا تھایا۔ ۲- اثر حضرت عمرفاروق رشی اللہ عنہ

حدثنا يحيى بن آدم، عن حسن بن عياش، عن شبد الملك بن ابجر، عن الزبير بن عدى، عن ابراهيم، عن الاسود ملى: عليت مع عسر فلم يرفع يديد في شئ من صلاته الاحين افتتح الصلاة، قال عبد الملك: و رأيت الشعبي و ابراهيم و ابا اسحاق لا يرفعون ايديهم الاحين يفتتحون الصلاة رمصنف بن بي شبه، ١٠٥٠، و شرح معاني الآثار و

قال الطحاوى " وهو حديث صحيح" ،ج: ا، ص: ۱۳۳ و قال الحافظ ابن حجر " رجاله ثقات" الدوايه، ص: ۸۵)

ترجمہ: مشہور تابعی امام اسود بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے خلیفہ کانی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، انھوں نے بجز ابتدائے نماز کے کسی بھی موقع پر رفع یدین نہیں کیا۔

سند کے ایک راوی عبد الملک بن ابجر کہتے ہیں میں نے امام شعمی ، امام ابرائیم نخعی اور ابواسحاق سبعی کو دیکھا ہے ائمہ حدیث صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔

تشریح مشہور تابعی اسود بن پزید حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دو سال رہے اور حضرت فاروق اعظم کے کہنے ہے نماز میں تطبیق ترک کردی تھی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کررہے ہیں کہ آپ صرف تحبیر تح یمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔

اس صحیح اثر سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ امام صعبی ابراہیم نخعی اور ابواساق السبعی رفع یدین نہیں کرتے تھے یہ تینوں مشہور تابعی ہیں باخصوص امام صعبی تو ایسی جلیل القدر تابعی ہیں کہ دو، چار نہیں بلکہ پانچ سوصحابہ کی زیارت کی ہوار ان ہوں ان سے اکتساب علم و فضل کیا ہے۔ ای طرح امام ابراہیم نخعی اور ابواسحاق بھی ان سے اکتساب علم و فضل کیا ہے۔ ای طرح امام ابراہیم نخعی اور ابواسحاق بھی این سے علم و فضل اور تفقہ فی الدین کے لحاظ سے اکابر تابعین میں شار ہوتے ہیں۔ سے اثر حضرت علی مرضی رضی اللہ عنہ

حدثنا و كيع، عن ابى بكر بن عبد الله بن قطاف، النهشلى، عن عاصم بن كليب، عن ابيه، ان عليا كان يوفع يديه اذا افتتح الصلاة ثم لا يعود (مصف ابن ابى شيبة، ج:١، ص:٢٦٤، و شرح معانى الآثار ، ج:١، ص:١٣٢، وقال المحافظ الزيلعى "وهو الرصحيح" نصب الرابه، ج:١، ص:٢٠٦ و قال الحافظ ابن حجر "رجاله ثقات" الدوابه ص: ٨٥ و قال العلامه العينى "صحيح على شرط مسلم" عمدة القارى، ج:٥، ص:٢٥٣م

ترجمہ: حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تلمیذ کلیب بن شہاب کوئی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے توہا تھوں کو اٹھاتے تھے پھر روبارہ نہیں اٹھاتے تھے۔ دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے۔

۳- قال محمد اخبرنا ابوبکر بن عبد الله النهشلی، عن عاصم بن کلیب الجرمی، عن ابیه و کان من اصحاب علی، ان علی بن ابی طالب کرم الله وجهه کان یرفع یدیه فی التکبیرة الاولی التی یفتتح بها الصلاة ثم لا یرفعهما فی شی من الصلاة (۱)"(موطا امام محمد، ص: ۹۶) ترجمه حضرت علی کرم الله وجه کی بیان کرتے بین کر حضرت علی کرم الله وجه بیان کرتے بین کر حضرت علی کرم الله وجه بیان کرتے بین کر حضرت علی کرم الله وجه بیان کرتے بین کرتے تھے۔ اس کے بعد بین کرتے تھے۔

(۱) اس محیح اور ترک رفع بدین میں صرح اثر کو غیر معتبر تخبرانے کی غرض سے امام بیلی اپنی مشہور کتاب "معرفة السنن والآثار میں رقم طراز ہیں "لیس ابو مکو مسن محتج بروایته" ابو بکر نہشلی ان راویوں میں نہیں ہیں جن کی روایت سے دلیل و جست بکڑی جائے۔

مالا تک الو بکر نہ شلی ہے امام سلم نے اپنی سی میں اجتجاج کیا ہے، امام کی بن معین اور مجلی ان کی تو یُق کرتے ہیں، امام ذہبی انھیں حسن الحدیث و صدوق کہتے ہیں، اور حافظ این تجر قاصتے ہیں "صدوق رحی بالارجاء" (دیکھے ظامہ تذہیب المجرز ربی، میز ان الاعتدال اور تقریب) انکہ رجال کی اس واضح تو یُق کے باوجود الم بیمی کاان کے بارے میں "لا یعتب بو وابته" کہنا انصاف ہے بعید اور اپنے ند ہب مخار کی کھلی پاسداری ہے۔ امام بیمی کے اس وید پر تبعرہ کرتے ہوئے امام تیمی کے اس وید پر تبعرہ کرتے ہوئے امام تیمیہ تھے ہیں "امام بیمی تعصب ہے کام لیتے ہیں الح۔ "بغیة الا لمعی، ج: ۲، ص: ۸، اور مولانا عبد الرحمٰن مبارک پوری نے ان کے متعلق ابنی تحقیق ان لفظوں میں بیان کی ہے۔ "امام بیمی اگر چہ محدث مشہور ہیں گر ان کا کوئی تول با دلیل معتبر نہیں ہو سکتا۔ " تحقیق ان کلام ، ج: ۲، ص: ۲، ص: ۲، ص: ۲۱۰

اس لیے ابو بکر نہشلی ہے متعلق امام بیعتی کے اس تول بااد کیل بلکہ خلاف دلیل کا پچھ اعتبار نہیں اور بیدا ٹر بلاغبار صحح ہے۔ قال محمد اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن عاصم بن كليب الجرمى، عن ابيه قال: رأيت على بن ابى طالب رفع يديه فى التكبيرة الاولىٰ من الصلاة المكتوبة ولم يرفعهما فيما سوىٰ ذلك". (۱)

(4.41. J. J. (186)

ترجمہ کلیب جرمی کہتے ہیں کہ بیں نے حضرت علی رمنی اللہ عنہ کودیکھا کہ انھوں نے فرض کی پہلی تکبیر (تحبیر تحریر) میں رفع یدین کیااس کے علاوہ ہاتھوں کو نہیں اٹھلا۔

تشری متعدد سندول سے مروی یہ سے اثر بھی تحبیر تحرید کے علاوہ ترک دفتے ہین میں مرت ہے۔ حضوت علی رضی اللہ عنہ خود آ تخضرت ملی اللہ علیہ وہلم سے دفتے ہین کاروایت کرتے ہیں لیکن آپ کے بعد ترک رفع بدین کواپنا معمول بنایا جواس بات کواضح دلیل ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وہلم کا مستقل ممل ترک رفع بی کا تھا۔

کادائے دلیل ہے کہ آنخضرت میں اللہ علیہ وہلم کا مستقل ممل ترک رفع بی کا تھا۔

اثر حضرت میر اللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ

Y- حلثنا و کیع، عن مسعو، عن ابی معشو، عن ابراهیم، عن عبد الله انه کان پرفع پدیه فی اول ما یستفتح ثم لا یرفعهما رمصنف بن ابی شیده خانه می ۱۳۷۵ و قبل هماه ان افر کمانی: و هذا سند صحیح، المجوهر النقی مع (۱) الم محمن من المیانی کی کرائن ابان کوئی کارچ محرش کی ایک عاصت نے تقدید کی ہے۔ کین اک کے ماتح قدوة المحرش الم بخاری ان کے بارے می کیے ہیں: "لیس بالمحافظ عندهم العاریخ العملی می ۱۳۲۲ اور کی المحنف می المحافظ عندهم العاریخ العملی می ۱۳۳۲ المور کی المحنف می المحنف می المحافظ عندهم العاریخ العملی بالمحافظ عندهم العاریخ العملی بالمحنف می المحنف المحنف می المحنف می مین یکنب."

السنن الكيرئ لليهاني، ج:17،ص:24، وابرانيم لم يسمع من ابن مسعود ولكن مرسله عن ابن مسعود في حكم الموصول كما هو مقرر عند المحدثين)

ترجمہ :ابراہیم نخفی حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حبداللہ بن مسعود نماز شر دع کرنے کے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے تھے بھر نہیں افھاتے تھے۔

-- حلثنا ابن ابى داؤد قال حدثنا احمد بن يونس قال ثنا ابوالاحوص، عن حصين، عن ابراهيم قال كان عبد الله لا يرفع يديه في شي من الصلاة الا في الافتتاح." (شرح معنى الآلار، ١٣٣٠، و خال المحدث الديمري و اسناده مرسل جيد، آلار السنن، ١٠٩٠)

ترجمہ:ابراجیم نخعی ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودر منی اللہ عندر فع یدین نہیں کرتے تنے نماز کے کسی حصہ میں سوائے شروع کے۔

تشریخ حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عند کے بارے میں بلا اختلاف بھی منتول ہے کہ دوعام نمازوں میں صرف تحبیر تحریمہ کے وقت رفع پدین کرتے تنے اور اس کی اینے حلانہ و کو تعلیم مجی دیتے تھے۔

اثر حصرت ابو ہر ریر در منی اللہ عنہ

۸- اخبرنا مالك، اخبرنى نعيم المجمر وابو جعفر القارى، ان ابا هريرة كان يصلى بهم فكبر كلما خفض و رفع، وقال القارى وكان يرفع يليه حين يكبر و يفتتح الصلاة." (مزطاء امام معمد من ١٠٠ ، كاب

الحجمانيّة من 40، ومسنده صحيح)

ترجمہ: قیم انجر اور بزید بن المتعقاع ابو جعفر القاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو جعفر القاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہر بر محکتے اور اٹھنے کے وقت تکبیر کہتے تنے او ہر محکتے اور اٹھنے کے وقت تکبیر کہتے تنے ابو جعفر نے مزید بید وضاحت کی کہ نماز شروع کرتے وقت جب تکبیر (تحریمہ) کہتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے تنے۔

## اثر عبدالله بن عمره صى الله عنهما

حدثنا ابوبكر بن عياش، عن حصين، عن مجاهد قال: ما رأيت
 ابن عمر يرفع يديه الا في اول ما يفتتح." (مصنف ابن ابي شيبة، ج١٠٠). ٢٦٨.
 ررجال اسناده رجال البخارى)

ترجمہ :امام مجاہد بیان کرتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھاحضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کور فع یدین کرتے ہوئے سواے ابتداے نماز کے۔

ا- حدثنا ابن ابی داؤد قال حدثنا احمد بن یونس قال ثنا ابوبکر بن عیاش، عن حصین، عن مجاهد قال: صلیت خلف ابن عمر فلم یکن یرفع بدیه الا فی التکبیرة الاولی من الصلاة (شرح معانی الآثار، ج:۱، مناده صحیح، عمدة القاری، ج:۵، (۲۷۳)(۱)

ترجمہ: مشہور تابعی لام مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر منی اللہ عنہ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی انھوں نے صرف تجبیر اولی (یعنی تجبیر تحریمہ) میں رفع یدین کیا۔ اللہ مقال مدہ مار انہ منا مدہ مار مدہ اللہ میں اللہ اللہ میں مار مدہ مار اللہ میں مار اللہ میں مار اللہ میں م

اا- قال محمد اخبرنا محمد بن ابان بن صالح، عن عبد العزيز بن

(۱) امام بخاری کے استاذابو بکرین ابی شیبر اور امام طحاوی سے مر وی حضرت عبد اللہ بن عمر منی اللہ عنہا کے اس کے مستجے ہوئے میں اللہ عنہا کے اس کے مستجے ہوئے میں کیا تردد ہو سکتا ہے۔ اس کے مستجے ہوئے میں کیا تردد ہو سکتا ہے۔ اس مستجے اثر سے بعر احت ٹابت ہے کہ رفع یدین کے راوی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنما خود رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

رہا بعض معزات کاس اثر کی سند میں یہ کلام کہ سند کے ایک راوی ابو بکرین عیاش آخری عمر میں خرائی مافظ کے شکار ہو گئے تنے اور ایسے راوی کی روایت محدثین کے یہاں ضعیف ہوتی ہے۔ لہذارید وایت ضعیف ہے۔

تواس کاجواب یہ ہے کہ ابو بکر بن عیاش سیح بخاری کے رادی ہیں،اور انھوں نے معزت عبداللہ بن عمرر منی اللہ عنہا کے اس اثر کو حافظ خراب ہونے سے پہلے روایت کیاہے، کو نکداس اثر کوان سے نقل کرنے والے احمد بن ہونس ہیں جیبا کہ طحاوی کی سندسے طاہر ہے اور معزات محد ثین کے نزدیک مختلہ کی قدیم روایتی بغیر کسی تردد کے مقبول بانی جاتی ہیں چنانچہ خود امام حكيم قال رأيت ابن عمر يرفع يديه حذاء اذنيه في اول تكبيرة افتتاح الصلاة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك." (مؤطاء امام محمد، ص:٩٢،٩٣) وفيه محمد بن ابان وهو صالح للمتابعة

ترجمہ:عبدالعزیز بن تھیم معروف بہ ابن الی تھیم کا بیان ہے کہ جس نے حصرت عبد اللہ بن عمر رمنی اللہ عنہا کو دیکھا کہ وہ نماز کے شروع میں بول تحبیر (تحبیر تحریمہ) کے وقت ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھاتے تنے اس کے علاوہ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تنے۔

الرحعرت عبدالله بن عباس

۱۲- حدثنا ابن فضیل، عن عطاء، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس
 قال: لا ترفع الایدی الا فی سبع مواطن، اذا قام الی الصلاة، و اذا رأی

بخاری نے" می بخاری عمل احمد بن ہونس من ابی بکر بن عیاش ہے کتاب النفیر وغیر وہی متعدد روایتی ذکر کی ہیں،اس لیے ان کا آخری عمر میں مختلط ہو جانااس اٹر کے لیے قطعاً معتر قہیں۔

بعض دھرات نے جاہدے تفرد کا بھی ذکر کیا ہے تو ثقہ کا تفردس کے ذرایک معتبر ہوتا

ہر اس کے علاوہ موطالعام محر بیل ان کے متابع این ابی تحیم موجود ہیں۔ بعض بردر کول نے

اس مجع اثر کو بدا ثر بتانے کے لیے بہات کی ہے کہ ممکن ہے دھٹرت محبداللہ بین محرق بحول

کر دفع یدین کرنا مجبوز دیا ہو، تو یہ احتمال نہایت بعید ہے کہ کا کہ امام جاہد نے دھٹرت این محر کے

یجھے ایک دو نماذی شن نہیں بلکہ بہت ساری نمازی بڑھی ہیں کو نکہ وہ مکہ سے مدید تک کے سنر

میں دھنرت این محرکے ہمراہ رہے جیسا کہ محمع بخاری کے باب الفہم فی العلم بیل اہم بخاری بجابد

میں دھنرت این محرکے ہمراہ رہے جیسا کہ محمع بخاری کے باب الفہم فی العلم بیل الحویل سے نقل کرتے ہیں "صحبت ابن عمر الی المعدینة" (فتح الباری، جزا، می نامی طویل سنر بیل بجابد دھنرت ابن محرکے ساتھ نماز پڑھتے رہے اور ایک بار بھی انعیس دفع یہ بین کرتے نہیں دیکھا تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس دراز مدت می ابن محرفر فع یہ بن کو بھولے بی رہے؟ پھر ابن ابن عکبر بھی مجابد کی موافقت کر رہے ہیں۔

اس و ضاحت سے یہ بات روزر وشن کی طرح ظاہر ہوگئی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عند کے اس اثر پر جواشکا لات کیے مجے ہیں وہ اصول محد ثین کے لحاظ سے بے بنیاد ہیں اور یہ اثر بلا غبار مسجع ہے۔ www.ahlehaq.org البيت، وعلى الصفا والمروة، وفي عرفات و في جمع ، و عند الجمار." (مصنف ابن ابي شيبة، خ:١٠٠/ ٢٦٨)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرملیا کہ صرف سات مواقع میں ہاتھ اٹھائے جائیں، جب نماز کو کھڑا ہو (بینی تکبیر تحریمہ کے دفت) اور جب بیت اللہ کودیکھے، اور صفاومر وہ پر، اور عرفات میں (وقوف کے وقت) اور مز دلفہ المیں اور جرہ پرکٹری ارنے کے وقت۔

تشری خلفاے داشدین حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، علی مرتضی (حضرت عثان غی رضی الله عند سے اس مسئلہ میں نفیاد اثباتا کچھ منقول نہیں) فقیہ امت حضرت عبد الله بن مسعود، حافظ حدیث حضرت ابو ہریدہ عاشق سنت نبوی حضرت عبد الله بن عمر، اور ترجمان القرآن حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنبم اجمعین کے بیہ آثار آپ کے پیش نظر ہیں، الله کے بیارے نبی صلی الله علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت فرمالینے کے بعد خلفائے راشدین اور آکا بر فقتباے صحابہ کا تحبیر تحریمہ کے سوار فع یدین نه کرنا صاف بتا رہا ہے کہ عام نماذوں میں رفع یدین نه کرنا رسول خداصلی الله علیہ وسلم کی اصل سنت ہے۔ نماذوں میں رفع یدین نه کرنا رسول خداصلی الله علیہ وسلم کی اصل سنت ہے۔ کو نکہ اس مقد س جماعت کے رگ وریشہ اور دل کی گہرائیوں میں اللہ کے آخری رسول صلی الله علیہ وسلم کی محبت و عظمت اس طرح ہوست تھی کہ وہ آپ کی رسول صلی الله علیہ وسلم کی محبت و عظمت اس طرح ہوست تھی کہ وہ آپ کی تھے۔ ایک ایک ادا پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے میں سکون وراحت محسوس کرتے تھے۔ ایک ایک ادا پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے میں سکون وراحت محسوس کرتے تھے۔ ایک ایک ادا پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے میں سکون وراحت محسوس کرتے تھے۔ تور فع یدین کو جس کے کرنے میں کوئی مشقت ود قت بھی نہیں کے کر چھوڑ سکتے ہیں: تور فع یدین کو جس کے کرنے میں کوئی مشقت ود قت بھی نہیں کے کر چھوڑ سکتے ہیں:

لانه محال ان یکون عنده فی ذلك عن النبی صلی الله علیه وسلم شی و یخالفه ولو كان مباحا ولا سیما ابن عمر (المتمهید، ج: ۹، ص: ۱۸۰) كوتكدی مال ب كه محالی ك علم می اس مسئله سے متعلق آنخضرت صلی الله علیه وسلم كى كوئى سنت بو

اور دہ اس کی خالفت کریں اگر چہ دہ سنت مباح در ہے کی کول نہ ہو

ہالخصوص حضرت عبداللہ بن عمر منی اللہ عنہ (ے تویمکن بی نہیں)

اس لیے ان فد اکاروں کے بارے میں یہ تصور کہ رفع یدین کوچو تکہ یہ حضرات سنت کو کد داور ضرور کی نہیں سیجھتے تھے اس بناء پر اسے ترک کردیا تھا یک ایسانصور ہے جو ان کے حالات و واقعات کے قطعی منافی ہے ،اس لیے جن بزرگوں نے ان آثار کے جواب میں یہ بات کہی ہے قالبًا ہے مسلک مختار سے شدت شدت شفف کی بناء پر اصحاب رسول اللہ بالخصوص خلفائے راشدین و فقباے صحابہ کے سنت نبوی علی صاحبہالصلوٰۃ والسلام کے ساتھ بے پناہ تعلق و عقیدت سے انھیں سنت نبوی علی صاحبہالصلوٰۃ والسلام کے ساتھ بے پناہ تعلق و عقیدت سے انھیں دو بول ہو کیاس لیے انھیں اس بارے میں معذور بی سمجھا جائے گا۔

بہر حال یہ آٹار مسئلہ زیر بحث میں قول فیعل کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ فقہاے اصول و علاے حدیث کا متفقہ ضابطہ ہے کہ کسی مسئلہ میں اگر رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متعارض و مختف ہوں تو اس صورت میں علانہ ورسول علیہ الصلوٰة والسلام بالخصوص فقہائے محابہ و خلفائے راشدین کے قول و عمل ہمارے لیے رہنما ہوں ہے۔

چنانچ لام ابود او د لکھتے ہیں:

اذا تنازع النحبر ان عن النبى صلى الله عليه وسلم نظر الى عمل اصحابه بعده. " رسن بى داود، ن:دس ده ما الله عليه وسلم كا ماويث بابم لين جب كى مسئله بين رسول خداصلى الله عليه وسلم كى احاديث بابم متعارض بول تواس وقت حعرات سحاب كے اس عمل كود كما جائے كا محد كيا ہے۔

# اقوال تابعين ونبع تابعين حمهم الله

حضرت علی اور حضرت عبد الله بن مسعود رصنی الله عنبما کے تلا فدہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

ا- حدثنا وكيع و ابو اسامة عن شعبة، عن ابى اسحاق قال: كان اصحاب عبد الله و اصحاب على لا يرفعون ايديهم الا فى افتتاح الصلاة قال وكيع ثم لا يعودون. " (مصنف ابن ابى شيه، ١٤٠٥م، وسنده

صحيح على شرط الشيخين)

ترجمہ: مشہور محدث الم ابوا الحاق السبعی میان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہا کے اصحاب و خالدہ ابتدائے نماز (یعنی تجمیر تحریمہ) کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، (یہ ابواسامہ کے الفاظ ہیں اور و کیج کے الفاظ ہیں) ابتدائے نماز کے بعد دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تشریح خور تیجیے حضرت علی مر تضی کرم اللہ وجبہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی للہ عنہ کے یہ اصحاب و خالفہ جو بظاہر صحاب و تابعین بی ہو تھے جن کی تعداد یقینا ہزار وں سے متجاوز ہوگی جو سب کے سب قرآن عظیم کے عطاکر وہ اعزاز "والبعو ہم باحسان" سے سر فراز، اسلام کی بروگ ترین شخصیات، قرآن و حدیث اور شریعت اسلامی کو امت تک پہنچائے بروگ ترین شخصیات، قرآن وحدیث اور شریعت اسلامی کو امت تک پہنچائے والے کیا سنت رسول علی صاحبما المسلوۃ والسام کے ترک پر اتفاق کر سکتے ہیں؟ برگز نہیں! اس لیے ان حضرات کا یہ عمل بھی ای بات کی رہنمائی کر رہا ہے کہ رفع یدین نہ کرنا ہی اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی دائی سنت ہے۔ پھر فع یہ یہ نہ کہ کی دائی سنت ہے۔ پھر

شاکردوں کا بیہ متفقہ عمل بھی بتارہاہے کہ ان کے استاذیعنی حضرت علی مرتضی اور حضرت عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ عنہاکا بھی یہی طریقہ تھا۔

مشهور محدث و فقيد اسود بن يزيد و علقمه بن قيس رفع يدين بيس كرتے تھے۔ - حدثنا و كيع، عن شريك، عن جابر، عن الاسود و علقمة انهما

كانا يرفعان ايديهما اذا افتتحاثم لا يعودون.

(مصنف ابن ابی شیبة، ج:۱، ص:۲۲۸)

ترجمہ: جابرے مروی ہے کہ امام اسود و علقمہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اس کے بعد پھر نہیں اٹھاتے تھے۔

معروف امام حديث عبدالرحمٰن بن ابي ليلي كاعمل

۳- حدثنا معاویة بن هشیم، عن سفیان بن مسلم الجهنی قال: کان ابن ابی لیلی یرفع یدیه اول شیئ اذا کبر " (مصنف ابی شینه، جنا، من ۲۱۸) ترجمه اسفیان بن مسلم الجبنی تا قل بین که عبدالر حمن بن ابی لیل صرف پہلی تحبیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔

تابعي كبير محدث شهيرقيس بن ابي حازم كاعمل

۳- حدثنا يحيى بن سعيد، عن اسماعيل قال: كان قيس يرفع يديه اول ما يدخل في الصلاة ثم لا يرفعهما. " (مصف ابن ابي شية، نا، ص ٢٦٧) ترجمه اساعيل بيان كرتے بي كه امام قيس بن الى حازم نماز مي داخل بونے كے وقت ماتھوں كوا تھاتے تھاس كے بعد نہيں اٹھاتے تھے۔

. جامع حدیث و فقه ابراہیم نخعی و رجل صالح خیثمه بن عبد الرحمٰن کار فع یدین نه کرنا

د- حدثنا ابوبكر عن الحجاج، عن طلحة، عر خيتمة و ابراهيم
 قال: كانا لا يرفعان ايديهما الا في بدء الصلاة.

(مصنف ابن ابي شيبة، ن:١١٥ م:٢٧٤)

ترجمہ: طلحہ بن معرف مشہور تابعی خیٹمہ د ابراہیم نخبی کے بادے بی روایت کرتے ہیں کہ بیددونوں بزرگ مرف ابتدائے نماز بیں دفع یدین کرتے تھے۔ لام ابراہیم نخبی اپنے شاکردوں کور فع یدین سے منع کرتے تھے۔

ترجمہ: حمین ومغیرہ ہے مروی ہے کہ لام ابراہیم نخبی نے فرملیا کہ تم ابتدائے نماز (مینی تجبیر تحریمہ) کے علاوہ نماز کے کسی مصد میں دفتے یو بین نہ کرو۔ مشہور لام مدیث وفقہ عامر الشعی دفتے ہو بین نہیں کرتے تھے۔

2- حلفنا ابن مبارك عن اشعث، عن المشعبی، انه كان يوفع بديه فی اول الشكبير ثم لا يوفعهما." (مصنف ابن ای دیبة، ۱۵۰ م. ۲۱۷)
ترجمہ: الشعث بیان کرتے ہیں کہ قام تمعی اول نجبیر (یعن نجبیر تحریرہ) ہیں باتھوں کواٹھاتے تنے پھر نہیں اٹھاتے تنے۔

تشر تے: اثر فاروق اعظم رمنی اللہ عند (۲) میں گذر چکاہے کہ راوی حدیث عبد الملک بن ابجر نے بتایا کہ بیں نے امام صعی الدائیم نخی اور امام ابواسحات السبعی کو دکھا کہ یہ بینوں بزرگ مرف تجبیر تحریمہ کے وقت رفع بدین کرتے تھے۔ اکا بر تابیوں کے عمل ہے بھی ای کی تائید ہوتی ہے کہ عام نماذوں میں تحریمہ تحریمہ کے علاوہ رفع بدین نہ کرنا خیر المقرون میں ارباب علم کا عام معمول ت

معروف داوى مديث اورتع تابي ابو بكرين عياش كابيان

 ترجمہ احمد بن یونس ہے مروی ہے کہ ابو بحر بن عیاش نے کہا کہ بیل نے کی فقیہ

و تکبیر او فی کے علاوہ رفیدین کرتے ہوئے کھی نہیں دیکھا۔

تشری اسند روایت ہے بھی بھی ٹایت ہورہا ہے کہ اسلام کے عہد ذریں
بیل علاء و فقہاء عام طور پر ترک رفع یدین پر عالی تھے۔ جس کی تائید اس واقعہ ہے

یکی ہوتی ہے کہ عمرو بن مرق نے کوفہ کی مجد اعظم میں حضرت واکل بن مجر
رضی اللہ عنہ کی رفع یدین والی صدیث بیان کی تو لام ابر ایم نخی نے فرمایا:

ما احری لعله لم یوی النبی صلی الله علیه وصلم یصلی الا مناف الموری لعله لم یوی النبی صلی الله علیه وصلم یصلی الا مناف الموری لعمدہ من احد منهم انها کانوا یو فعون ابدیهم فی بدہ

الصلوق حین یکرون " رخواہ امام محمد من ۱۳۰۰ و سدہ جدی

الصلوق حین یکرون " رخواہ امام محمد من ۱۳۰۰ و سدہ جدی

ون آئخشرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹماز پوسے دیکھاؤں آپ کے رفع

ون آئخشرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹماز پوسے دیکھاؤں آپ کے رفع

یدین کرنے کو یاد کرلیا۔ اور حضرت عبد اللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ

یدین کرنے کو یاد کرلیا۔ اور حضرت عبد اللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ

یدین کرنے کو یاد کرلیا۔ اور حضرت عبد اللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ

كرام رمنى الله عنهم (جو دائمي طورير حضور صلى الله عليه وسلم كي مجلس

کے حاضر ہاش اور سفر و حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہا

كرتے تھے)ان ميں ہے كى نے بھى اس مسئلہ كوياد نہيں ركھا(١)، ميں

نے ان میں ہے کسی ایک مخص سے بھی دفع پدین کا ستلہ نہیں سنا یہ

سب حضرات توصرف پہلی تحبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے۔

(۱) حضرت ابرائیم نخفی کے اس معارضہ کا عاصل بیہ کہ باب روایت بیں راوی کے حفظ و
انتیان، علوے طبقہ فقاہت اور کثرت ملاز مت کو ترجی عاصل ہوا کرتی ہے اور این سب او صاف
میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور این کے اصحاب حضرت واکل بن تجر پر فوقیت رکھتے ہیں کیونکہ
انھیں چند ایام بی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سعاوت بخش صحبت میں رہنے کا اتفاق ہوا۔ اس
لیے حضرت واکن کی روایت کے مقابلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کو ترجیح ہوگی۔

ابو بکر بن عیاش اتباع تابعین میں ہے ہیں اور امام ابر اہیم نخمی تابعی ہیں اور اسے عہد میں مرجع اصحاب فضل و کمال ہتھے۔ یہ دونوں بزرگ بہی اطلاع دے رہے عہد میں مرجع اصحاب فضل و کمال ہتھے۔ یہ دونوں بزرگ بہی اطلاع دے رہے ہیں کہ زمانۂ مشہود لہا بالخیر میں عام طور پر ساماء و فقہاء میں ترک رفع یدین ہی کا شیوع تھا۔

الل کوفیہ کاترک رفع پدین پراتفاق حافظ ابن عبدالبر مالکی لکھتے ہیں:

"قال ابو عبد الله محمد بن نصر المروزى في كتابه في رفع اليدين من الكتاب الكبير: لا نعلم مصرا من الامصار ينسب الى اهله العلم قديما، تركوا باجماعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة الااهل الكوفة."(همهيد، ١٠٠٠م: ٢٣٠٠)

والاستذكار، ج:٧٠٥٠)

ترجمہ: الم ابو عبد اللہ محد() بن نصر مروزی ابی عظیم تعنیف کی کتاب رفع یدین میں لکھتے ہیں کہ ہم شہروں میں سے کسی ایسے شہر کو نہیں جائے جس کے باشندے زمانہ قدیم سے علم کی جانب منسوب ہیں کہ انحوں نے رکوع میں جھکنے اور رکوع سے اٹھنے کے وقت اجماعی طور پر رفع یدین کوترک کردیا ہوسوائے الل کوفہ کے۔

تشری: "مو کوا باجماعهم" کے الفاظ سے یہی ظاہر ہے کہ بغیر کسی استثناء کے سادے الل کو فدر فع یدین کے ترک پر عامل تھے اس لیے اب تارکین رفع یدین کا فرد آفرد آنام شار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

اور اللَّى علم سے میہ بات چیسی ہوئی نہیں ہے کہ کوفہ خلیفہ مانی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے دور سے چوتھی صدی کے آغاز تک اسلامی علوم و ثقافت کا کہوار ہ

<sup>(</sup>۱) ابو عبد الله محد بن نفر المروزى واوت معلم وفات الموجن اختلافى مسائل ش سندكى حيث مد يعدهم في الاحكام. حيث من بعدهم في الاحكام. www.ahlehaq.org

رہا ہے۔ ڈیڑھ ہزار سحلۂ کرام یہاں آگر آباد ہوئے جن میں چو ہیں بدری اور تین عرم ہم ہمرہ تھے۔ پھر اہل کو فہ نے اپ شہر کے علوم پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ مدینہ منورہ کے ان کے علمی استفادہ کرنے، کے منورہ کے ان کے علمی استفادہ کرنے، کے واقعات کتب رجال و تراجم میں دکھیے جاسکتے ہیں اور امام بخاری کے زمانہ تک کو فہ کی ہے ملمی مرکزیت پوری طرح ہر قرار معلوم ہوتی ہے کیونکہ صحیح بخاری میں سب کی ہے میمی مرکزیت پوری طرح ہر قرار معلوم ہوتی ہے کیونکہ صحیح بخاری میں سب نے زیادہ روایتیں کو فہ کے محد ثین و رواۃ ہی کی ہیں، مزید برال خود امام بخاری کا بیان ہے کہ کو فہ اور بغداد میں محدثین کے ساتھ میر اجاتا آتی بار ہوا ہے کہ میں اس کو شار بھی نہیں کر سکا۔

اسلامی علوم کے اس مرکز میں رفع یدین کی صورت حال امام محمہ بن نفر مروزی کے بیان میں آپ بڑھ بھے ہیں کہ ہزاروں صحابہ اور ان کے لاکھوں تلانہ وہ منتسین کے اس شہر ہیں سب ہی اجماعی طور پر ترک رفع یدین پر عمل پیرا رہ ہیں اس کے ساتھ ویکر اسلامی شہر وں میں بھی تارکین رفع کی ایک خاصی تعداد موجود رہی ہے بلکہ اسلام کے عہد شاب تک تنام طور پر ترک رفع یہ بن ہی کا ان میں رواج تھا۔ چنانچہ مدینہ منورہ جو عہد رسالت کے حضرت علی رضی اللہ عند کی خلافت کے ابتدائی زمانہ تک عالم اسلام کا سب سے بڑامر کزرہا ہے۔ اس کی ابعد مدینہ کے فقہائے سبعہ ، پھر صغار تابعین پھر امام مالک کے عہد تک اس کی مرکزیت بڑی حد تک بر قرار رہی۔ خلفائے راشدین کا عمل کثرت ہے ترک رفع مرکزیت بڑی حد تک بر قرار رہی۔ خلفائے راشدین کا عمل کثرت ہے ترک رفع یدین ہی کو فروغ حاصل رہا۔ جیسا کہ غرب بالی کے عہد تک ترک رفع یدین ہی کو فروغ حاصل رہا۔ جیسا کہ غرب بالی کے مشہور محقق عالم ابن رشد اپنی انتہائی مفید و ماسل رہا۔ جیسا کہ غرب بالی کے مشہور محقق عالم ابن رشد اپنی انتہائی مفید و مرافقدر آنہ نین نب رہا ہے اس کے عہد تک ترک رفع یدین ہی کو فروغ میں ان انقدر آنہ نین نب رہا ہے اس کی این مفید و مشہور محقق عالم ابن رشد اپنی انتہائی مفید و مرافقدر آنہ نین نب رہا ہوں انتہائی مفید و میں انتہائی انتہائی مفید و میں انتہائی انتہائی مفید و میں انتہائی انتہائی انتہائی انتہائی انتہائی انتہائی مفید و میں انتہائی ان

اِنْ مالکاً رَجِّے تو لا الرفع لموافقة عمل به" (نَّامُّ اَمَّا) لینی امام مالک نے (جو خود رفع یدین کی حدیث کے رادی ہیں) الی مدینہ کے عمل کی موافقت میں ترک رفع یدین کوتر نیج دیا ہے۔ طافظ ابن القيم بدائع الفواكد من الك فاكده ك تحت لكصة بن المدن المول مالك اتباع عمل اهل المدينة و ال خالف الحديث (خ.٣٠ م.٠٠)

"امام مالک کے اصول میں ہے ہے کہ وہ اہل مدینہ کے عمل کی اتباع کرتے ہیں اگر چہ وہ عمل بظاہر حدیث کے خلاف کیوں نہ ہو"

ان وقع حوالوں ہے یہ بات انجھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ امام مالک کے زمانہ تک مدینہ منورہ میں کٹرت ہے ترک رفع پرین ہی کا معمول تھا۔ اور امام مالک نے مؤطامیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی رفع پرین والی صدیث کی تخریج کے باوجو دا ہے اصول کے تخت المی مدینہ کے عمل کی موافقت میں ترک رفع پرین ہی کو اختیار کیا۔ اور آج ای پرمالگیہ کا عمل ہے۔

اسلام کے دوسر ہے کمی مرکز مکم معظمہ کا حال بھی تقریباً بہی ہے کہ حضرات صحابہ و کبار تابعین کے عیں تک یبال بھی ترک رفع پدین ہی کا غلبہ تھا۔ جیسا کہ سنن ابی داؤد و مسندامام احمد کی حسب ذیل روایت سے انداز و ہوتا ہے۔

"عن ميمون المكى انه راى عبد الله بن الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم و حين يركع، وحين يسجد، و حين ينهض للقيام فيقوم فيشير بيده فانطلقت الى ابن عباس فقلت انى رأيت ابن الزبير صنى عبلاة لم از احدا يصليها فوصفت له الاشارة، فقال ان احببت ان تنظر الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتد بصلاة عبد الله بن الزبير (سن الى

داؤد، ن:۱۱ م. ۱۰۵۰ و مسد حمد، ن:۱۱ م. ۲۵۵)

میمون کی ہے مروی ہے کہ انھوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنما کو دیکھا کہ لوگول کو نماز پڑتار ہے ہیں، توجس وقت کھڑے ہوئے تو ہاتھوں سے اشارہ کیا (یعنی رفع یدین نیا) اور روٹ ئے وقت، سجدہ کے وقت اور دوسری

رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے وقت دونوں ہتھیایوں سے اشارہ کیا، (میمون کہتے ہیں یہ دکھے کر میں) حضرت عبداللہ بن عباس دضی اللہ عنباکی خدمت میں حاضر ہوالور عرض کیا کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کواس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ کسی اور کواس طرح نماز پڑھتے نہیں دیکھا؟ اور ان کے رفع یدین کرنے کی صورت بیان کی۔ تو حضرت این عباس نے فرملیا کہ اگر تم کو پہند ہوکہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھو تو عبداللہ بن زبیر کی افتداء کرو۔

میمون کی کاب جملہ "انی رأیت ابن الزبیر صلی صلاة لم اد احدا یصلیها" صاف بتارہا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے پہلے رفع یدین کا عمل مکہ معظمہ میں نہ ہونے کے درجہ میں تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنباء میں نہ ہوئے اور سے ہے تک اس منصب پر فائز رہے انتقال کے بعد ۱۲ ہے میں خلیفہ ہوئے اور سے ہے تک اس منصب پر فائز رہے ان کے نماز پڑھانے کا واقعہ اسی زبانہ کا ہے۔ اس کا حاصل کی ۔ کہ ۱۲ ہے سے پہلے تک کہ معظمہ میں رفع یدین کا عمل اس قدر کم تھاکہ نام طور پرلوگ اس سے پہلے تک کہ معظمہ میں رفع یدین کا عمل اس قدر کم تھاکہ نام طور پرلوگ اس سے واقف بھی نبیس تھے۔

ائمه مجتدين كاعمل

خلافت راشدہ اور ان مشہور اسلامی مرکزوں کے تعامل کا اثر اسہ مجتدین کے مسلک میں نمایاں ہے۔ امام اعظم ابو صنیفہ کا مسلک ترک رفع کا ہے۔ امام محمد کھتے ہیں:

"فاما رفع اليدين في الصلاة، فانه يرفع يديه حذو الاذنين في ابتداء الصلاة مرة واحدة ثم لا يرفع في شئ من الصلاة بعد ذلك وهذا كله قول ابي حنيفة" (مؤطاء الماد محمد، ١٨٠٠)

ربانماز میں رفع یدین کرنا تو ابتدائے نماز میں سرف ایک مرتبہ کانوں تک باتھوں کو افغائے، اس کے بعد نماز کے کسی مسر فع یدین نہ کرے ہے سب امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ ترک رفع یدین کا بیہ سلسلہ کوفہ میں قیام کرنے والے حضرات صحابہ خصوصاحضرت عبداللہ بن مسعوداوران کے تلافہ ہی خلیفہ راشد علی مرتضی اور ان کے تلافہ ہی تفایہ ان کے تلافہ ہے جلا۔ اگر ان حضرات کے یہاں کثرت سے رفع یدین پر عمل ہوتاتو کوفہ میں اس کارواج پاناضروری تھالیکن تمام ابل کوفہ اجماعی طور پرترک رفع پر عمل پیرارہے۔

دوسرے امام حضرت امام مالک ہیں جو مدینہ طیبہ ہیں مقیم رہے آگئی سطور میں وضاحت کے ساتھ یہ بات گذر چکی ہے کہ امام مالک کے عہد تک مدینہ منورہ میں ترک رفع پر تعامل و توارث رہا۔ جس کی وجہ بظاہر یہی ہے کہ ظیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بارہ سمالہ اپنے عہد خلافت میں کثرت سے ترک رفع پر عمل کرتے رہے اور انہی کے تعامل سے مدینہ منورہ میں ترک رفع کواستقر ار عاصل ہوا۔ اور امام مالک نے اس تعامل کی بنیاد پر ترک رفع کو اختیار کیا۔ چنانچہ ماصل ہوا۔ اور امام مالک نے اس تعامل کی بنیاد پر ترک رفع کو اختیار کیا۔ چنانچہ منہ ورمحقق محدث و قفیہ کی فظا بن عبدالبر لکھتے ہیں:

"اختلف العلماء فی رفع ایدی فی الصلاة وعند الركوع، و عند رفع الراس من الركوع، و عند السجود و الرفع منه بعد اجماعهم علی جواز رفع الایدی عند افتتاح الصلاة مع تكبیرة الاحرام، فقال مالك، فیما روی عنه ابن القاسم: یرفع للاحرام عند افتتاح الصلاة و لا یرفع فی غیرها، قال: و كان مالك یری رفع الیدین فی الصلاة ضعیفا و قال ان كان ففی مالك یری رفع الیدین فی الصلاة ضعیفا و قال ان كان ففی و الاحرام و هو قول الكوفیین ابی حنیفة، وسفیان ثوری، و الحسن بن حی و سائر فقهاء الكوفة قدیما و حدیثا و هو قول ابن مسعود و اصحابه و التابعین بها." (الاحد كار، جرم، من ۱۹۸۹) ابن مسعود و اصحابه و التابعین بها." (الاحد كار، جرم، من ۱۹۸۹) كوفت اور تجده ك اثمن كے وقت اور تجده ك اثمنے كے وقت اور تجده ك وقت اور تجده ك اثمنے ك

ابن القاسم کی روایت کے مطابق الم مالک فرماتے ہیں کے صرف بھیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا جائے گا اس کے علاوہ نہیں، ابن القاسم یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ الم مالک نماز میں رفع یدین کو ضعیف سمجھتے ہے اور فرماتے ہے کہ اگر رفع یدین کرنا ہی ہے تو بھیر تحریمہ کے وقت کرے۔ بھی مسلک امام ابو حفیفہ، اگر رفع یدین کرنا ہی ہے تو بھیر تحریمہ کے وقت کرے۔ بھی مسلک امام ابو حفیفہ، امام سفیان ثوری، امام حسن بن ممالے بن جی اور قدیم وجدید سارے فقہاے کو فد کا ہے اور عبداللہ بن سعو ڈوان کے تلافہ واور عبداللہ بن سعو ڈوان کے تلافہ واور عبداللہ بی بھی تول ہے۔

یہ تفصیل بتاری ہے کہ اساتذہ کے درجہ کے ووبڑے اکمہ (امام ابو حنیفہ اور امام مالک ) ترک رفع یدین کو ترجیح دیتے ہیں اور تلافہ ہ کے درجہ کے (بیعنی امام شافع عرام مالک کے شاگر دہیں اور امام احمہ تلمیذا مام شافع ) رفع یدین کے قائل ہیں۔ اس لحاظ ہے بھی دیکھا جائے تو ترک رفع ہی کو قوت و فوقیت حاصل ہوگی کیونکہ تلافہ ہے مقابلہ میں اساتذہ کی رائے بختہ اور مضبوط تسلیم کی جاتی ہے۔

اختلاف کی نوعیت

سکیبر تحریر کے علاور کوع میں جانے اور رکوع ہے اٹھنے وغیر و مواقع میں رفع پدین کرنے یانہ کرنے کا اختلاف صحیح و باطل اور جائز و تا جائز کا نہیں بلکہ اولی و غیر اولی اور رائح و مرجوح کا اختلاف ہے۔ جن علاءو نہا ہے کہ نزدیک رفع پدین اولی و بہتر ہود ہو تکا اختلاف ہے۔ جن علاءو نہا ہے کہ نزدیک رفع پدین اولی و بہتر ہود و مرجوح کا اختلاف ہے والوں کی نماز کو بالکل مسمح و درست مائے ہیں ای طرح جو اسحاب سم و نظر ترک رفع کے قائل ہیں ان کے نزدیک ہمی رفع پدین کرنے والوں کی نماز بغیر کسی نقص و کی کے مکمل ہے۔ آنی ند ہم حنبلی پدین کرنے والوں کی نماز بغیر کسی نقص و کی کے مکمل ہے۔ آنی نہ فد ہمب حنبلی

#### كے بے مثال تبحر عالم حافظ ابن تيميہ لکھتے ہيں:

"سواء رفع بديه او لم يرفع بديه لا يقدح ذلك في صلاتهم و لا يبطلها، لا عند ابي حنيفة و لا الشافعي، و لا مالك، و لا احمد، ولو رفع الامام دون المأموم، او المأموم دون الامام لم يقدح ذلك في صلاة واحد منهما." (مُجبوع عاوى شبخ الاسلام احمد س يعهه خ:۲۲.۳.۳.۳

اور نمازی خواہ رفع یدین کریں یانہ کریں اسے ان کی نماز میں نہ کوئی خرابی آئے گی اور نہ باطل ہوگی امام ابو حنیفہ ، امام شافعی ، امام مالک اور امام احریم کسی کے نزدیک بھی ایں ہے کوئی خرابی نہیں ہوگی۔

اور اگر قام نے رفع یدین کیااور مقتدیوں نے ترک کردیا، یا مقتدیوں نے رک کردیا، یا مقتدیوں نے رفع یدین کیا اس صورت میں بھی کی تماز میں کوئی فتور نہیں آ ہے گا۔ نہیں آ ہے گا۔

شهب اللي كمشهور عالم و محدث حافظ اللي عبد البر صراحت كرتے بين:

"كل من راى الرفع و عمل به من العلماء لا يبطل صلاة من لم يرفع، الا الحميدى و بعض اصحاب داؤد، ورواية عن الاوزاعي... فلا وجه لمن جعل صلاة من لم يرفع ناقصة، ولا لمن ابطلها مع اختلاف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلاف المصابة ومن بعدهم واختلاف انمة الامصار في ذلك، والفرائض لا تثبت الا بما لا مدفع له ولا مطعن فيه، وقول الحميدى ومن تابعه شذوذ عند الجمهور و خطاء لا يلتفت اهل العلم اليه." رالاسندكارس: مراه المهمور و خطاء لا يلتفت اهل العلم اليه." رالاسندكارس: مراه المهمور و خطاء لا

اور علماء میں جو بھی رفع بدین کے قائل اور اس پر عال ہیں، رفع بدیہ نے است کرنے والوں کی نماز کو باطل نہیں کہتے۔ سواے امام حمیدی اور امام داؤد ظاہر ف سے بعض شاگردوں کے اور آیک روایت امام اوزاع سے مجمی تقل کی جاتی ہے۔

رفع یدین کے بارے جی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جی اختلاف، نیز حضرات صحابہ و تابعین کے اختلاف اور اسلامی شہروں کے فقہاء کے اختلاف کے باوجود جو لوگ رفع یدین نہ کرنے والوں کی قماز کو باطل کہتے ہیں ان کی بات بولی ہے۔ کیونکہ فرائض کا جوت الی دلیل سے ہو ٹاہے جو محاد ضہ اور جرح وطعن سے محفوظ ہوتی ہیں۔ امام حمیدی اور ان کے پیروکاروں کا قول جمہور کے نزدیک شاذ و فلط ہے۔ اہل علم اسے قابل النفات والم کن توجہ نہیں جمہور کے نزدیک شاذ و فلط ہے۔ اہل علم اسے قابل النفات والم کن توجہ نہیں سمجھتے۔ مسلک شافعی کے بافیض عالم لمام نووی شرح مسلم جس تح ریکرتے ہیں:

سمجھتے۔ مسلک شافعی کے بافیض عالم لمام نووی شرح مسلم جس تح ریکرتے ہیں:

سمجھتے۔ مسلک شافعی کے بافیض عالم لمام نووی شرح مسلم جس تح ریکرتے ہیں:

ساجمعت الامة علی استحباب دفع البدین عند تکبیرة

الاحرام، واختلفوا فیما سواھا . . او واجمعوا علی انه لا یجب

اس کااس پر اجماع ہے کہ تھی تر کی یہ کے وقت رقع یدین کرنامینی ... اور ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مواقع میں رفع یدین کے بارے میں اختلاف ہے ... اور اس بھی اتفاق واجماع ہے کہ رفع یدین کسی مقام میں بھی واجب نہیں ہے۔ اس پر بھی اتفاق واجماع ہے کہ رفع یدین کسی مقام میں بھی واجب نہیں ہے۔ فی جب احناف کے عظیم فقیہ و محدث ابو بکر جصاص رازی بھی اس اختلاف کو اختلاف کو اختلاف مباح قرار دیتے ہیں۔ موصوف نے اپنی مشہور کتاب احکام القرآن کی اختلاف مباح قرار دیتے ہیں۔ موصوف نے اپنی مشہور کتاب احکام القرآن کی جن ایم مناب کا کر کیا ہے۔ یہ بوری جن ایم ایک اصول کے تحت اس کاذکر کیا ہے۔ یہ بوری بحث ایم ایم ایک اصول کے تحت اس کاذکر کیا ہے۔ یہ بوری بحث ایم علم کے لیے لاکن مراجعت ہے۔

خلاصةكلام

م گذشته سطور میں ند کوراحاد بیث رسول علی صاحبهاالصلوٰة والسلام، آثار صحابه و تابعین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اور اقوال ائمه هجتهدین و فقهائے محدثین سرحسب ذیل امور ثابت ہوتے ہیں۔

تحبیر تحریمہ کے دفت رفع یدین کرنابا تفاق مسنون ہے۔

۳۳ رسول خداصلی الله علیه وسلم صرف تجمیر تحریمه کے وقت رفع یدین کرتے بنے ، حضرت علی ، حضرت عبلالله بن مسعود ، حضرت ابو ہریرہ ، حضرت براء بن عازب، حضرت عبدالله بن عمر الله عندی کا در عباد حضرت عبدالله بن الزبیر رضی الله تعالی عنهم آپ (صلی الله علیه وسلم) ہے ای عمل کو نقل کرتے ہیں۔

۳۰ خلفائے راشدین، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت علی مرتضیٰ رضی النّد عنبیم کاعام معمول تجمیر تحریمه کے علاوہ رفع بدین کا نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللّه عنه سے اس مسئلہ میں بسند ہجمہ منقول نہیں البتہ قیاس بہی چاہتا ہے کہ اپنے چیش رو بزر کوں کی موافقت میں آپ کا معمول بھی صرف تجمیر تحریمہ کے وقت رفع بدین کار ہا ہوگا۔ (واللّہ اعلم)

۷- محلبہ کرام، تابعین عظام اور اتباع تابعین عام طور پر مرف تحبیر تحریمہ کے وقت رفع پدین کرتے تھے۔

، جلیل القدر تابعی و محدث ابواسخاق السبعی کا بیان ہے کہ حضرت علی مرتضی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے اصحاب و تمبعین تحبیر تحریمہ کے علاوہ رفع پدین نہیں کرتے تھے۔اور ظاہر ہے کہ حضرت علی و عبداللہ بن مسعود کے اصحاب!صحابہ و تابعین ہی ہو تکے۔

نیز افضل التابعین قیس بن ابی حازم جو حضرات عشرہ مبشرہ کی زیارت کا شرف رکھتے ہیں، امام عامر الفعی دختوں نے پانچ سو صحابہ کودیکھا ہے اور دو سال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی صحبت میں رہے ہیں، علقمہ بن قیس جوعلم و فقہ کے اس مقام پر تنے کہ خود حضرات صحابہ ان سے مسائل دریافت کیا کرتے تنے ، اسود بن بزید جنموں نے حضرت عمر فاروق، حضرت علی مرتضی، حضرت عبد اللہ بن مسعود اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم جیسی ممتاز شخصیات سے اللہ بن مسعود اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم جیسی ممتاز شخصیات سے اللہ بن مسعود اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم جیسی ممتاز شخصیات سے اللہ بنام وضل کیا ہے، امام ابر اہیم نخص جوعہد صحابہ میں افقاء کی عظیم خدمت انجام

دیے تھے۔ یہ سب کے سب حضرات تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یوین نہیں کرتے تھے۔ ان حضرات کے رفع یوین نہیں کے جہاں کے سوااور کیا ہو سکتی ہے کہ انھوں نے حضرات سحابہ کور فع یوین کرتے نہیں دیکھاتھا۔

۵- خیرالقرون میں مشہور اسلامی مراکز، مدینہ طبیبہ، مکہ معظمہ اور کوفہ ان تینوں مقامات میں عام معمول صرف تحبیر تحریمہ کے وقت رفع یوین کا تھااس کے علاوہ نماز کے کسی حصہ میں رفع یوین نہیں کیا جاتا تھا۔ چنانچہ امام مالک متوفی و کاھے فرماتے ہیں کہ تحجیر تحریمہ کے علاوہ دفع یوین کا جھے علم نہیں۔

روت بین مد بیر رئیدے مادوں کے یوں سے است ۲- خیر القرون کے نقباہ عام طور پر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ جیسا کے عظم المر تبت محدث و نقید ابو بکر بن عماش متوفی ساقاھ کابیان گذر چکاہے کہ میں نے کسی نقید کو بھیر تح بمد کے علاوہ رفع یدین کرتے نہیں دیکھا۔

البذاجولوگ رکوع جانے اور رکوع سے اٹھنے کے وقت رفع یدین کو سنت مؤکدہ یا دائیہ یا فرض کا در جہ دیتے ہیں اور ال مقالت میں رفع یدین نہ کرنے دالوں کی نماز کو خلاف سنت میانا قص وباطل بتاتے ہیں ال کی یہ بات شر فی ولاکل کے نماز کو خلاف سنت میانا قص وباطل بتاتے ہیں ال کی یہ بات شر فی ولاکل کے لحاظ سے شاذ بلکہ غلط ہے۔ فقہائے اسلام اور محد ثین عظام کے فزد کی ال کا یہ قول لاکق النقات مجمی نہیں ہے۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلواة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله واصحابه واتباعه اجمعين.



#### مقالهنمبر٢٠



# صحیح بخاری میں پیش کردہ دلائل کی روشنی میں

#### افارات 🗮

فخرائحدثين معزت مولاناسيد فخرالدين احمد صاحب رحمة الله سسابق صدر المدرسيين دار العلوم ديوبند



حفرت مولانا **ریا** سمت علی بجوری استساذ حسدیست دارالعلوم دیوبند

# يبش لفظ

الحمد لله وكفي و سلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد!

اسلام کے ابتدائی ایام میں جوفرتے بیدا ہوئے ان میں خوارج اپ غلط افکار و
اعمال اوراپ موقف میں تعصب کے ساتھ دوسرے موقف کے خلاف تشدداختیار کرنے
میں بہت مشہور ہیں، یہ فرقہ نصوص قرآن وسنت کو غلط معنی ببنا تا تھا اور سیح موقف رکھنے
والوں کے خلاف زبان اور ہاتھ سے جارجیت اختیار کرنے کو بائز بی نہیں ضروری مجمتا تھا۔
ماضی قریب سے طبقۂ غیر مقلدین نے جوطر زعمل اختیار کیا ہے وہ خوارج سے بہت
زیادہ مشابہت رکھتا ہے اور اندیشہ ہے کہ اگر اس جماعت کا احتساب نہ کیا گیا اور انھوں نے
اپنی روش کو تبدیل نہ کیا تو یہ حضرات اپنی غلطیوں میں حدود سے تجاوز کرتے ہوئے اپ
طبقہ کو بھی اور امت اسلمہ کو بھی زبر دست نقصان میں جتلا کرڈ الیس محے۔

ان لوگوں کی غلطیوں کی ابتداء اس طرح ہوتی ہے کہ جن فردی مسائل میں ایک سے
زاکد طریقے ثابت بالسنة ہیں، یہ حضرات ان مسائل میں ایک جانب کو عین کر کے دوسر سے
بہلو کے بارے میں زلیخ و صنایال، بدعت اور بسااوقات کفروشرک تک کا انتساب کرنے ک
جسارت کرتے ہیں۔ جبکہ فروعی اور مجتمد فیہ مسائل میں اہل حق کا صحیح موقت سے ہے
صحابیۃ تابعین اور ائرکہ کے اختیار کروہ تمام ندا ہب حق ہیں اور ان میں سے تی ایک جانب کو
واجب قرار دے کر دوسرے پہلوکو کا احدم قرار دیا خطا بلکہ صنال ہے۔ شخ الاسلام این تیمیہ فرماتے ہیں:

الواجب على كل مومن موالاة المومنين وعلماء المومنين وان يقصد

المحق ويتبعه عيث وجده ويعلم ان من اجتهد فاصاب فله اجران و من اجتهد منهم فاخطأ فله اجر لاجتهاده وخطؤه مغفور له، وعلى المومنين ان يتبعوا امامهم اذا فعل مايسوغ، فان النبي المُنْكِمُ قال "انما جعل الامام ليوتم به" وسواء رفع يبديه او لم يرفع يديه لايقدح ذلك في صلوتهم ولا يسطلها، لا عند ابي حنيفة ولا الشافعي ولامالك ولا احمد، ولو رفع الامام دون الماموم او الماموم دون الامام لم يقدح ذلك في صلوة واحد منهما ولر رفع الرجل في بعض الاوقات دون بعض لم يقدح ذلك في صلاته وليس لاحد ان يتخذ قول بعض العلماء شعاراً يوجب اتباعه وينهي عن غيره مسما جاء ت به السنة بل كل ماجاء ت به السنة فهو واسع مثل الاذان والاقتامة فيقد ثبت في الصحيحين عن النبي النُّبُّ "انه امر بلالاً ان يشفع الاذان ويبوتس الاقيامة" وثبت عنبه في التصحيحين "انه علم ابا محذورة الاقامة شفعا كالإذان فمن شفع الاقامة فقد احسن و من افردها فيقيد احسسن ومين اوجب هيذا دون هذا فيهو مخطئ ضال، ومن والي من يفعل هذا دون هذا بمجرد ذلك فهو مخئ ضال الم

( فآوي اين تيبه ، ج٣٣ ، ١٥٨ )

شخ الاسلام علامدا بن تیمیہ نے ایک جانب کو واجب قرار دے کر دوسری جانب کی مخبائش ہے انکار کرنے کو خطا اور صلال کہا ہے، بلکہ بعض قبادی بین انھوں نے اس چیز کو هذا محک من الامور التی حرمها اللہ و رمسولیہ کہا ہے، کیکن اس دور کے غیر مقلدین اپنی لاعلمی یاضد کی بنیاد پر ان فروعی مسائل میں اختلاف کی وجہ ہے حدود ہے اتنا تجاوز کرجاتے ہیں کہ انکہ متبوعین کی شان میں گتا فی میں بھی انھیں کوئی یا کے حسوس منبین ہوتا، پھراس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ مشہور غیر مقلد عالم مولا نا محمد سین بٹالوی مرحوم کی زبانی سنے:

'' بچبیں برس کے تجربہ ہے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جواوگ بے تعلمی کے ساتھ ہج ہتر مطلق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور مطلق تقلید کے تارک بن جاتے ہیں وہ آ خراسلام ہی کوسلام کر ہیٹھتے ہیں۔' ( نیر مقلدین اپنا اکاری نظر میں ہس ۲۳) رفع یدین کا مسلام تا ہوئے ہیں ہے۔' ( نیر مقلدین اپنا اکاری نظر میں ہس ۲۳) رفع یدین کے رفع یدین کا مسلک عبد صحابہ ہے اختلافی ہے۔معدود سے چند صحابہ ہ فع یدین ہے انھوں قائل ہیں اور جمہور مسحابہ کا عمل ترک رفع ہے۔ امام بخاری کا مسلک رفع یدین ہے ،انھوں

نے اس مسئلہ پرایک مستقل رسالہ 'جزء رفع الیدین ' تصنیف فرمایا ہے اور سیح بخاری میں بھی ایک باب منعقد کیا ہے جس کے تحت دوروایات نقل فرمائی ہیں۔

زیرِ نظر رسالہ فخر المحدثین حضرت مولانا سیّد فخر الدین احمد قدس سرہ (سابق صدر المدرسین دارالعلوم دیو بند وسابق صدر جمعیة علاء ہند) کے دری افادات پرمشمل ہے جس میں امام بخاری کی چیش کردہ روایات کی روشنی میں مسئلے کومنچ کیا گیا ہے کہ ان روایات سے رفع یدین شاہت ہے اورنفس جُوت کا کوئی منکر بھی نہیں ہے لیکن رفع یدین کی ترجیح پر ان روایات سے استدلال ناتمام ہے، نجراس موضوع پردیگر دلائل بھی زیر بحث آئے ہیں جن سے ترک رفع کی اولویت اور ترجیح شاہت ہوتی ہے۔

جمعیة علاء بهند کے زیر اہتمام تحفظ سنت کا نفرنس (منعقدہ ۲-۳۱م کی ۲۰۰۱ء) کے موقع پر مرکز المعارف، بوجائی، آسام اس رسالہ کوشائع کر رہاہے، دعاہے کہ پروردگارعالم اپنے نفنل و کرم ہے اس تحریر کواپنی بارگاہ میں قبول حسن اور اہل علم کے درمیان قبول عام عطا کرے اور تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔

والحمد لله اولاً و آخراً

ر ماست علی غفرلهٔ استاذ دادیعب دیردیب ب

# باب رفع اليدين في التكبيرة الاولىٰ مع الافتتاح سواء كليرول لل مع الافتتاح سواء كبيراول (تريم) من نماز شروع كرنے كه بالكل ساتھ ساتھ باتھ اضائے كابيان

حدثنا عبدالله بن مسلمة ، عن مالك، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبدالله ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبدالله ، عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتت الصلواة واذا كبر للركوع ، واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذالك ايضا ، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لايفعل ذلك في السجود.

تدجمه :حفرت ابن عمر رضى الله عنه من روايت ب كدرسول الله سلى الله عليه وسلم جب نماز شروع فرمات تو ابن دونول ما تحداث الله عليه وسلم جب نماز شروع فرمات تو ابن دونول ما تحداث الدرجب ركوع كے ليے الله اكبر كتے اور جب ركوع سے سرا شات تو بھى دونول باتھوں كواى طرح اشات اور سسم الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كتے اور آب بحده ميں اس طرح نہيں كيا كريتے تھے۔

#### مقصدتر جمه

پہلے باب میں بتلایا تھا کہ نماز کے افتتاح میں اصل تکبیر ہے اور ای لیے وہ واجب ہے، رفع یدین اصل نہیں کہ و صنت ہے، اب اس باب میں و دید بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تکبیر تحریر کے ماتحد بی ہاتھ اُفعائے جا کمی تکبیر تحریر اور رفع یدین میں معیت ہوئی چاہیے۔ تکبیر کے ماتحد بی ہاتھ اُفعائے جا کمی گے، اس کے لیے بخاری نے سواء کی تعبیر اختیار کی کہ دونوں عمل برابر برا ہر کئے جا کمیں گے۔

الم بخاری نے اس مسلم میں شوافع کی موافقت کی ،ان کے یہاں رائج یہ ہے کہ جہلے ہاتھ کہ تجمیر کے ساتھ رفع یدین کیا جائے گا، لیکن حنفیہ کے یہاں رائج یہ ہے کہ چہلے ہاتھ اٹھائے جا تیں پھر تجمیر کہی جائے گی، روایات دونوں کے پاس ہیں۔ مسلم شریف میں حضرت ابن مخر دوایت ہے گان رسول الله صلی الله علیه و سلمااذا قام الی الصلوة رفع بدیه حتی تکونا بحذاء منکبیه ثم کبو کہ پہلے آپ موثر حول تک ہاتھ اٹھائے ہے، پھر تجمیر کتے تھے، ورایت کا تقاضہ بھی یہی ہے، صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھانا، غیراللہ ہے کبریائی کی نفی کرتا ہے اور تجمیر کہنا، ضدا کے لیے کبریائی کو ثابت کرتا ہے، اور نفی ،اثبات پر مقدم ہونا جا ہے۔ الا المله میں پہلنفی ہے، پھرا ثبات ہے، اس نے رفع یدین کو تجمیر سے مقدم ہونا جا ہے۔

# تشريخ حديث

ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا افتتاح فرماتے تو موغ هول تک اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، بس ای لفظ یعنی افدا افتت سے المصلواۃ سے امام بخاری کا ترجمۃ الباب ثابت ہے، اور اس سے بھی واضح بات چند روایات کے بعد آربی ہے جس میں دفع یدید حین یکبر نمرکور ہے۔ بہر حال روایت سے معیت اور مقارف بھی ثابت ہے۔

روایت میں رفع پرین کے تین مقامات کا ذکر ہے، تجمیرتح بیر کے دفت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سراٹھاتے ہوئے ، تجمیرتح بیر کے علاوہ ان دونوں مقامات پر رفع پرین ثابت ہے۔ اور سحابہ کرام کا اس برعمل بھی ہے لیکن امام بخاری نے بیر مسئلہ اگلے باب میں چیش کیا ہے اس لیے ہم انصاف کے ساتھا س مسئلے کو جیں بیان کریں گے۔

# رفع یدین کی حکمت

تکمیرتر یمہ کے وقت رفع یدین کی ایک حکمت تو وہ ہے جوصاحب ہدایہ نے بیان کی ، ویگر علاء ہے مزید حکمتیں منقول ہیں ، امام شافعی ہے رائع نے رفع یدین کے بارے میں

ہ جہاتو فرمایاس کی حقیقت ہے، خدا کی عظمت کا اعتراف، اور پینمبر علیہ السلام کی سنت کا ا تباع بمسی نے کہااس کی حکمت ہے، دنیا کوپس پشت ڈال کرصرف خدا کی عبادت کی طرف متوجه ہونے کا اظہار ، اورصاحب بدائع کہتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ بہروں کو بھی نماز کے افتتاح کاعلم ہوجائے کیونکہ نماز کے دیگر انقالات کاعلم تو نمازیوں کو دیکھے کر حاصل ہوجاتا ہےاور حالت ِاستواء میں جہاں جہاں نمازیوں کود کچھکرعلم نہیں ہوسکتا، وہیں وہیں رفع یدین کے ذریعے بہروں کو باخبر کرنے کی اہمیت بڑھ کی ہے جیسے عیدین میں تکمبیراتِ ز وا کد،ادر قنوت وتر کے لیے کہی جانے والی تکبیر، صاحب بدائع کی بیان کر دہ تھکت، حنفیہ کے ذوق کے مطابق ہے، کیکن حدیث میں مزید جن دوسقامات پر رقع یدین کا ذکر ہے، ان کی حکمت میر بیان کی جاتی ہے کہ بیرتح یمہ کے بعد طویل قیام رہا، اب نماز کے دوسرے ر كن يعنى ركوع من جارب بير، اس ليے نمازى كو چوكنا اور متوجه كرنے كے ليے ماتھ اُٹھائے میے، پھررکوع سے سراٹھایا تو تماز کے تیسر ہے سب سے اہم رکن بحدہ کی تیاری ہے،اس لیے پھرطبیعت کو بیدار کرنے کے لیے ہاتھا تھائے گئے، یعنی ان ارکان میں زبان ہے جس خالق کی تبیحات بر حو گے تو قول کے ساتھ اپنے عمل سے بھی اس کی عظمت کا اعتراف کردوغیره -ابتداء میں بیمل جاری تھا، بعد میں بھی بھی بھی اس بیمل ہوتا رہا،کیکن حضورياك صكى الله عليه دسكم كا زياده ترغمل كيا تحاء اورخلفاء راشدين اورمحابه كرام تابعين اوراسلاف کے بہاں کس عمل کی کثرت ہے، بدا گلے باب کا سئلہ ہے۔

باب رفع الميدين اذا كبر و اذا ركع و اذا رفع تجير تحريد كوت دكون من جات : و عَاور دكون عنه مُواصِّات عرفَ شات : و عَامِد كاميان

حدثنا محمد بن مقاتل، قال: اخبرنا عبدالله بن المبارك قال: اخبرنا يونس عن الزهرى، قال اخبرنى سالم بن عبدالله، عن عبدالله بن عسمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام فى الصلوة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل www.ahlehaq.org

ذلك اذا رفع رأسه من البركبوع ويقول سمع الله لمن حمده و لا يفعل ذلك في السجود.

حدثنا اسحاق الواسطى، قال: حدثنا خالد بن عبدالله، عن خالد، عن ابى قال: حدثنا خالد بن عبدالله، عن خالد، عن ابى قال الله قال الله والله الله والله والله الله والله والله والله من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا.

موجعه حفرت عبداللہ بن عمرے دوایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہ یکھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کواٹھاتے، یہاں تک کہ ہاتھ موغ ھول کے برابر ہوجاتے، اور جب آپ رکوع کے لیے تجبیر کہتے تو بھی آپ بی رفع کرتے تھے اور جب رکوع ہے ایسا بی کرتے تھے اور سعع اللہ لمن حمدہ کتے تھے اور جب رکوع ہے سرا شاتے تو بھی ایسا بی کرتے تھے اور اس علم اللہ لمن حمدہ کتے تیں کہ انہوں نے حفرت مالک بن الحویرث کود یکھا کہ جب وہ نماز پر ھے تو الملہ اکبو کہتے اور رفع یہ بن کرتے اور جب رکوع میں جانے کا ارادہ کرتے تو رفع یہ بن کرتے اور جب رکوع ہیں جانے کا ارادہ کرتے تو رفع یہ بن کرتے اور جب رکوع میں جانے کا ارادہ کرتے تو رفع یہ بن کرتے اور جب رکوع ہیں جانے کا ارادہ کرتے تو رفع یہ بن کرتے اور جب رکوع ہیں جانے کا ارادہ کرتے تو رفع یہ بن کرتے اور جب رکوع ہیں جانے کا ارادہ کرتے تو رفع یہ بن کرتے ، اور انھوں نے بیان کیا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا بی کیا۔

### مقصديرجمه

مقصد بالکل واضح ہے کہ تجمیر تحریر منعقد کرتے ہوئے ، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے ہر اٹھاتے ہوئے رفع یدین سنت ہے، امام بخاری کا مسلک بی ہے، اس موضوع پرانھوں نے ایک مستقل رسالہ "جوز و رفع المیدین "تصنیف کیاہے جس میں انھوں نے رفع یدین کا انکار کرنے والوں یا اس کو بدعت کہنے والوں کی تر دید کی ہے اور فر ایا ہے کہ رفع یدین کو بدعت کہنا صحابہ کرام اور ان کے بعد آنے والے اسلاف پرطعن فر ایا ہے کہ رفع یدین کو بدعت کہنا صحابہ کرام اور ان کے بعد آنے والے اسلاف پرطعن کرنے کے مرادف ہے اور یہ کہتر کر فع کرنے والے جمیے سفیان تو رکی ، وکیج اور اہل کوف کرنے والے جمیے سفیان تو رکی ، وکیج اور اہل کوف بھی رفع یدین کرنے والوں پرخفل کا اظہار نہیں کرتے ، وغیر و، کیکن حقیقت یہ ہے کہ امام www.ahlehaq.org

بخاری کارسالہ بھی انصاف کا حامل ہونے کے بجائے مناظر اندرنگ کیے ہوئے ہاور وہ ترکی رفع کرنے والوں کی تر دید کے سلسلے میں حد سے تجاوز فرما گئے ہیں جیرت ہوتی ہے کہ وہ ترکی رفع کی کوئی مخبائش بی نہیں بجھتے ، ان کا دعویٰ ہے کہ ترک رفع حدیث سے ٹابت میں جبکہ واقعہ یہ ہے کہ وونوں مسلک حدیث بی سے ٹابت میں ، اور کتنے ہی صحابہ کرام ، تا بعین اور جلیل القدر ائر ، فقیا ءاور محدثین ترک رفع کی ترجیح کے قائل ہیں۔

### مسكله كى نوعيت

حقیقت بہے کہاس مسئلے میں دونوں فریق کے را دِاعتدال سے تجاوز کر کے منا ظرانہ اندازاختیارکرنے کے سبب بیہ سئلہ اہمیت اختیار کر گیا، نجرعصر حاضر کی ادب واحترام سے محروم ایک جماعت کی جارحیت کے سبب ہندوستان میں اس مسئلہ کو مزید اہمیت حاصل ہوتمنی، ورندائمہ مجتبدین کے درمیان تو اس مسئلہ میں اختلاف محض اولی وغیر اولی یا افضل و مفضول کا ہے۔جن ائمہ نے رفع یدین کوراجح قرار دیا ہےان کے یہاں ترک رائع بھی جائز ہے اور جن ائمہ کا مسلک مختارترک رفع ہے ، ان کے بیباں رفع یدین بھی مباح ہے . حضرت کنگوبی ہے اس مسئلہ میں سوال کیا گیا تو تحریر فر مایا کہ''میرا مسلک ترک رفع کا ہے جيها كدقد ماء حنفيد نفر مايا ب اورطعن بندے كے نز ديك كسى يرروانبيس كه مسئله مختلف فيبا ہے اور احادیث دونوں طرف موجود میں اور عمل صحابہ بھی اور قوت وضعف مختلف ہوتے میں، بلاقا خردونوں معمول بہاہیں ('' فآویٰ رشید بیص۲۴۴') حضرت گنگو بی گی تحریر ہے ا کابر دیو بند کا ذوق معلوم ہو گیا کہ بیمتقد مین کے شدت پسند طبقہ ہے دورتر ہیں اوران میں ے اعتدال بہند طبقے کے رجحانات کے حامل ہیں جیسے چوتھی صدی کے مشہور مفسراور <sup>حن</sup>فی فقیدامام ابو بمرجصاص (الهتوفی ۲۷۰ه) نے احکام القرآن میں کتب ملیکم انصیام کے جمت رویت ہلال پر بحث کرتے ہوئے بیاصول بیان کیا ہے کہ عوا می ضرورت اور فرض درجہ کے احکام کے ثبوت کے لیے خبر مستغیض کی ضرورت ہے اوراً کر مسئلہ مسلمانوں کی عام ضرورت ہے متعلق نہ ہواور تھم بھی فرض کے در ہے میں نہ ہوتو وہاں خبر مستفیض پر انحصار نہیں ،انبار احاد ہے بھی ہے احکام ثابت ہو سکتے ہیں۔اورا بسے مسائل میں فقہاء کے درمیان اختلاف www.ahlehaq.org

عمو فا افضل وغیرافضل کا ہوتا ہے، پھر انھوں نے اس کی مثال میں کلمات اذان وا قامت میں اختلاف، رکوع میں جاتے وفت رفع یدین ، بھیرات عیدین وغیرہ کا شار کیا ہے (احکام القرآن جلدا میں ۲۰۳۰) معلوم ہوا کہ فقہاء شافعیہ میں جن لوگوں نے ترک رفع پر فسادیا فقہاء احناف میں جن لوگوں نے رفع یدین پر کراہت کی کوئی بات کہی ہے وہ بجا تشدد پر بنی ہے اورا کا بردیو بند کے ذوق اعتدال کے منافی ہے۔

#### بيانِ نداهب

تحمیرتر یمہ کے وقت تو رفع یدین کے جوت اور عمل پرسب کا اتفاق ہے، ای طرح رکوع کے بعد بحدے میں جاتے وقت، اور بحدے سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین پر روایات سے تابت ہونے کے باو جووائمہ اور جمہور کے زدیک عمل نہیں ہے، البتہ رکوع میں جاتے وقت، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کے مسلہ میں اختلاف ہوگیا، امام ابوضیفہ اور امام الگ پی مشہور اور مفتی بردوایت کے مطابق ترک رفع کے قائل ہیں، بہت سے صحاب تابعین اور فقہاء کا مسلک یہ ہے، امام ترفی نے فرمایا و بعد واحد میں اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم و المتابعین و هو قول سفیان و اهل الکو فه ۔ اور امام شافعی اور امام احمد رفع یدین کے قائل ہیں، اور متعدد صحاب و تابعین اور عام محد ثین کا مسلک یہی ہے۔

## تشريح احاديث

امام بخاری نے باب کے ذیل میں دو روایتیں ذکر کی ہیں، پہلی روایت حضرت عبداللہ بن عمر ہے۔ ان دونوں عبداللہ بن عمر سے ہے اور دوسری روایت حضرت مالک بن الحویرث سے ہے، ان دونوں روایتوں میں یہ ذکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحبیرتح بیر کے دفت بھی رفع یہ بن فر مایا اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سرا تھاتے وقت بھی۔

حضرت ابن ممری روایت میں تور أیست ندکور ہے کہ میں نے رسول الله ملی اللہ علیہ مسلم کوان موا تع بر باتھ اٹھاتے ہوئے ویکھا، اور حضرت مالک بن الحویرث کی روایت میں www.ahlehaq.org

منع كالفظ بكرسول الدملى الدعليه وسلم في يمل كيا، اتى بات سي كى كواختلاف يا الكارنيس موسكا كه بيغبر عليه السلام سي رفع يدين ثابت بيكن رفع يدين كارتيج پر استدلال كه ليغبر عليه السلام سي رفع يدين ثابت بيكن رفع يدين كارتيج پر استدلال كه ليماتنى بات كافى نيس به كونكه اين عمركى دوايت من فركود "دأيست" يا مالك بن الحويرث كى دوايت من فركود "مسنع" كافقاضا تو تحرار بحي نيس به اكراي عمر في الكه بن الحويرث كى دوايت من فركود "مسنع" كافقاضا تو تحرار بحي نيس به اكراي عمر في الكه بادو كمهايا آب في ايك بارجى يمل كياتود أيت يامنع كهنا مجمع ب

مواقع پرفع یدین ہوا ہے، لیکن پربات ان روایات سے مرف پر ثابت ہوا کدان تنوں مواقع پرفع یدین ہوا ہے، لیکن پربات ان روایات سے کی طرح ثابت نہیں کی جاسکتی کہ اس فعل پر مداومت کے ساتھ مل کیا گیا، نیز پہ ثابت کرنا بھی ممکن نہیں کہ بیم مل پیغیر علیہ السلام کا آخری ممل تھا اگر روایات سے بہ ثابت کیا جا سکتا کہ پیغیر علیہ السلام نے رفع یدین پر مداومت کی یا یہ آپ کا آخری ممل تھا تو استدلال کیا جا سکتا تھا کہ ترک رفع ناجائز یا فلاف سنت ہے یا مرجوح ہے، لیکن جب روایتی ان دونوں باتوں میں سے کی ایک کا مجمی پر تیس دے دی جی آواس سے وہ مقعد حاصل نہیں ہواجس کے لیے الم بخاری نے المحسی بہاں ذکر فرمایا ہے:

# دوام رفع براستدلال كأجائزه

امام بخاری کی ذکر کرده دوایات باب سے قو مقعد تابت نہیں ہوسکتا، بال یہ ہا جاسکتا
ہے کہ حضرت این عرفی دوایت میں کسان یسو فع کالفاظ بھی ہیں، جن سے استمرار پر
استمدال کیا جاسکتا ہے، تواس سلم میں بات تو یہ ہے کہ صدیت پاک میں کان یفعل
سے استمراد کا ثبوت ضروری نہیں، اگر حضور پاک صلی الله علیہ وسلم نے ایک بار بھی کوئی عمل کیا
ہے تو داوی اس کو کان یفعل سے تعبیر کرویتا ہے، امام نودی نے متعدد مقامات پراس کی
وضاحت کی ہے، جسے باب صلوة اللیل (سلم جلدا بم ۲۵۳) میں حضرت عا تشریک روایت میں
سیالفاظ ہیں کسان یہ صلی نلث عشرة درکعة، یصلی شمان درکعات شم یوتو شم
سیالفاظ ہیں کسان یہ صلی نلث عشرة درکعة، یصلی شمان درکعات شم یوتو شم
سیالفاظ ہیں کسان یہ صلی نلث عشرة درکعة، یصلی شمان درکعات شم یوتو شم
سیالفاظ ہیں کسان یہ صلی نلث عشرة درکعة، یصلی شمان درکعات شم یوتو شم
سیالفاظ ہیں کسان یہ حوالی درکان یصلی نصان درکعات شم یوتو شم

حضور ملی الله علیه وسلم نے ان پرمواظیت نہیں فرمائی ، بلکه بیعل آپ سے ایک دوباریا چند بار ثابت ہاس کے بعد فرماتے ہیں۔

ولا تغسستر بقسولها "كان يصلى" فان المختار الذى عليه الاكثرون والسمحقسسقون مسن الاحسسوليين ان لفظة كان لايلزم منها اللوام ولا التكرار. الغ (مسلم بلدا بم ٢٥٠٠)

اور شمیں حضرت عائشہ کے قول'' کان یعملی'' سے دھوکا نہ ہونا جاہیے اس لیے کہ اکثر علماء ادر علم اصول کے ارباب تحقیق کا مسلک بختاریہ ہے کہ لفظ'' کان' سے نہ دوام لازم آتا ہے اور نہ تکرار۔ الخ۔

مجرانھوں نے لکھا کہ یہ تعبیرا ہی اصل وضع کے اعتبار سے دوام و تحرار کا تقاضہ نہیں کرتی ، پھرانھوں نے مثال دے کراس کی مزید و صاحت کی۔

## بيهلى كالضافه

البنة السلط من الساف و وفي كياجا سكنا ب جوبيتى في الن عركى روايت من كياب بن البنة السلط من الله تعالى يعن بيد كياب بس كالفاظ بين في ما ذالت تلك صلوته حتى لقى الله تعالى يعن بيد

کہ آپ وفات تک نماز کوائ طرح پڑھتے رہے، یہ اضافہ اگر چسن بیکی میں نہیں ہے،

ہیٹی کی '' خلافیات' میں ہے لیکن معتبر لوگوں نے اس کونقل کیا ہے، قاضی شوکانی نے پہلے
حضرت این عمر کی روایت ذکر کی ، پھر بیکی کے اس اضافہ کومقام استدلال میں ذکر کیا ، پھر
این مہنی کی یہ بات نقل کی ہذا المحدیث عندی حجة علی المحلق ، کل من
مسمعه فعلیه ان یعمل به لانه لیس فی اسنادہ شنی کہ یہ حدیث میر سنز دیک
اس مسئلہ میں ساری دنیا کے لیے جمت ہے ، جو بھی اس کو سنے اس پر عمل کرنا ضروری ہے
کونکہ اس کی سند میں کوئی کی نیس ہے۔

کونکہ اس کی سند میں کوئی کی نیس ہے۔

قاضی شوکانی کی قائم کردہ تر تیب ہے بیشبہ ہوتا ہے کدائن مدی بیہ تی کے اضافہ کی بھی توثیق کردہے ہیں جبکہ ایسانہیں ہوسکتا، این مدین اس روایت کے بارے میں توسب کچھ کہدیکتے ہیں جس میں میاضا فرنہیں،اس کی شخین نے بھی تخریج کی ہے،لیکن بہتی کے اضافے کے یارے میں وہ یہ سیسے کہ سکتے ہیں کہ اس کی سند میں کوئی کلام نہیں ،اس اصنافیہ کے ہارے میں تو ضعیف ہی نہیں موضوع ہونے تک کا دعویٰ کیا گیا ہے کیونکہ بیاضافہ جن رواق کے ذریعہ آرہا ہے ان میں دو راوی۔ ایک عصمۃ بن محد انصاری اور دوسرے عبدالرحمٰن بن قریش ۔ یر بہت زیادہ کلام کیا عمیا ہے،عصمة بن محدانصاری کے بارے میں ابوحائم نے کہا "لیس بقوی" کی بن معین نے کہا کہ یہ کذاب ہیں، حدیث وضع کرتے ہیں، عقیلی نے کہا کہ بیٹقات کی جانب ہے باطل روایت نقل کرتے ہیں، داقطنی نے کہا کہ بیمتروک ہیں، ابن عدی نے کہا کہان کی تمام روایات غیرمحفوظ ہیں۔ای طرح دوسرے راوی عبدالرحمٰن بن قریش کوسلیمانی نے متبم بالوضع قرار دیا ہے، وغیرہ ،غور کرنے کی بات ہے کہ جب اضافہ کے رواۃ کا بیرحال ہے تو ابن مدین کیسے اس کوخلق خداوندی پر ججت قرار وے سکتے ہیں؟ نیٹنی یات ہے کا اُن کی یہ بات اصلی روایت کے بارے میں ہے،اوراس ے رفع کی ترجیح براستدلال تام نبیں ہے۔

# روايت ميں قابلِغور پېلو

يهال تك يه بات صاف موكى كدحفرت ابن عمرٌ كى ردايت عصرف اتى بات

معلوم ہوئی کدر نع یدین کاعمل رسول الده سلی الله علیہ وسلم سے ثابت ہے جیسا کہ دوسری روایات سے ترک رفع کاعمل بھی ثابت ہے۔ اور بدائی بات ہے کہ جس سے کسی کوانکار نہیں ، البتہ رفع کی ترجیح کے لیے جس دوام داستمراراور آخر عمر نکساس کے برقرار رہنے کی صراحت کی ضرورت ہے وہ کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں گویا جتنی بات معتبر روایات سے ثابت نہیں گویا جتنی بات معتبر روایات سے ثابت ہے اس سے بات نہیں بنتی اور بات بنانے یعنی رفع کی ترجیح کو ثابت کرنے کے لیے جن چیز وں کی ضرورت ہے وہ روایت میں موجود نہیں ، پھر یہ کہ روایت اگر چر مختلف سندول کے ساتھ تمام کتابوں میں خدکور ہے اور سند بھی نہایت شاندار ہے سلسلة الذہب سندول کے ساتھ تمام کتابوں میں خدکور ہے اور سند بھی نہایت شاندار ہے سلسلة الذہب کے نام سے موسوم ہے لیکن اس کے باو جودروایت میں کئی قابلِ غور پہلو ہیں اور یہ یہ غیر صرف ہمیں کوئیس سب کو مختلتی ہیں اور دیکھنے والا جیران ہوجا تا ہے کہ کیا صورت اختیار کرے۔

# (۱) رفع اور وقف میں اختلاف

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روایت کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے، سالم اس کومرفوعا بیان کرتے ہیں اور نافع موقوف کہتے ہیں، نیز نافع کی روایت کے موقوف یا مرفوع ہونے کو اور امام ابوداؤو موقوف یا مرفوع ہونے کو اور امام ابوداؤو موقوف یا مرفوع ہونے کو اور امام ابوداؤو موقوف ہونے کو ترجیح ویتے ہیں اور اس اختلاف میں ان حضرات نے اگر چرسالم کوترجیح وی ہے کیکن بیکن بیکتے نہیں ہے، سالم اور نافع میں اس طرح کا اختلاف چار روایات میں ہو اور ان میں نافع کوترجیح دینے والے بھی موجود ہیں، سالم حضرت ابن عمر کے صاحبز اور بیں اور نافع مولی جنسی ابن عمر کی صحبت اور خدمت میں زیادہ دخل تھا، پھریے کہ رفع و وقف کا بیا اختلاف غیر ابم نہیں ہے، حافظ اصلی نے تو یہ کہتے ہیں۔

یہا ختلاف غیر ابم نہیں ہے، حافظ اصلی نے تو یہ کہتے ہیں۔
لینے کی وجہ یہی ہے کہ یہموقوف ہے، کہتے ہیں۔

ولم یا حذّبه مالک، لان نافعاً وقفه علی ابن عمو (نیل الفرقدین ص اس) امام ما لکّ نے اس روایت کوئیس لیا، کیونکه نافع نے اس کوابن عمر پرموتوف کیا ہے۔ زرقانی نے بھی یجی لکھا ہے کہ امام مالک کے اس روایت کواختیارند کرنے کی وجہ رفع و

وقف میں اختلاف ہے۔

قال الزرقاني وبه يعلم تحامل الحافظ في قوله: لم ارللما لكية دليلا عبلي تركه ولا متمسكا الاقول ابن القاسم لانه لما اختلف في رفعه ووقفه ترك مالك في المشهور القول باستحباب ذلك لان الاصل صيانة الصلوة عن الافعال (زرة في جلايه ١٠٠٧)

زرقانی نے کہا، اس بحث ہے معلوم ہوا کہ حافظ ابن جڑ نے یہ کہہ کر'' کہ ججھے رفع 
یدین کے ترک کے لیے مالکیہ کے پاس کوئی دلیل اور بنیا د، ابن القاسم کے قول کے علاوہ 
نہیں ملی' غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا اس لیے کہ جب روایت میں رفع اور وقف کا اختلاف 
ثابت ہوا تو امام مالک نے مشہور تول کے مطابق اس کوترک کردیا، کیونکہ نماز کو (غیر ثابت) 
افعال ہے محفوظ رکھنا اصل ہے۔

# (٢)مواضع رفع ميں اختلاف

ابن عمر کی روایت میں دوسرا قابل غوراہم پہلویہ ہے کہ اس میں مواضع رفع میں بہت زیادہ اختلاف ہے، اس کوبحد ثین کی اصطلاح میں اضطراب کہتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی الله عندسے اس سلسلے میں جیوطرح کی روایات منقول ہیں :

(۱) بعض روایات می صرف ایک مرتبه یعن مجیر ترکید کو وقت رفع ہے، جیسا کہ مالکیہ کی معتبر کتاب السمدونة الکیسری، (جلدابی ۲۹) میں ہے، اس روایت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع ہے انتقے وقت ترک رفع یا رفع کا ذکر نہیں، گر مد ق میں اس روایت کوترک رفع کی ولیل کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، اس کی سند (۱، بن و بہ) عن مالک بن انسس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابیه المنح ندکور ہے، نیز یہ کہ مند حمیدی میں یکی روایت رکوع اور رکوع ہے انتھے وقت ترک رفع کی تقرت کے ساتھ ابن من شہاب زہری کی سند کے ساتھ اس طرح ہے حدثنا المحمیدی قال حدثنا صفیان بن عبد الله عن ابیه قال رأیت میں دول الله صلی الله علیه و صلم اذا افتدح الصلوة رفع یدیه حذو منکبیه، وسلم اذا افتدح الصلوة رفع یدیه حذو منکبیه، ساتھ سلی الله علیه و صلم اذا افتدح الصلوة رفع یدیه حذو منکبیه، ساتھ سلی الله علیه و صلم اذا افتدح الصلوة رفع یدیه حذو منکبیه، ساتھ سلی الله علیه و صلم اذا افتدح الصلوة رفع یدیه حذو منکبیه، ساتھ سلی الله علیه و صلم اذا افتدح الصلوة رفع یدیه حذو منکبیه، ساتھ سلی الله علیه و صلم اذا افتدح الصلوة و رفع یدیه حذو منکبیه، ساتھ سلی الله علیه و صلم اذا افتدح الصلوة و رفع یدیه حذو منکبیه، ساتھ سلی الله علیه و صلم اذا افتدح الصلوق و رفع یدیه حذو منکبیه، ساتھ ساتھ سلی الله علیه و سلم اذا افتد میں ساتھ الله علیه و سلم اذا افتد میں ساتھ سلم الله علیه و سلم الله و سلم الله علیه و سلم الله و

واذا ارادان يسركع و بعدما يرفع راسه من الوكوع فلايرفع و لابين السجد نيس (سندميد كالمحرك الرادايت من الدونول مقامات يرترك رفع كاتفرت به مزيديد كمندالي واشي بحل بجى بجى روايت مقال بن عينيد الاسلاك مندالي واشي بحل بجى بي روايت مقيان بن عينيد الاسلاك الله عبد المن عينينة عن الزهرى عن سالم عن ابيه قال رأيت وسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلوة رفع يديه حتى يحاذى بهما وقال بعضهم حذو منكبيه واذا ارادان يركع ومعد مايرفع راسه من الركوع لايرفعهما (مندالي وانطران وادا ارادان يركع ومعد مايرفع راسه من الركوع

ر ۲) بعض روایت میں دو جگہ، بین بھیرتح بیہ اور رکوع سے اُٹھتے وقت رفع ہے، جیسا کہ موطاامام مالک میں ہے اور اس کی متابعت میں متعد دلوگوں کی روایات ہیں۔

( ٣ ) بعض روایات میں تمن جگ، یعن تجمیرتر یمه، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اُنھتے وقت رفع ہے،جیسا کہ حدیث باب میں ہے۔

(س) بعض روایات میں چار جگہ، یعنی ندکورہ بالا تین مقامات کے علاوہ دو رکعتوں سے انصتے وقت بھی رفع ندکور ہے، بیدوایت بخاری کےاس سفحہ پر ہےاورامام بخاری نے اس پر مستقل ترجمہ باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتیں منعقد کیا ہے۔

(۵) بعض روایات یس مدکورہ بالا جار مقامات کے علاوہ پانچویں جگہ یعنی مجدہ میں جاتے وقت بھی رفع مذکور ہے۔ بیدروایت بخاری کے جزرفع البدین میں ہے۔

(۲) بعض روایات میں ان پانچ مقامات پر انحصار نہیں، بلکہ ہرانقال یعنی ہر قیام وقعوداور ہرخفض ور نع کے وقت رفع یہ بن کی صراحت ہے، اس روایت کو حافظ ابن جمر نے فتح الباری میں طحاوی کی مشکل لآٹا ارکے حوالہ سے نقل کیا ہے اور اس پر شذوذ کا تھم بھی لگایا ہے لیکن اس شذوذ کا جواب دیا جا سکتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر کی روایت اگر چہ سند کے انتہار سے یقیباً صحیح ہے لیکن

ا یروایت مندحمدی کتمی نوی نقل کی بی بجودارالعلوم کے کتب خاند (نمبرز تیب ۹۵ پر) می محفوظ بر کیمن بجیب انفاق ب کرمندحمیدی کے مطبوع ننج میں کتابت کی خلطی سے سفیان بن عینید کانام چھوٹ گیا ہے اوراس میں حدثنا المحمیدی قال حدثنا الزهری المنح ہے۔ (مرتب)

www.ahlehaq.org

اس میں چوطرح کی مختف روایات کے سبب اضطراب پایا جاتا ہے، جس کونتم کرناممکن ہی مہیں ، یعنی یہ ممکن نہیں کہ ایک روایت کے علاوہ بقیہ تمام روایات کو ساقط اور کا لعدم قرار دے دیا جائے ، پھر یہ کہاں کا افساف ہے کہا کی روایت کولیا جائے اور بقیہ تمام روایات کو نظرا نداذ کر دیا جائے ، یہ بھی تو ہوسکتا ہے بلکہ بھی واقعہ ہے کہ پنج برعلیہ الصلوة والسلام کے ممل میں توع رہا ہو، اور حضرت ابن عمر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسکتا ہے انداز پر ممل کرتے و یکھا ہوائ کو قبتے انداز پر ممل کرتے و یکھا ہوائ کو قبتے انداز پر ممل کرتے و یکھا ہوائ کو قبتے انداز پر ممل کرتے و یکھا ہوائ کو قبتے انداز پر ممل کرتے و یکھا ہوائ کو قبتے انداز پر ممل کرتے و یکھا ہوائ کو ایست سے جس طرح کا دیا جا سکتا ہے۔

# (r) جھزت ابنِ عمر کے مل میں اختلاف

حضرت ابن عرقی روایت کا تیمرا قابل غور پہلویہ ہے کہ حضرت ابن عرقے اسلطے میں مختف عمل منقول ہیں، تین مقابات پر رفع کا عمل بھی ثابت ہے اور تین سے زائد مقابات پر بھی رفع کا عمل بھی ثابت ہے اور تین سے زائد مقابات پر بھی رفع کا عمل آپ کی روایات سے ثابت ہے، ابن حزم نے اپنی الی سند کے ساتھ جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں۔ ھذا اسناد لا داخلة فیه الل سند میں وہ فرماتے ہیں۔ ھذا اسناد لا داخلة فیه الل سخو و اذار کع واذا عیب نیس نقل کیا ہے۔ اند کان یوفع یدید اذ دخل فی الصلوة و اذار کع واذا قبل مسمع الله لمن حمدہ، واذا سجد وبین الر کعتین ۔ یعنی ابن عرقم یہ جاتے وقت، بحدے میں جاتے وقت، بحدے میں جاتے وقت، بحدے میں جاتے وقت، بحدے میں جاتے ہوئے اور دور کعتوں کے درمیان رفع یہ بن کرتے تھے۔

نیزیه که حضرت ابن عمرٌ سے تکمیرتحریمہ کے علاوہ تمام مقامات پرترک رفع بھی ثابت ہام طحاوی نے شرح معانی لاآ ٹار میں بسند سیح ومتصل نقل کیا ہے۔

عن مجاهدقال صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه الافي التبكيرة الاولىٰ من الصلوة (طماوى جلدا بر١٥٥)

عام کہتے ہیں کہ میں نے معزت این عمر کے چیچے نماز پڑھی تو انھوں نے نماز کی تجمیر اولی کے علاوہ کسی موقع پر رفع یدین ہیں کیا۔

مصنف ابن الى شير مى بحى مار أيت ابن عمر يرفع يديه الافى اول مايفتتح www.ahlehaq.org (عینی جلد۵، ص ۱۷۳) موجود ہے،اس کی سند بھی میجے ہے۔

الم طحاوی نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دھزت ابن عرکا یہ فل حضور پاک سلی الفہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا ہے اور ظاہر ہے کہ بدای صورت میں ہوسکتا ہے۔ جب دھزت ابن عرشے کم میں رفع یدین کا نئے آئے میا ہو، پھر یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی یہ ہے کہ جب دھزت ابن عرش کے مقابل طاؤس کا بیان بھی ہے کہ ابن عرش رفع یدین کیا کرتے تھے تو جواب میں بھی کہا جائے گا کہ طاؤس کا بیان ، ترک رفع پر ولیل قائم ہونے سے پہلے کا جواب میں بھی کہا جائے گا کہ طاؤس کا بیان ، ترک رفع پر ولیل قائم ہونے سے پہلے کا موسکتا ہے۔ طحاوی کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن عرش بہلے رفع یدین کرتے تھے، جب ترک رفع کی بات محقق ہوئی تو آب نے رفع یدین کے مل کوچھوڑ دیا۔

نیکن ہمارے خیال میں اس سے قریب اختال یہ ہے کہ حضرت ابن عمر ندر فع یدین مداومت سے کرتے تھے، نہ ترک رفع، دونوں پر وقا فو قاعمل کرتے رہتے تھے، جس شاگرد نے جومل دیکھااس کونقل کر دیا،مجاہد بھی جلیل القدر ثقات تابعین میں ہیں، ان کی پیدائش ۳۱ ھی ہےاور حضرت ابن عمر کی و فات ۲۳ھ پیری کی ہے، گویا ابن عمر کی و فات کے وقت ان کی عمر۵۳ سال کی تھی ، این عمر سے ان کا خدمت گذاری کا تعلق تھا، بسا اوقات ان کی رکاب تھام کر چلتے تھے ، مجاہد کا بیان (انبدائع جلدا بس ۲۰۸) مس تو بیقل کیا ہے کہ میں نے دوسال تک ابن عرائے چیچے نماز پڑھی تو وہ تجبیرتح بمہ کے علاوہ کسی جگہ رفع یدین نہیں كرتے تھے، مدتوں خدمت ميں رہنے والا قريبي شاگر و جب بديبيان كرے كه ميں نے تو تحبیرتر یمه کے علاوہ ابن عمر گور فع یدین کرتے ہوئے نبیس دیکھاتو بھی کہنا پڑے گا کہ ترک رفع بھی ابن عمرے کثرت کے ساتھ ثابت ہے۔ کو یار قع کرتے تو مبینوں کرتے رہے اور ترک رفع کرتے تو اس پرمہینوں عمل کرتے رہنے ،جیسا کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے بارے من آتاب كدروزه ركمة توركمة طيجات اندازه بوتاكم شايدال مبيند من بدوزه نه رین کے ،اور بھی روز و ندر کھتے تو اتناع صد گذرجا تا کہ ام المونین کو خیال ہوتا کہ شایداس مبين من آبروز وندر كيس كراس لي مين تو كاذ قائم كرن كر باكسلامت روى کاراستہ بی پسند ہے کہ ابن عمر کاعمل دونوں طرح کار ماہوگا۔

## (n) روایت ابن عرامیں ترک رفع کے اشارے

حعنرت ابن عمرٌ کی روایت میں چوتھا قابلِ غور پہلویہ ہے کہا گروہ نماز کی پوری مغصیلی کیفیت بیان فرماتے اوراس تفصیل میں ایک جزر نع پدین بھی ہوتا تو اس کی نوعیت دوسری ہوتی اور سمجما جاسکتا تھا کہ بیمی قابلِ ذکر بات ہے لیکن اس روایت میں بیصورت نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابن عمرتمام تغصیلات کوترک کر کے صرف ایک جزر فع یدین کونقل کر د ہے میں اور دونوں بحدوں کے درمیان اس کی نفی بھی فرمار ہے ہیں ، جبکہ بیا یک ایسا جز ہے کہ اگر عبد رسالت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع ہے اٹھتے وقت اس عمل کی مداومت تتلیم کر لی جائے تو مانتایز ہے گا کہ روزانہ فرض کی ستر ہ رکعتوں میں ۲۳ مرتبہ بیمل ہوتا تھااورا گر سنن ونوافل کوہمی شامل کرلیا جائے تو روزانہ کی تعداد سینکڑوں ہے متجاوز ہوجائے گی ، پھر جب بیمل اتی کثرت ہے کیا جار ہاتھا تو نماز کی تمام کیفیات سے صرف نظر کر کے صرف ای جز کواہمیت سے بیان کرنا بالکل ایابی ہے کہ جیسے کوئی تمام کیفیات کوچھوڑ کرید بیان کرے کہ عہد رسمالت میں ہر رکعت میں دو تجدے ہوا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ خاص صورت حال اورمخصوص داعیہ کے بغیر الی بات کانقل کرنا، سمجھ میں ندآ نے والی بات ہے، اس لیے روایت میں ہر باذوق انسان کے لیے اشارہ واضح طور پر ہے کہ حضرت ابن ممڑ خصوصی احوال کے نقاضے میں اس پر زور صرف فر ماتے رہے، اور وہ خصوصی احوال یہ تھے کہ اس زمانہ میں رفع یدین کاعمل بالکل گوشئہ خول میں چلا تمیا تھا، ابن عمرؓ نے اس کی طرف خصوصی تو جہات مبذول فرمائمیں تا کہ وہ چیز بالکل متروک نہ ہوجائے جسے وہ سنت سمجھ رے ہیں۔

پچھ بیدا ہو گئے۔

# عبد صحابة مين ابن عمر حمل كي ايك مثال

محلبهٔ کرائ کاطریقہ بی رہا ہے کہ انھوں نے کسی عمل میں کوتا ہی محسوس کی تو اس کی اصلاح کے لیے خصوصی توجہ صرف کی ، نمازوں میں تھبیرات انتقال کا مسئلہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جس میں حضرت ابو ہر رہ اُ پیش بیش نظر آتے ہیں ، نو دی نے لکھا ہے کہ تجمیرات انقال کی مشروعیت پر آج تمام علاء کرام کا اتفاق ہے، اور متقدمین کے زیانے ہے ہے کیمن حضرت ابو ہرمیے ڈے زمانے میں اس مسئلے میں اختلاف رما، کیونکہ اس وقت بعض لوگ تحبیرتر یمہ کے علاوہ کی تجبیر کے قائل نہیں تھے، (انتہا) دید بیٹی کہ پیجبیرات منروری نہیں تحس اورامام کے انتقالات ہے مقتدیوں کوعلم ہوہی جاتا ہے نیز ابوداؤر میں روایت بھی مو جود ہے حصرت عبدالرحمٰن بن ابزیٰ نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ **نمازیز عی** اور میہ ممل نقل كياو كان الايتم التكبير (ابودا وُوطِلدا ، في الارا وُدين الريد الكما على المراكم الماكم الم رکوع سے انھتے وقت ، تجدے میں جاتے وقت اور تجدے کے اٹھتے ہوئے تکبیر نہیں کہتے تھے، گویا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) تنجمیرات انقال میں ہے بعض تنجمیرات کوترک کرویتے تے۔اس لیے بہت ہے لوگوں کے عمل میں تسابل ہو گیا تھا، روایات می معزت عثان عَیْ جیے خلیفہ راشد کے عمل میں بیصورت موجود ہے، منداحد می حضرت عمران بن حمین ے روایت ہے ، ان ہے ہوچھا گیا کہ سب سے پہلے بھیرات کوئس نے ترک کیا، فرمایا "عشمان بن عفان رضي الله عنه حين كبرو ضعف صوته تركه (منداجر بلدام. سه ۴۲۰) که حضرت عنان ٔ جب بوژ هے ہو گئے اور اُن کی آ واز بیت ہو گئی تو انھوں نے تنبیرات کورزک کردیا۔حضرت عنان کے عمل کی بیتو جیہ بھی کی گئی ہے کہ بھیرتو کہتے تھے تگر جبر کوترک کردیا تھا،اس کے بعدطبری کے بیان کےمطابق حضرت معاویہ کے عمل میں یہ صورت ملتی ہے، اور امام طحاویؓ نے کہا ہے کہ نبوامتیہ کسی رکن میں جاتے ہوئے تکبیر نہیں کتے تھے ہمرف اُنھتے وقت کہتے تھے۔

حفرت ابو بریرة کے آخری زماند میں تو میصورت معلوم ہوتی ہے کہ تبیرات انقال کا www.ahlehaq.org ترک عام ہوگیا تھا، روایات میں موجود ہے کہ حضرت عکرمہ نے مکہ تکر مہ میں حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت ابو ہریرہ نے نماز میں تکبیرات انتقال کہیں تو عکرمہ کو بڑی جیرت ہوئی اور انھوں نے حضرت ابن عبال سے کہا کہ یہ بزرگوارتو کم عقل معلوم ہوتے ہیں،اس پر حضرت ابن عبال نے تنبید کی کہ بندہ خدا! بہی تورسول پاک معلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔

روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں تجبیرات انقال برائے نام رہ گئی تھیں، اس لیے حضرت ابو ہریرہ نے اس پر زور دیا، شار کرانا وغیرہ شروع کیا، ای طرح حضرت ابن عمر کے زمانہ میں رفع یدین کا عمل بھی برائے نام رہ گیا اور بعید نبیل کہ پچھلوگ رفع یدین کو بدعت سجھنے لگے ہوں، اس لیے انھوں نے اس پر زور دینا شروع کیا، خود کر کے بھی دکھلاتے رہے، زبان ہے بھی کتے رہے، فضائل بھی بیان کرتے رہے اور رکوع میں جاتے ہوئے یارکوع سے اٹھتے ہوئے ترک رفع کرنے والوں کو کئر مارکر تنبیہ بھی کرتے والوں کو کئر مارکر تنبیہ بھی کرتے رہے، اور بہر حال انھوں نے رفع یدین کو تم ہونے سے بیالیا۔

ال تفعیل ہے معلوم ہوا کہ حضرت این عرش کے رفع کوخلاف سنت نہیں سیجھتے تھے۔
اور سیجھ بھی نہیں کتے تھے کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، خلفاء راشدین کاعمل اور صحابہ کرام کا تعامل سب ان کے سامنے ہے اورائ لیے وہ ترک رفع بھی کرتے تھے جیسا کہ مجابہ کی روایت سے ثابت ہے، مسند حمیدی میں اور مستد ابوعوانہ میں تواضح اسانید سے ثابت ہے، مسند حمیدی میں اور مستد ابوعوانہ میں تواضح اسانید سے ثابت ہے ہوں کہ ایک معدوم ہوا جارہ ہے اوروہ بابت ہے وہ تواضوں نے ایسا کی حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدوعمل ہے تواضوں نے احیا، سنت کے جذبہ کے تحت ایسا کہا۔

حضرت ابن عمر گااس جذبہ کے تحت رفع یدین کی دعوت دینا بقینا تھیجے تھا، وہ ایسانہ کرتے تو اس مسئلہ میں ترک بی جہت باتی رہ جاتی ، نعل کی جہت نم بو جاتی ، جبکہ شریعت میں ترک وفعل وونوں خابت ہیں ، کیکن احد کے زمانہ میں ، یعنی جب دونوں جہتیں از روئے شرع واضح ہوگئیں اور کسی جانب کے انعدام کا احتمال ختم ہوگیا تو اب تمام مسلمانوں کو اپنے اثرے کے مسلک کے مطابق عمل کرنا جا ہے اور اس طرح کے مسائل میں واعی بن کر ویسی ایک مسلک کے مطابق عمل کرنا جا ہے اور اس طرح کے مسائل میں واعی بن کر مسلک میں واعی بن کر مسلک میں واعی بن کر مسلک کے مطابق عمل کرنا جا ہے اور اس طرح کے مسائل میں واعی بن کر مسلک میں داعی بن کر مسلک میں واعی بن کر مسلک کے مطابق عمل کرنا جا ہے اور اس طرح کے مسائل میں واعی بن کر مسلک کے مطابق عمل کرنا جا ہے وادر اس طرح کے مسائل میں واعی بن کر مسلک کے مطابق عمل کرنا جا ہے وادر اس طرح کے مسائل میں واعی بن کر مسلک کے مطابق عمل کرنا جا ہے وادر اس طرح کے مسائل میں واعی بن کر مسلک کے مطابق عمل کرنا جا ہے وادر اس طرح کے مسائل میں واعی بن کر مسلک کے مطابق عمل کرنا جا ہے وادر اس طرح کے مسائل میں واعی بن کرنا ہوں میں میں کو میں کھیا تو اس کے مسلک کے مطابق عمل کرنا ہوں ہو میں میں کرنا ہوں ہوں کے مسلک کے مطابق عمل کرنا ہوں ہوں کی میں کرنا ہوں ہوں کی مسلک کے مطابق عمل کرنا ہوں ہوں کا میں میں کرنا ہوں ہوں کی ہوں کرنے کے مسلک کے مطابق عمل کرنا ہوں ہوں کے معام کا میں کرنا ہوں ہوں کی میں کرنا ہوں کی کو کو کی کرنا ہوں کرنا ہوں کے مطابق عمل کے میں کرنا ہوں کے مسائل میں کرنا ہوں کر

ا یک دوسرے کےخلاف محاذ تبیں قائم کرنا جا ہیے کہ اس سے فتنہ بیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ جب بیغمبر علیہ الصلوٰ قروالسلام سے دونوں با تنیں ٹابت ہیں پھرنزاع کیسا؟ لیکن عوام یا عام علا وتو بجائے خود ، بھی بھی اکابر علماء بھی مسائل میں افراط وتفریط کی جانب مائل ہوجاتے ہیں۔

## رفع یدین میں شاہ اساعیل شہید کی نیت

جیسا کہ حضرت شاہ استعمل شہید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک زمانے میں نہ صرف یہ کدرفع یدین برعمل کیا کرتے تھے، بلکداس کے دائی بھی تھے، ان کا رسالہ تنویر اعینین بھی اس کے دائی بھی تھے، ان کا رسالہ تنویر اعینین بھی اس زمانہ کی یادگار ہے، جس میں انھوں نے رفع یدین کوسنت غیر موکدہ کہا ہے اور سنن بدی میں شارکیا ہے اور ترکورفع کے بارے میں بیفر مایا ہے۔

ولايلام تاركه وان تركه مدة عمره \_ (ص٩)

تارک رفع کو طامت نہیں گی جائے گی، اگر چہوہ دت العرزک پڑمل کرتارہ۔
اس مسئلہ میں حضرت شاہ اسلحیل شہید گی نیت بھی احیاء سنت، اور رضائے خداوندی
کے حصول کی تھی، لیکن بعد میں حقیقت حال واضح ہوئی تو جس نیک نتی ہے انھوں نے عمل
شروع کیا تھا ای نیک نیتی کے ساتھ اس کورزک بھی کر دیا ہے۔ رفع یدین کے مسئلہ میں
احیاء سنت کے جذبہ پر حضرت شاہ عبدالقا ور صاحب کی وضاحت آب زرے لکھنے کے
لائق ہے۔

#### شاه عبدالقا درٌ د ہلوی کا ارشا د

رفع یدین کوافقیا دکرنے میں حضرت شاہ اسلیمیل شبیدگی نیت احیاء سنت کی تھی ،اس کا شہوت ہے کہ جب اُن کو حضرت شاہ عبدالقادر صاحب کی جانب سے بید کہ کر کرترک دفع کی تلقین کی گئی کہ اس سے فقنہ کا اندیشہ ہے قو حضرت شاہ اسلیمیل صاحب نے جواب دیا کہ اگر جوام کے فقتہ کا خیال کیا جائے تو اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا۔ من تعمسک بسنتی عند فساد امنی فلہ اجو مانہ شہید ، کیونکہ جب بھی سنت متر و کہ کوافتیا دکیا جائے گا تو عوام میں فقنہ پیدا ہوجائے گا، شاہ عبدالقاور صاحب کو جب مولا ناا ساعیل شہید کا جواب پہنچا تو ارشا و فرمایا کہ ہم تو ہے بھے کہ اساعیل عالم ہوگیا گروہ تو ابھی تک یہ بھی نہیں سمجھ سکا کہ یہ تو اب یا حکم تو اس وقت ہے جب سنت کا غیر سنت سے مقابلہ ہوگین جہاں بدعت کور مذہ کو اور اور اور میں او سنت سنت ہی کے مقابلہ ہوگیا گروہ ہوگیا گروہ ہوگیا گروہ ہوگیا گروہ ہوگیا ہوگیا ہوگیا گروہ ہوگیا ہوگی

# ابن عمرٌ كى روايت برِ گفتگو كا خلاصه

"نفتگویتی کے رفع یدین کوتر جیج و بے والے نقباء ومحدثین مفرت ابن عمر کی روایت اور ایت مرکی روایت اور این سے مفبوط متدل بجھتے ہیں ،امام بخاری بھی رفع یدین کے زبر وست مدعی ہیں اور انھوں نے بھی ای روایت کوسب ہے پہلے چیش کیا ہے،لیکن واقعہ یہ ہے کہ بدروایت اسے الاسانید کے ذریعے آنے کے باوجود، ترجیح رفع پر استدلال کے سلسلے میں مختلف وجود کی بنا پر کار آ مزمیں ہے۔

(۱) تبلی وجہ یہ ہے کہ روایت سے صرف بیمعلوم ہوا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین بھی کیا ہے، اتی بات سب کے نزدیک شلیم شدہ ہے مگر اس سے ترجیح پراستدلال اس وقت ممکن ہے جب رفع یدین پر دوام واستمرار کے ساتھ تا آخر حیات عمل کی صراحت بھی ہو،اور بیصراحت کسی بھی معتبر روایت میں نہیں ہے۔

(۲) روایت میں طرح طرح کے اختلافات ہیں، مرفوع اور موقوف ہونے میں بھی اختلاف ہیں۔ اختلاف ہونے میں بھی اختلاف ہوا

(۳) روایت کے الفاظ مختلف میں، جس کی وجہ سے مواضع رفع میں چیو طرح کا اختلاف پیدا ہو گیا ہے اس کومحدثین کی اصطلاح میں اضطراب کہتے ہیں اور اس سے کم اضطراب کی صورت میں بھی روایات کورک کیا عمیا ہے۔

(۳) حضرت ابن عمرٌ رضی الله عنه کے عمل میں اختلاف ہے اور راوی کاعمل اپنی روایت کے خلاف ہوتو اس سے استدلال کل نظر ہوجا تا ہے۔

(۵) روایت میں نماز کے تمام اجزاء سے صرف نظر کر کے صرف ایک جزیر زور دیے میں صاف اشارہ ہے کہ اس ذمانہ خیرالقرون میں ترک رفع پر عمل کی کثرت تھی۔ان وجوہ کی بناء پر بھی کہا جائے گا کہ گوروایت سند کے اعتبار سے نبایت قوی ہے، لیکن اس سے رفع یدین کی ترجیح کوٹا بت کرنا نبایت دشوار ہے۔والنداعم۔

# حضرت شيخ الهند كاارشاد

حضرت ابن عمر کی روایت میں تو طرح طرح کے اختلاقات پائے ہی جاتے ہیں، لیکن اس موضوع پردیگرروایات میں بھی زبردست اختلاف ہے، ہرانقال کے وقت رفع

یدین کی روایات بھی ہیں بلیکن بیخصوصی احوال بالکل ابتدائی زماند کی بات معلوم ہوتی ہے اورمرف بجبيرتح يمه كے دفت رفع يدين كى روايات بعى موجود بيں اوراكى روايات بعى بي جن مل بعض مقامات بررقع يدين إوربعض بربيس، جيد بخاري كي روايت باب ب\_ معنرت شيخ البند فرمايا كدروايات برغور كياجائة نوابيامعلوم موتاب كدشر بعت میں جہاں بعض مسائل میں بھی سے توسع کی طرف میلان ہوا ہے، ای طرح بعض مسائل میں خصوصاً نماز کے مسائل میں توسع ہے تھی کی طرف میلان بایا جاتا ہے، پہلے نماز میں معمولی کلام بسلام کا جواب اوراشارہ اور کئی کام مباح تنے بعد میں ممنوع قرار دے دیئے محة الى طرح يهلي نماز من برجك رفع يدين تعار بعد من مقامات من تخفيف بوتي جلي تي، خودروايت باب من بياشاره بكرابن عرالا يفعل ذلك في المسجود فرمار بين، اس كامطلب بظاہر يمى ہےكد يملے اس موقع يروفع تعااوراس ير يحداوك عمل بيرا تنے۔ابن عمر منی الله عندان لوگول کی تروید کررہے ہیں کہ اس موقع پر دفع پر قر ارنہیں رہایا ابن عرشی كارواعت بمس ترخى تريف بمس كسان الإيوفع بين السجدتين هيجبكه نسائى تريف میں بیس السبعد تین رفع یدین کی روایت موجود ہے۔ اس طرح کے اختلافات ہے ماف ظاہرے کہ پہلے دفع یدین کے مقامات زائد تنے بعد میں کم ہوتے ملے محے۔ائمہ اربعد کی روش بھی بھی بتا رہی ہے کہ ووسب اس مسلد میں توسع سے تکی کی طرف آ رہے

حضرت شیخ البند فرماتے ہے کہ اب دوئی راستے ہیں اگر ظاہر پری پر اُر نا ہے تو اصحاب طواہر کے ساتھ ہوجانا چاہے کہ انھوں نے کسی روایت کوئیس جھوڑ، اور اگر حقیقت بسندی کی طرف آتا ہے تو دیکھنا چاہے کہ ارباب تحقیق کا کیار جمان ہے۔ ارباب تحقیق اور فقہا مکرام نے بالا تفاق تشہد کے بعد ، اور بین السجد تین رفع کوئرک کر دیا ہے ، ذرانظر کواور آگے بردھاؤ کہ عبداللہ بن مسعود اور خلفاء راشدین اور عام صحابہ کرام نے تجمیر تحریم کے دور اسکار میں اس محابہ کرام نے تجمیر تحریم کے دور کے دور عام صحابہ کرام نے تجمیر تحریم کے دور اسکار میں اس محابہ کرام نے تجمیر تحریم کے دور کے دور عام صحابہ کرام نے تجمیر تحریم کے دور اور خلفاء راشدین اور عام صحابہ کرام نے تجمیر تحریم کے دور اور خلفاء راشدین اور عام صحابہ کرام نے تحریم تحریم کے دور کی کرام نے تحریم کے دور کی کے دور کے دور کی کرام نے تحریم کی کے دور کی کرام نے تحریم کی کرام کے دور کرائی کرام کے دور کرائی کرام کے دور کی کرام کے دور کرائی کرام کے دور کرائی کرام کے دور کی کرام کے دور کی کرام کے دور کرائیں کرام کے دور کرائی کرائی کی کرائی کرائ

<sup>(</sup> پھیا سنو کا حاش )ان کے ایک جلیل القدر شاگر دعبدالملک میمونی التونی ۱۷۳ه نے رفع یدین کے بارے میں اس کے ایک جلیل القدر شاگر دعبدالملک میمونی التونی التحادیث بارے میں جمالی القدر شاگری میں معاملات میں میں التحادیث موجود ہیں ایکرام احمد کا مشہور مسلک بیان کیا جا چیا ہے۔

علادہ ہر جگہ کے رفع یدین کوترک کردیا ہے، اور ترک کرنا بھی چاہے تھا چونکہ رفع یدین اگر انقال کی علامت ہے تب بھی ، اس کو یا تو ہر جگہ برقر ارر ہنا چاہیے یا اس علامت ہے تب بھی ، اس کو یا تو ہر جگہ برقر ارر ہنا چاہیے یا اس علامت کوختم کر دیا گیا ہے تو ہر جگہ ترک ہوجانا چاہیے، صرف دو بی مقابات کے ساتھ اس کو فاص کرنے کی کیا بنیا دہ ؟ نماز میں خشوع اصل ہے اور اس کا تقاضہ بھی ہی ہے کہ تجمیر تحرید کے علاوہ بقیہ تمام مقابات کے رفع کوترک کر دیا جائے اور ان روایات کولیا جائے جن میں صرف تحمیر تحرید کے وقت رفع ہے، بعض مقابات کوترک کرنا ، اور بعض مقابات کوترک کرنا ، اور بعض مقابات پر رفع کرنا ، تو کوئی کے بغیر اپنی دائے پر اصرا در کرنا معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

## تشريح حديث دوم

امام بخاری نے اپنا مقصد ثابت کرنے کے لیے دومری روایت حفرت مالک این حویرث سے ذکر فر مائی ہے، کہ حضرت مالک نے تین مقامات پر رفع یدین کیااور پھر فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ای طرح کیا تھا،اس روایت میں بظاہر کوئی تی بات نہیں ہے،امام بخاری کے پاس اس عمل کے دوام واستمرار اور تا آخر حیات برقر ارر ہے کی کوئی بھی ولیل نہیں ہے ورنہ وہ ضرور ذکر فر ماتے، اس لیے وہ ان روا تحق سے کام نکالنا چاہتے ہیں جن میں اس فعل کا تحق ہوت ہے گر اس سے مقصد ثابت ہوتا و شوار ہے البت حضرت مالک بین حویرث کی روایت ذکر کر کے وہ اپنے ذوق کے مطابق ایک استدلال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

حفرت ما لک بن الحویر و دی صحافی بی جوای چند بم عمر رفقاء کے ساتھ حضور پاکے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 19 یا ۴۰ دن مقیم رہے، جب رخصت ہونے لگے تو آپ نے نشر وری ہدایات دیں اور ان کوسفر کی اجازت دے دی، ان ہدایات میں ایک بات یہ بی تھی صلو کے معا د آیت مو آبی ہصلی (جاری بلاد بی ۸۸) جس طرح تم جھے دیکھ کر جارے ہوائی طرح نماز پڑھتے رہنا، امام بخاری کا مدار استدلال بی بات معلوم ہوتی ہے جس کی انھوں نے صراحت نہیں کی ، استدلال یہ ہے کہ مالک بن حویر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیام کے دوران نماز کا جوطریقہ و کھمااس میں رفع یدین بھی تھا،

اور حنور صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں ای طریقہ پر نماز پڑھتے رہنے کی ہدایت دی، چنانچہ حضرت مالک بن حویرٹ زندگی بھرای کے مطابق عمل کرتے رہے ہوں گے، اس طرح سے رفع یدین کا دوام واستمرارا ورتا آخرِ حیات بقامعلوم ہوگیا۔

اس طرح کے اشارات سے امام بخاری کام اس لیے نکالنا ماہتے ہیں کہ دوام و استمراراورتا آخر حیات اس عمل کے بقاء کی صراحت پرمشتمل کوئی روایت اُن کے یاس نہیں نیکن سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابوقلا بہڑوایت کرتے ہیں کہ انھوں نے حضرت ما لک ہ بن حوریث کورفع یدین کرتے ویکھا، کیاضروری ہے کہ ابوقلابہ ہمیشہ مالک بن حوریث کے ساتھ ہی رہے ہوں اوران کا بیمل دوا ما ہو، بیجی توممکن ہے کہ انھوں نے بیمل بھی بھی د یکها بو،سب احتمالات بین اوراگر مان بھی لیس که حضرت ما لکٹ کا بیمل دوامی تھا تو اس ہے یہ بات کہاں ثابت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاعمل دوا می تھا، ہاں بیضرور معلوم ہوا كة بىنے حفرت مانك كو صلى اكسا دأيت مونى اصلى كه كرد كرم ايات ك ورمیان بطور خاص نماز ، جماعت ، اور اس کے متعلقات کی طرف توجہ ولا کی تھی اس لیے حعرت ما لک بن حویر شسنن و آ داب کی بھی رعایت فرماتے رہے ہوں گے اور اگر انھوں نے دوامی طور پر رفع یدین اختیار فرمایا تو انھیں ایسا ہی کرنا جا ہے تما جیسا کہ متعدد صحابہ کرام م سے خصوصی ہدایت کی صورت میں ایک ہی عمل کو اختیار کئے رہنے کے واقعات موجود ہیں ، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بعد اپنے مشاہدات سے کیسے ہٹ سکتے تھے؟ محمراس ہے زیادہ نے زیادہ احتمال کے درجہ میں چندروز قیام کرنے والے محابی کا رفع یدین پر دوام معلوم ہوا، جبکہ خلفاء راشدین ،عبدالله بن مسعوداور کتنے ہی دیگر محابه کرام کا عمل ای کے پرخلاف رہا، اب موازنہ کر کے انصاف کے ساتھ ویکھنا ہوگا کہ ان وونوں ثابت شدہ جہتوں میں کوئی جہت کوتر جیج حاصل ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

#### ترکے رفع کے بعض متندلات

یتھی رفع یدین کے ثبوت میں امام بخاریؒ کی چیش کردہ دونوں روایات پر گفتگولیکن دوسروں کی روایات پر نقد کرنے ہے مسلک تو ٹابت نہیں ہوتا اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ترک رفع کے چند ولائل بھی چین کرو نے جائیں، چاہیۃ بیتی کہ ترک رفع کے ان ولائل کو بھی اس باب میں یا دوسرے باب میں امام بخاری خود چین فرماتے، جیسا کہ ترخی، ابودا و داور نسائی وغیرہ کا طریقہ ہے لیکن امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو افقیار کرتے ہیں تو دوسری جانب کی روایات کرتے ہیں تو دوسری جانب کی روایات کا پیتہ بی تہیں و سیتے، جزء رفع الیدین اور جزء قر اُت خلف الامام میں ان کا پیطر زعمل کا پیتہ بی تہیں و سیتے، اور صرف امام بخاری کا کیا شکوہ اور بھی بعض محد ثین آ ایسے گذرے ہیں جو بالکل نمایال ہے، اور صرف امام بخاری کا کیا شکوہ اور بھی بعض محد ثین آ ایسے گذرے ہیں جو این مسلک مخارک تائید کے لیے کمزوریوں کی بھی تاویل و تو جیہ کرتے ہیں اور جانب خالف کی روایات کو نظر انداز کرجاتے ہیں، بلکہ بعض تو معلول قرار دے کر ساقط الاعتبار قرار دے کر ساقط الاعتبار قرار دیے کی کوشش کرتے ہیں۔

لے حمرت ہوتی ہے معزرت حسن اور حمید بن ہلال ہے بخاری نے جزءر فع الیدین (ص۱۲) میں روایت تقلكك كنان اصبحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانما ايديهم المراوح يرفعونها اذا ركعوا واذا دفعوا دوسهم كدسول الشملي الله عليد وسلم كصحابدكوع مي بيت وقت اور كوع ے سراُ شاتے وقت رفع میرین کرتے ہتے گویا کہان کے ہاتھ تقم کی <sup>ہا</sup>ر یہ ہیں۔اب اہام بخاری کا تبعرہ بحى شتر فرات بي قبال السنحياري فيلم يستشن المحسسن وحسميد بن هلال احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون احد بخاري كبت بين كرمعزت حسن اورحميد بن باال نے محابیص سے کسی کا استثناء نہیں کیا ، کو یا بخاری بہتا تر وینا جا ہے ہیں کہ محابہ کرام میں کوئی ایک بھی تارک رفع نسی تقاء اگر کسی کے سامنے اس موضوع برصرف بخاری کا جز ہوتو وہ میں سمجے گا، جبکہ امام ر ندى في ال موضوع برباب منعقد كيابساب رفع البدين عند الركوع اوراس باب من ببليد فع یدین کے بوت کے لیے حضرت ابن عمری بی روایت ذکری اور تحریر کیاو بھندا یقول سعن اهل المعلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرنع يدين كقائل محابة كراهيس يبغش الل علم رہے ہیں، پھرامام تر ندی نے ترک رفع کے ثبوت کے لیے حضرت این مسعود کی روایت ذکر کی اورُّكُريِكِياو بنه ينقنول غير واحد من أهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و النسان عيس كم كابوتا بعين من ترك رف ك قائل كافي لوك رب بين المل علم جائت بين كدامام ترغدى كالبعض اللعلم كهناا قليت كي طرف اشار وكرتا ب اورغيسو واحد من اهل العلم كثرت كي خبر و اب مجرامام ترندی جب به لکورے میں تو کیاامام بخاری کواس کی خبر نبیں؟ یقیدہ بے مران کی عادت ے كدوائے مسلك محارك علاو وكى جانب التفات نيس كرتے بلك دوسرى جانب ك ذكر تك كوكوارا نبن كرت جيها كاكثر جديرد يمضص تاب والنداعم -

رفع یدین کے مسلے میں ہی ہوا ہے کہ کتنے ہی اکا برمحد ثین نے اپنی عادت کے مطابق رفع یدین کو مسلک مختار قرار دے کر ترک رفع کی روایات کونظر انداز کر دیااور کتنے ہی ائم کہ حدیث نے محدثین کے اصول کے مطابق جب رفع یدین کی روایات کوسندا صحیح پایا تو ترک رفع کی روایات کوشاذ قرار دے دیا ہے ورنہ حقیقت یہ تھی کہ جب ترک رفع کی روایات مضبوط سند ہے آ رہی ہیں اور صحابہ و تابعین کی عالب اکثریت کاعمل روایت کی توثیق کر رہا ہے، ائم فقہاء نے اس کو قابل قبول ہی نہیں راج قرار دیا ہے تو پھر روایت کو صحیح قرار دیا ہے تو پھر روایت کو سے قرار دیا ہے تو پھر کی کیا ضرورت ہے ؟

بہر حال امام بخاری نے اپنی عادت کے مطابق ترک ِ رفع کی روایت کونظر انداز کردیا، گرمسئلہ کا انصاف کے ساتھ جائزہ لینے کے لیے ان روایات میں سے چند کوفل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

ا مثلاً مند حميدى من حضرت ابن عمر كي ترك رفع كي صراحت والى دوايت الى سند كے اعتبار سے انهايت طاقتور ہے، اس كى سند ميں جميدى، سفيان بن عينه، زبرى، سالم اور حضرت ابن عمرض الله عنه بيں، حديث اور فقد دونوں ميں امام بخارى نے ان سے استفاده كيا ہے۔ بخارى ميں ان سے ستر سے زا كدروايات بيں، حاكم كيتے بيں كداگرامام بخارى وحميدى استفاده كيا ہے۔ بخارى ميں ان سے ستر سے زا كدروايات بيں، حاكم كيتے بيں كداگرامام بخارى وحميدى سے اور و مير حد شين سے و في روايت التي ہو وہ اس كوجميدى نے علاوہ كى دوسر ساسات كي طرف منبوب بيں كرتے بيل حميدى بى كى طرح منبوب بيں كرتے بيں۔ جميدى نے سفيان بن عينيہ سے بيل سال تك استفاده كيا ہے اور خود منفيان بن عينيہ جليل القدر محدث اور فقيد بيں، ان كى جلالت شان پر تمام سال تك استفاده كيا ہے اور خود منفيان بن عينيہ جليل القدر محدث اور فقيد بيں، ان كى جلالت شان پر تمام سے موسوم انتہ كا مقاقت مندى كي اور عود كد شين سے اور مشہور ہے اللہ المانيد كے نام سے موسوم ہے۔ اتى طاقتور سند كے باوجود كد شين نے اس روايت كی طرف النفات تبيل كيا، وجد بظا بر بجی ہے كہ نظرانداز كرديا گيا، حالا نكداس كے متابعات موجود بيں جيسا كر مند الفات تبيل كيا، وجد بظا بر بجی ہے كہ نظرانداز كرديا گيا، حالا نكداس كے متابعات موجود بيں جيسا كر مند الفات تبيل كيا، وجد بنا اللہ كے متابعات موجود بيں جيسا كر مند الفات تبيل كيا، وجد بيا، اس ليے ترك رفع كى روايت كو رفع كى روايت كو تبيہ بيات آسان تحق كدائن عرف كو تابت مانا جائے محركد شين كا بيذوق ہی تبيل ہے۔ وقت اس اس تحق كي روايت بيل اس تحق كے دونوں باتوں كو تابت مانا جائے محركد شين كا بيذوق ہی تبيل ہے۔ ووقت اس كو تابع ہے۔ ووقت سے اس كو كر من كا بيذوق ہی تبیل ہے۔ ووقت ہیں۔ اس اس تحق كے دونوں باتوں كو تابت مانا جائے محركد شين كا بيذوق ہی تبیل ہے۔ ووقت ہیں۔ ووقت ہیں۔ اس کے تو سے اس كو تو تو تابع اس كو تو تابع ہے۔ ووقت ہی تبیل کی دونوں باتوں كو تابع ہیں۔ ووقت ہیں کو تابع ہیں۔ ووقت ہیں۔ ووقت ہیں۔ اس کو تو تابع ہیں۔ ووقت ہیں۔ اس کو تو تابع ہیں۔ ووقت ہ

#### (۱)حضرت عبدالله بن مسعود کی روایت

ترک رفع کے متدلات میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کواصل قرار دیا گیا
ہے، اس روایت کوار باب سنن، اصحاب مسانید وجوائع نے اپنی کتابون میں مختف طرق
سے ذکر کیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں 'الا اُصلی بحمہ صلواۃ رسول
الله صلی الله علیه و سلم فلم یر فع بدیه الافی اوّل مرۃ" ابن مسعود رضی اللہ عنہ
عملی تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا ہی شمیس نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کرنہ
دکھلا دوں، فلا ہر ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ جو کمل پیش کیا جائے گاوہ اتفا قایا حیانا کیا جائے
والا کمل نہیں ہوسکتا، وہ کمل ہمیشہ کیا جائے والا، یا کم اذکم کھڑت کے ساتھ کیا جائے والا ہونا
ہوائے بین نی اس کے بعد جو کمل کرکے آپ نے دکھلایا وہ یہ تھا کہ صرف تجبیر تحریم کے دو تھا کہ صرف تحبیر تحریم کے اور تی مرف نہیں کیا۔

ترفری نے اس روایت کو سن کہا ہے، اور این جزم نے سیح قرار دیا ہے، ہی کرنے والوں میں این قطان، دار قطنی اور بعض محدثین کے نام ہیں، تمام راوی نہایت تقد ہیں، صرف عاصم بن کلیب پرانگی رکمی می ہے مراس کا جواب دے دیا میا ہے کہ عاصم سلم کے رجال میں سے ہیں، امام بخاری نے بھی کتاب اللباس میں ایک جگر تعلق میں ان کا ذکر کیا ہے، ابن معین، ابوحاتم نسائی وغیرہ نے ان کو ثقد قرار دیا ہے، احمد بن صالح نے ان کے اس کے ارب میں بعد من وجو ہ الکوفین الثقات کہا ہے وغیرہ وغیرہ۔

یدروایت ترک رفع کے سلیلے میں صاف اور صریح ہے، حضرت ابن عرفی رفع والی روایت کی طرح اس میں وقف اور رفع کا اختلاف نہیں ، اس کے الفاظ میں اضطراب نہیں ، راوی کا عمل روایت کے خلاف نہیں اور الفاظ میں یہیں ہے کہ ترک رفع کا صرف نہوت ہو ، بلکہ راوی ایسے الفاظ میں بات کہدر ہا ہے جس سے ترک رفع پر اتفاقاً عمل کرنے کے بلکہ راوی ایسے الفاظ میں بات کہدر ہا ہے جس سے ترک رفع پر اتفاقاً عمل کرنے کے بجائے کثرت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی بات واضح ہوتی ہے، پھریہ کہ صحاب وتا بعین کا تعال اس کی تا تد میں ہے۔

کیکن ان تمام حقائق کے باوجود مسئلہ پر مناظر انداز میں گفتگوکرنے والوں نے سیہ

كيا كه حعزت عبدالله بن مسعود كي روايت يركوني معقول ادرقاعده كااعتراض نه وسكاتو خواه مخواہ کے اعتراضات شروع کردیئے تفتگو کی تھیل کے لیے ان اعتراضات کا بھی منصفانہ جائز ولینامنروری ہے۔

#### عبدالتذبن مبارك فكاتبعره

عبدالله بن مبارك، امام اعظم كے تلافدہ من بي محران كاشار دفع كرنے والوں من ہوتا ہے، پھر بیکدان کی بات کوامام تر ندی نے نقل فرمایا ہے، اس لیے اس کی اہمیت بزید کی *ے،قرماتے ہیں۔قدنست حسیث من یرفع و ذکر حدیث الزهری عن سالم* عن ابيه، ولم يثبت حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسرفع الافسى اوّل موة بينى رفع كى روايت ثابت باورانمول نے زہرى عن سالم عن ابیه والی روایت ذکر کی اور این مسعود کی بدروایت "کدرسول الله ملی الله علیه وسلم نے عجیر

تحریمہ کے علاوہ کہیں رفع نہیں کیا" ٹابت نہیں ہے۔

اس بات كا ايك جواب تو الزاى ب جے علامہ تقى الدين بن وقتى العيد نے اپنى كتاب الامام مس ذكر فرمايا ہے كد عبد الله بن مبارك كے يبال ثابت فد بونے سے ميہ كب لازم آتا بكدوه كى اورك يبال ثابت نهو، كوياده كهنا جائج بي كرعبدالله بن مبارک کی بات شہادت عسلی السنفی کھم میں سے ہے، جس کا مدار محر کا اپنا مسلغ علم ہوتا ہاور جولوگ جوت کی شہادت دے رہے ہیں ووائے علم کے مطابق کہدرہے ہیں، اس کیے کسی بھی انسان کا اینے علم کے مطابق نفی کی شہادت وینا، ثبوت کی شہادت وینے والوں کے حق میں نقصان کا سبب نہیں ہوسکتا۔اور محقیقی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک کے تبر و کو بچھنے میں زیروست مفالط ہور ہا ہے اور معترضین کے بہال یہ سمجما جار ہا ہے کہ تر مذی حضرت ابن مسعود گی جس روایت کی تحسین کرد ہے ہیں ، ای کے بارے مس این مبارک عدم جوت کی بات کهدر بے ہیں، حالا تکدایا نبیس بے اتر فدی کے الفاظ بر غوركرلياجائ تويه خالطه دورجوجا تاب ب، انمول في يمل تعليقاً يفرمايا كه نسم ينبت حديث ابنُّ مسعود ان النبي على الله عليه وسلم لم يرفع الافي اول مرة ، www.ahlehaq.org پرانموں نے ابن مبارک تک اس کی سند ذکر کی ، پھر حضرت عبدالند بن مسعود کی روایت ذکر کر کاس کی تحسین کی جس کا صاف مطلب بیہ ہوا کہ جس روایت بی برک رفع کے فعل کو حضور صلی الله علیه وسلم کی طرف براہ راست منسوب کیا گیا ہے، ابن مبارک اس کے بارے جس لم یجت کہد ہے ہیں اور جس روایت بیس حضرت ابن مسعود نے اپنا عمل کر کے داوا الا اصلی بلکم صلوة رسول الله صلی الله علیه و سلم کہد کر حضور علی الله علیه و سلم کہد کر حضور علی الله علیه و سلم کہد کر حضور کسی الله علیه و سلم کہد کر حضور کسی الله علیه و سلم کہد کر حضور کی مضبوط دلیل ہے ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے قطل کی بیروایت نسائی شریف بیس خشرت عبداللہ بن مبارک ہی کے طریق سے منقول ہے اور اس کے راوی می کے راوی مین مبارک ہی کے طریق سے منقول ہے اور اس کے راوی حیجے کے راوی شخصی الله علیه و صلم قال خیر سے میں الله علیه و صلم قال فی قسل فو فع یدیه اول موق شم لم یعد (ن فی جدد میں۔

## لَمْ يَعُدُ كَ غِير محفوظ مونے كى حقيقت

اى طرت كادوسرا كمزورة على الفي المناه على الله المناه الم

کالفاظ پر ہے، بیروایت مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے کی روایت میں لسم بسوف بسدید الافی اول مرة ہم لم بعد ہے کی روایت میں اول مرة ہم لم بعد ہے کی روایت میں ثم لا بعود ہے، وغیرہ۔

بعض حضرات نے بیاعتراض کیا ہے کہ اس روایت میں ''شم کسم یسعد'' کے الفاظ غير محفوظ مين، ابوالحن بن القطان (التوفي ١٢٨ هـ) في آباب" بيسسان السوهسم والإيهام "من كهاب كه صديث الريدي من كين وكي نے جو 'لا يعود' كالفظ للن كيا ہے وعبداللہ بن مبارک کے نزویک قابلِ اعتراض ہے، امام بخاری نے جسسے دوفسع الدين مي بهلي عبدالله بن مسعودً كاروايت الا اصلى لكم صلوة رسول الله صلى الله عليه ومسلم فصلى ولم دفع يديه الآموة كقل ك، پُعرامام احرُكى بي باستُقل ك کہ بچیٰ بن آ وم نے کہا کہ میں نے عاصم بن کلیب کے تلمیذ عبد، مند بن اور بس کی کتاب ويمى تواس مين السم يسعد "نبيس باوراس ير بخارى نے اضاف كيا كركتاب حفظ ك مقابلہ پر زیادہ قابلِ انتہار ہوتی ہے، پھرامام بخاری نے حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کی تطبیق والى روايت كُوْفُلُ كركِ قرما ياق ال البخواري هذا السمحفوظ عند اهل النظر من حديث عبدالله بن مسعود (جزء رفع اليدين س١٥) الم بخاري كى بحث كا ماصل بھی بہی ہے کہ وہ لفظ 'لم معد '' کوغیر محفوظ قرار دینا جاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس لفظ کے نقل کرنے میں سفیان کو وہم ہو تمیا، غیر محفوظ ہونے کی بات دار قطنی ،ابوحاتم اور بعض د گیرمحد ثین ہے بھی منقول ہے۔

ردایت کے الفاظ تو ثابت ہیں اور ان الفاظ میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ رفع یدین تھبیرتح پر سے علاوہ نبیس کیا گیا تو ''کسم یسعد'' کے غیر محفوظ قرار دینے سے مسئلہ پر کیا فرق پڑا؟

دوسری بات یہ ہے کہ 'لم بعد ''کلفظ براعتراض ہے تو یہ بتلا یے کہ دھنرت ابن مسعودؓ کے متعلق کیا تحقیق ہے؟ اس لفظ کے انکار سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوسکتا کہ وہ رافعین کی فہرست میں آ جا کیں وہ تو یقیناً تارکین رفع میں سے ہیں اور اُن کا ترک تو اتر سے ثابت ہے، بی ان کا ممل ہے اور یہی ان کا تعلیم ہے اور یہی ان کا تمل ہے اور یہی ان کا تعلیم ہے اور یہی ان کے تمام شاگردوں کا مسلک ہے، پھر آ پ 'لم بعد'' کو غیر محفوظ کہ کرکیا تا بت کرتا جا ہے ہیں۔

تیسری بات یہ کی خیر محفوظ کہنے والوں کے دلاک کا تحقیق جائز ولیا جائے ، این قطان
نے کہا کہ وابت تو سی کے لیکن ابن مبارک وکیج کے 'لمہ یعد ''نقل کرنے پرمعترض ہیں
لیکن ان کی بات یوں بو وزن ، موجاتی ہے کہ ابن مبارک خود لم یعد نقل کررہے ہیں جیسا
کہ نسائی کی روایت میں موجود ہے اور اس کے رجال سی کے رجال ہیں ، اس لیے یہ جھمتا
آسان ہے کہ ابن مبارک کے لمہ یشب سے کہنے کی جودجہ ابن قطان نے بیان کی ہو ہو جہ مسلم خبیں ہے وہ جھمتا

امام بخاری نے امام احمد کی بات نقل کی ہے، اس ہے بھی کا م بیس بنا، کیونکہ اس سے بھی کا م بیس بنا، کیونکہ اس نے دیاوہ سے زیادہ سے بوعبداللہ بن اور ایست میں کہ یعد "کا اضافہ ہے جوعبداللہ بن ادر ایس کی کتاب میں نیس ہے، دونوں راوی تقد بیں اور ان دونوں میں سفیان کواوثق قرار دیا گیا ہے، عبداللہ بن اور ایس کو صرف تقد فقیہ عابد وغیرہ کے الفاظ سے یا دکیا گیا ہے جبکہ سفیان کو شقة حافظ فقیہ عابد امام حجم کے القاب عالیہ کامتی سمجھا گیا ہے، اس المیان کی روایت میں کوئی اضافہ ہونے کے سب مقبول قرار دینا جا ہے۔

www.ahlehaq.org

ضبط كتاب، اوثق كے ضبط معدد كے مقابلہ بر قابل ترجے ہے؟ ہم نے تو محدثين كا بيى ذوق و يكھا ہے كدان كے يہال منبط معدد كى اہميت ضبط كتاب سے زيادہ ہے اوراك ليے محدثين كے يہال المبطوم مدركى اہميت ضبط كتاب سے زيادہ ہے اوراك ليے محدثين كے يہال ايے واقعات بكثرت چيش آئے ہيں جس ميں انھوں نے اپنے بے مثال حافظ كى مدوسے كتابت كوكيے تيول كيا كى مدوسے كتابت كوكيے تيول كيا جا اسكتاب كوكيے تيول كيا جا سكتا ہے؟

نیز امام بخاری کا اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کی تطبیق والی روایت کو پیش كركے بركہتا كديم تحفوظ ہاوراس ميں 'لمم يعد ''نبيس ہاس ليے قابل قبول نبيس ہے كريهان دوروايتي بي اور دونون كاالك الك بوناسياق عداض ب، ايك روايت تو وہ ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ بن مسعودٌ نے بیر کہا کہ کیا میں شمصیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز برده مرندد کماول، مجرعبدالله بن مسعود نے کورے بوکرنماز برحی اور دفع یدیه اول مرة شه لم بعد اوردوسري روايت وه ٢ جيامام بخاري ن جر مرفع الدين من اورامام احمد نے مسند بیدہ ایس ۱۹۱۸ میں تقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ہمیں رسول الله ملی الله علیه وسلم نے نماز سکھائی، پھر آپ کھڑے ہوئے ہمیرتح بیہ کہی اور رفع یدین کیا پھررکوع میں گئے اور دونوں ہاتھوں کی تطبیق کی وغیرہ الخے ، بالکل صاف بات ہے کہ پہلی روایت میں معزرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند عمل تعلیم وے رہے ہیں، اور قام، رفع بدید وغیره میں فاعل کی ضمیر حضرت عبدالله بن مسعود کی طرف راجع ہے اور دوسری روایت میں وہ رسول النّصلّی اللّه علیه وسلم کی تعلیم کُفلّ فریار ہے ہیں اور اس میں قام ، یہ كتر، اور رفع كي ضمير فاعل حضور صلى الله عليه وسلم كي طرف راجع ب- امام بخارى بير جائة ہیں کہ دونوں روانیوں کوایک قرار دے کرامنظراب دکھلا ئیں، پھرتطبیق والی اس روایت کو محفوظ قراردی جس میں 'لم یعد ''نہیں ہے، کیکن بیز بردی کی بات ہے، دونوں روایتیں بالكل الك الك بي، اوران ميں ايك كومحفوظ قرار دے كر دوسرى روايت كو كمزوركرنے كى كوشش نا قابل فهم بـ

اوراگر بخاری کے احر ام میں دونوں روانیوں کو ایک فرض کرلیا جائے تب بھی ' اسم بسعد '' کے اضافہ پراٹکال نہیں ہوسکتا ، کیونکہ او پر بیان ہو چکا ہے کہ اضافہ کرنے والے www.ahlehaq.org راوی سفیان میں جواضا فہ بیان نہ کرنے والے راوی عبداللہ بن ادر لیں ہے کہیں بلند مرتبہ میں اوران کے اضافہ کو قبول کرنامحد ثین کے اصول کے مطابق ضروری ہے۔

''لم یعد ''پر کئے جانے وائے اشکال کامحد ٹانداصول کے مطابق ایک جواب علامہ زیلعی نے نصب الرابیم میں دیا ہے کہ امام بخاری اور ابوحاتم نے تو اس اضافہ کوسفیان کا وہم قرار دیا ہے اور ابن قطان نے وہم کو کئے کی طرف منسوب کیا ہے، اس اختلاف کا تقاضہ بی ہے کہ دونوں باتوں میں ہے کوئی بات قابل توجہ نہیں اور راویوں کی ثقابت کی بنیا و پر روایت سے ہے ہے، بھر یہ کہ وکئے اور سفیان جیسے جلیل القدر ائمکہ کی طرف وہم کا اختساب اس لیے بھی درست نہیں کہ وہ اس اضافہ میں تنہائیوں ہیں اور ان کے متعدد متابعات حدیث کی تمایوں میں موجود ہیں ہے۔

## مسلک کی پیروی میں حدود ہے تجاوز

اسلط میں سب سے زیادہ جرت انگیز اور افسوسنا ک اعتراض وہ ہے جے امام بیمی را التوفی ۲۵۸ ھ) کے حوالہ سے سن بیمی میں التوفی ۲۵۸ ھ) کے حوالہ سے سن بیمی میں نقل کیا ہے، یہ مسلک کی ہیروی میں حدود سے تجاوز کی بدتر بن مثال ہے، کہتے ہیں کہ''رفع ید بن کے سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے بھول ہو جانا کوئی انو تھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اُن سے قرآن ۔ یعنی معوذ تمن کے سلسلے میں الی بھول ہوئی ہے، جس میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ وہ اس چیز کو بھی بھول می جس کے منسوخ مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ وہ اس چیز کو بھی بھول می جس کے منسوخ مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ وہ اس جات کو بھی بھول می کہ کہ امام کے چیجے دو مقدی ہوں تو اُنھیں کیسے کھڑا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اور بھی چند جز کیات بیان کی ہیں۔ مقدی ہوں تو اُنھیں کیسے کھڑا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اور بھی چند جز کیات بیان کی ہیں۔ بھر یہ کہا کہ اگر عبداللہ بن مسعود ان چیز وں کو بھول سکتے ہیں تو رفع یدین کو بھی بھول سکتے ہیں۔ (بیمی جلد دوم ص ۸۲)

ظاہر ہے کہ بیروایت پرکوئی ای مضہبیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی شان میں گستاخی ہے، اور اگر بیہ ہے اولی فقید ابو بکر بن اسحاق سے بوعی تھی تو بہتی جیسے جلیل القدر امام کوائے نقل نہیں کرتا جا ہے تھا گر ہوا یہ کہ بہتی کے بعد بھی بعض لوگوں نے ان باتوں کو www.ahlehaq.org

نقل كيا، خداان لوكون كومعاف فرمائ ـ

اس مسئلہ میں بھول کا کیا موقع ہے؟ جو مل بینکڑوں بارروزانہ کیا جارہا ہواور ہزاروں سکا ہٹی جارہا ہواور ہزاروں سکا بڑوجہ دلانے والے موجود ہوں وہاں اس طرح کی بات بالکل لغو ہے، یہ ممل تو عبداللہ بن مسعود نے بہت تعبت کے ساتھ اختیار فرمایا ہے اور ان کے تلانہ ہونے بھی بلا اختلاف انقاق رائے کے ساتھ اس کو تبول کیا ہے۔

#### معوذتين كامسئله

فقید ابو بحر بن اسحاق نے اس کے ساتھ جو چند جزئیات ذکر کی ہیں، ان ہیں بھی بھول جانے کا الزام دینا خلاف واقعداور صورت جال کوغلاا نداز ہیں بیش کرنے کی کوشش ہے، یہ سب مسائل اپنی اپنی جگد آ کیں گے ، مختصر یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے معو ذخمین کے قرآن کی سورت ہونے کا اٹکار نہیں کیا۔ دو ان سور توں کو آسان سے نازل شدہ اور کلام خداوندی مانے تنے لیکن مصحف نہ سرف ان بی چیزوں کے اندراج کے قائل تنے جن کی حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہواور ان سورتوں کو قرآن میں درت کئے جانے کی حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ان تک نہیں پہنچی تھی ، جبکہ بعض حضرات نے حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ کے اس تو کی جارے میں بھی لکھا ہے اور اس کی ایک دلیل عبداللہ بن مسعود ؓ کے الم نہ تو گرآت کا جوسلسلہ چلا ہے اس میں معود تین یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ کے تلافہ ہے قرائت کا جوسلسلہ چلا ہے اس میں معود تین یہ کے دھنرت عبداللہ بن ۔

## تطبق كاعمل

ای طرح تظیق کے مسلہ میں بھی بھولنے کی بات غلط ہے، یہ کیے مکن ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نا بمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں اور گردو بیش کے تمام نمازیوں کو عقد بالرکب یعنی گھنٹوں پر باتھ رکھتے دیجیں ،اورانھیں اس کی خبر نہ ہو، انھیں یقینا خبرہ، لیکن تطبیق (یعنی دونوں ہاتھوں کی بتھیلیوں اورانگیوں کوایک دوسرے سے ملاکر رکوع کی حالت میں گھنٹوں کے درمیان کر لین) کو وہ عمر آافتیار کئے ہوئے ہیں تطبیق کے بارے میں مالت میں گھنٹوں کے درمیان کر لین) کو وہ عمر آافتیار کئے ہوئے ہیں تطبیق کے بارے میں مسلمی بارے میں بارے میں مسلمی بارے میں مسلمی بارے میں بارے میں مسلمی بارے میں مسلمی بارے میں بارے میں بارے میں بارے میں بارے میں مسلمی بارے میں بارے

یا توان کی محقیق میہ ہے کہ میر منسوخ نہیں ، جیسا کہ حضرت علی ہے بھی ابن ابی شیبہ نے بسند حسن تطبیق اور عقد بالرکب کے درمیان افتیار کی بات نقل کی ہے اور چونکہ تطبیق میں مشقت ہے، اس کیے ابن مسعود تعلیق کوعزیمت اور عقد بالرکب کورخصت سمجھتے رہے، یا پھریہ کہ حضرت عبدالله بن مسعود تطبق كمل كواس ليے برقر ارد كھے ہوئے تھے كه انس صلی الله علیه وسلم نے خصوصیت کے ساتھ بیمل تطبیق سکھایا تھا،نسائی اور منداحر میں بیہ القاظ يمن عسلمت ومسول الله صلى الله عليه ومسلم الصلوة فقام فكبر فلما اداد ان یسر کسع طبسق یدیه بین د کببتیه ،این مسعود قرماتے ہیں کہ بمیں رسول اللمسلی الله عليه وسلم في نماز سكمائي چنانچة ب في بلي قيام كيا، پرالله اكبركها، پر جب ركوع كا ارادہ کیا تو آب نے تطبیق کر کے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے درمیان کرلیا مسلم شریف کی روایت ش بیمی ہے فَلَکَ آین انظر الی اختلاف اصابع رصول الله صلی الله عليه ومسلم (سلمبدابس،) ابن مسود في فرمايا كركويا بس تطيق كودت رسول الله ملى الله عليه وسلم كى انظيول كـ اختلاف كى كيفيت كا آج بعى مشابده كرربا مول ـ ان روايات ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے جس طریقہ کی خصوصی تعلیم دی اس میں تطبیق ہےاوراس کی تمام کیفیات عبداللہ بن مسعود کو محفوظ ہیں،اس لیے جومل پیغیبر علیدانسلام نے خود سکھایا اس کوعبداللہ بن مسعود کیسے چھوڑ دیں، بید بی جذب ہے کہ جس کے تحت حضرت ابو محذورة نے ساری عمر چیثانی کے وہ بال نہیں کٹوائے جن برحضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک رکھا تھا، یہ وہی محبت کا تقاضہ ہے جس کے سبب حضرت قرہ بن ابی ایا گ نے بھی گریبان کوبٹن لگا کر بندنہیں کیا اس لیے کہ جب انھوں نے پیغبر علیہ السلام کے باتھ پر بیعت کی تھی اس وقت حضور ملی الله علیہ وسلم کا گریباں کھلا ہوا تھا ہے وہی واعیہ ہے کہ جس کے تحت حضرت برائے نے سونے کی انگوشی کا استعمال ترک نہیں کیا، ایک موقع پر ان كوحضور صلى الله عليه وسلم في بيه كبه كرسوف كى الكوشى عطافر مائى تقى - حدد، البسس سُ ماکساک الله و رسوله (منداحرجله بر۲۹۳) لوالنداوراس کے رمول نے جو بہتایا ہے اس کو پہن لو۔حضرت برا ہمولوگوں نے متوجہ بھی کیا کہ سونے کی انگوشی پہننا تو ممنوع ہے مگر و ہیفر ماتے تنے کہ مجھ ہے جس چیز کے بارے میں حضورا کرم سلی اللہ علیہ دسلم نے اَلْب سُ www.ahlehaq.org

ماكساك الله ورسوله قرمايا، بن الكوكيم جموز دول؟

یہ باتیں گواصولی نہیں ہیں گریدہ وخصوصی جزئیات ہیں جونقاضائے محبت ہیں پیدا ہوتی ہیں جونقاضائے محبت ہیں پیدا ہوتی ہیں ،اورانسان اُن کواپنے لیے باحث خمرہ سعادت سجھتا ہے،ای طرح تعلیق کے ممل میں معنود کے جذبات کو سجھتا جا ہے۔اور سمودنسیان جیسا الزام عائد کرنے کی جمارت نہیں کرنی جا ہے۔

# تطبيق اورترك رفع مين تلامذه كاعمل

پراس مسلد من قابل فور پہلویہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعوۃ نے عزیمت بجھے
ہوئے ، یا خصوص تعلیم میں نقاضائے عبت کو پورا کرنے کے لیے اپنا طریقہ نہیں بدلا ، لیکن
ان کے تلافدہ کے سامنے جب یہ بات تفق ہوکر سامنے آئی کہ قبیق کاعمل مہلے کیا جاتا تھا
لیکن بعد میں ترک کردیا میا تو تلافدہ نے اس عمل کوچھوڈ دیا لیکن ترک رفع کا معاملہ اس
سے تختف ہے کہ اس کو نہ عبداللہ بن مسعوۃ نے چھوڈ انے ان کے بعد تلافدہ نے ، اور نہ المل
کوفد میں کسی اور فقیہ سے اس عمل کے خلاف منقول ہے جیسا کہ معتبر شہادتوں سے عابت
ہوری میں بارگوں کی شان میں بے ادنی تک معاملہ میں بودنسیان کی بات کرنا ، اپ مسلک
کی چروی میں بزرگوں کی شان میں بے ادنی تک میں ادف ہے۔
کی جردی میں بزرگوں کی شان میں بے ادنی تک میں ادف ہے۔

## دومقتد بول كے ساتھ امام كى جائے تيام كامسكلہ

فقیہ ابو بکر بن اسحاق نے تیسری بات یہ کہی کہ دھنرت عبداللہ یہ بھی بھول مجے کہ مقدی دو بوں تواہام کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ نسائی ابوداؤد، منداحمد وغیرہ بیں دھنرت ابن مسعود کا یہ کل منقول ہے کہانھوں نے اسود بن یزیدادرعلقہ بیں سے کسی کو دانی طرف اور دوسرے کو یا کی طرف کھڑا کر کے ظہر کی نماز پڑھائی اور خود جج بیں کھڑے ہوئے جبکہ دو مقتدیوں کے ساتھ امام کو آگے کھڑا ہونا چاہیے، ابراہیم نخی اور ابن سرین نے حضرت عبداللہ کے اس محل کو جگ کی پرمحول کیا ہے کہ دہاں پرای طرح کھڑے ہوئے کی مجبود کی محبود کی مجبود کی مجبود کی مجبود کی محبود کی مجبود کی مجبود کی محبود کی محبد کی محبود کی محبود کی محبود کی محبد کی م

وضاحت ہے وہیں منداحمہ (جدواہم ۴۵۹) میں فیصففنا خلفہ صفا و احدا ہم دونوں ان کے میجھے ایک صف میں کھڑے ہوئے کی صراحت بھی ہے، اگر روایت کے ان الفاظ کو صحیح قرار دیا جائے تو عبداللہ بن مسعوداور جمہور کے درمیان کوئی فرق بی باتی نہیں رہتا ،اس کے علاوہ بھی بعض جوابات دیے مجے ہیں۔

#### حضرت عبدالله بن مسعودٌ کے چندمنا قب

فقیدابو بکر بن اسخاق نے جتے بھی جزیات ذکر کئے ہیں، ان میں کسی کا تعلق سہواور نسیان سے نبیں اور انھوں نے بھی نسیان کی بات سنجیدگی سے نبیں بلکہ طنزیدا نداز میں کبی سے انھیں بیادب ملحوظ رکھنا ضروری تھا کہ وہ جس ذات گرامی کی جانب الی بات منسوب کرر ہے ہیں، ان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق رہا ہے اور ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے۔

حضرت حد یفدرض الله عندفر ماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس بیشے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا، میں نہیں جانتا کہ تمھار درمیان میری زندگی کے کتنے دن باتی رہ گئے ہیں، اس لیے میر بعدان دونوں کی اقتداء کرتے رہنا، اور یہ فرماتے ہوئے حضرت ابو برا اور حضرت ابو برا اور حضرت ابو برا اور حضرت ابو برا ارشاد فرمایا و ماحد شکم ابن مسعود حضرت ابو برا اور ابن مسعود جوحد بیث بیان کریں اس کی تقدد بی کرنا (مندامر جلدہ بری ہوں)

بخاری شریف میں روایت ہے، آپ نے ارشاد قرمایا، خدو القو آن من اربعة (طدابی ایک من اربعة (طدابی ۱۰۰۰) جارسی استقوء القو آن من اربعة (طدابی ۱۰۰۰) جارسی استقوء القو آن من اربعة (طدابی ۱۰۰۰) جارسی استقر آن من اربعة (طدابی ۱۰۰۰) جارسی استقر آن شریف پڑھو: لینی حضرت عبدالله بن مسعود سے اورانی معاد الله بن معبد الله بن مسعود کا ہے۔ اوران جاروں میں ببلانا مصرت عبدالله بن مسعود کا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آپ کے اس طرح کے ارشادات کے بعد فقیہ ابو بکر بن اسحات کے اس طرح کے ارشادات کے بعد فقیہ ابو بکر بن اسحات کے اس طرح کے تبصرے کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں کہ پنج ببر علیہ ملیہ المصلو ہ والسلام کی جانب سے حدیث وقران کی تعلیم کے سلسلے میں اتی اہم سند عطا کئے جانب سے حدیث وقران کی تعلیم کے سلسلے میں اتی اہم سند عطا کئے جانے کے بعد ، اُن کی ذات گرامی پر کسی کا کوئی الزام عائد کرنا ، اپنی حیثیت کو بجروح کرنا ہے۔

حضرت عبدالله بن استور السابقون الاولون من سے بیں۔ اسلام النے والوں میں ان کا جمنا نمبر ہاسلام قبول کرتے بی حضورا کرام سلی الله علیہ وسلم نے ان سے فر مایا تھا انک غیلام معصلم تم تو تعلیم یافتہ جوان ہو، اسلام قبول کرنے کے بعد برد سابتا است کفر رہے ہیں، حساحب المهجر تین ہیں، حبشہ کی طرف ججرت کی، پھر ججرت کرکے مدید طیب بہتی ، پنیمبر علیہ الصلوق و والسلام کے خصوصی فادم ہیں۔ صاحب السواک والتعلین کہلاتے ہیں تمام غردات میں شریک رہ، اصحاب بدر میں بھی شار ہے، پنیمبر علیہ المصلوق والسلام نے والسلام نے حصوصی تعلق کی بنا پرد کھنے والے ان کواہل بیت میں بچھتے ہیں، پنیمبر علیہ السلام نے ان کو خصوصی اجازت دے رکھی والے ان کواہل بیت میں بچھتے ہیں، پنیمبر علیہ السلام نے میں وقوا جازت دے رکھی ہورت نہیں پردہ اُٹھا ہے اوراندر آ جا ہے۔ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وخیرہ وغیرہ وغیرہ وخیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وخیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وخیرہ وغیرہ و

# (۲) خفرت جابر بن سمره کی روایت

لے کہاں تک فضائل کا شار کریں جمنم ت مہدائلہ ین مسعود کی شان بہت بلندہ بالا ہے، این تیمید نے تو یہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مسعود علم میں حضرت عمر اور حضرت علی کے طبقہ کسیا ہمیں ہیں ، فسمس قدح فیہ او قبال هنو صنعیف الووایة فہو من جنس الوافضة اللذین یقد حون فی ابی بکو و عصو و عضمان (فآوئی جسم میں اگرکوئی عبداللہ بن مسعودی عیب جوئی کرتا ہے یاان کوضعیف الروایة کہتا ہے تو اس کورافضیوں کی اس میں شار کرنا جا ہے جومضرت ابو بکر ، حضرت عمراور حضرت الروایة کہتا ہے تو اس کورافضیوں کی اس میں شار کرنا جا ہے جومضرت ابو بکر ، حضرت عمراور حضرت بیان رضی الله عنبی کی عیب جوئی کرتے ہیں رانعوذ باللہ من شرور انفسنا۔

رفع بدین ہور ہاہے، ظاہر ہے کہ بدرفع رکوع میں جاتے ہوئے یارکوع سے اُٹھتے ہوئے ہور ہا ہوگا، آپ نے فرمایا کہ بدکیا ہور ہاہے، پھرایک تشبیہ کے ذربعہ اس تعل کا نامناسب بہونا بیان کیا اور رفع یدین سے اسکنو افی الصلواۃ کہ کرمنع فرمادیا۔

كها جاسكنا ہے كەنماز ميں رفع يدين كاعمل حضور ملى الله عليه وسلم في بعى كياہے، اور محابه کرام بھی آ ب کی اجازت سے بیمل کرد ہے تھے، پھر آ پ کی جانب سے انکار سجھ مین بین آتا، کیکن اس طرح کی نظیریں چیش کی جاسکتی ہیں کہ پہلے حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے ا کی تھم دیا اور پھراس کوموتو ف فرمادیا۔حضرت عبداللہ بن معفل ہے روایت ہے کہ حضور ياك صلى الله عليه وسلم ف كوّل كون كول كرف كاعكم دياء بمرفر مايام اسالهم وبال الكلاب (مسلم) اوك كتول كے بارے ميں بيكيا كررہے ہيں؟ پر آب نے شكار اور حفاظت كے ليك كما يا لنے كى اجازت دى واى طرح ظهركى نماز كے سلسلے ميں ہے كه يہلے اول وقت ميں بى يرحى جاتى ربى پر آپ نے كرى كى شدت ميں شندے وقت كى تعليم دى محابہ نے سمجما که ابراد پیندیده بات ہے جس قدر زیادہ ہوا تناہی بہتر ہے،اس لیے انھوں نے ابراد میں مبالغہ کے لیے مزید تاخیر کی اجازت جا ہی تو آپ نے شکایت کو قبول نہیں کیا،ان واقعات کی اصل تصویریہ ہے کہ بعض احکام اصل نہیں ہوتے ہنگای مصلحت کی بنا پر دیئے جاتے میں بھین لوگ ان کوامل اور پہندیدہ قرار دے کرمبالغہ کے ساتھ معمول بنا لیتے ہیں تو اس طرح کی تنبیک جاتی ہے، ہوسکتا ہے کہ زبان سے اللہ اکبر کہتے وقت رفع یدین کی تعلیم خدا کی کبرائی کے اعتراف، یا دنیا سے اظہار براکت کی مصلحت کی بنیا دیر دی گئی ہو، لوگوں نے اس رعمل كرف من تنامبالف كيابوك قومو الله قانتين كى روح مناثر بوكى بوءاس لي آ بے نے منع فر مادیا ،اورا یک مثال کے ذریعہ نا گواری ظاہر کی کہ پیسر کش محوڑ وں کی ذم کی طرح کیوں ہاتھ ہلارہے ہو؟اس عمل کوختم کر دو۔

# امام بخاری کااعتراض

امام بخاری نے جرورفع الیدین میں ہمارا یہ استدلال نقل کیا ہے پھر اس پر دو اعتراض کے جی اس کے اس کے جی کا ہرفر مائی ہے،امام اعتراض کے جیں پھرتر کے دفع پراستدلال کرنے والوں پر بہت برہمی ظاہر فرمائی ہے،امام

129

مجموعه متغالات جلدسوم

بخاری کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ کی بیدوایت نماز میں قیام وغیرہ کی حالت ہے متعلق نہیں ہے، بیتشہداور سلام وغیرہ ہے متعلق ہے، ولیل بیہ ہے کہ عبیداللہ بن القبطیہ کے لیجے طریق ہے حضرت جابر کی روایت میں وضاحت ہے کہ ہم حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے نماز میں جب السلام علیم کہتے تھے تو ہاتھ ہے اشارہ کرتے، اس پر آپ نے فر ہایا مساسل معلوہ بناری ہو ہا یہ بناری ہو ہا یہ بناری ہو ہا ہولاء بسؤموں باید دیھے کا نہا اذناب حیل شمس ،ان الوگوں کو کیا ہوگیا ہے، ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں گویا سرکش محدوث ہو ہا رہے ہیں دوسری بات امام بخاری کے بیہ کی کہ اگر اس روایت ہے ترک رفع پر استدلال کو درست قرار دیا جائے تو اس کا مطلب بیہ وگا کہ تجمیر تحر میرا استوال ہو درست قرار دیا جائے تو اس کا مطلب بیہ وگا کہ تجمیر تحر میرا استوعید بن کے موقع پر بھی اس کو ممنوع قرار دیا جائے کو اس کے عوم میں مطلب بیہ وگا کہ تجمیر تحر میں الصلو ق میں کوئی اسٹنا نہیں ہے، ہرموقع کا رفع اس کے عوم میں داخل ہے۔

امام بخاری نے ان اعتراضات کو ہڑی اہمیت دی ہے، فرمایا کہ جے علم کا کوئی بھی حقہ نصیب ہے وہ اس روایت سے ترکب رفع پر استدلال نہیں کرسکتا، استدلال کرنے والوں کو خدا ہے ڈرتا چا ہے کہ بدرسول الله صلی الله علیہ وہلم کی طرف ایسی بات کا اختساب ہے جو آ ب نے نہیں کی وغیرہ وغیرہ ۔ لیکن امام بخاری کے بارے میں بد بات بیان ک جا چکی ہے کہ وہ کسی مسئلہ میں کوئی رُخ افتیا دکر لیتے ہیں تو دوسری طرف سے قطع نظر کر کے جا بھی مسئلہ میں کوئی رُخ افتیا دکر لیتے ہیں تو دوسری طرف سے قطع نظر کر کے اس کو قطعا ختم کردیتا چا ہے ہیں، اس لیے وہ ایسا کہنے میں معذور ہیں۔

#### اعتراض كابيهلا جواب

 عليه وسلم نماز من نبيس سے ، سما بركرام نوافل پڑھ دے سے كدآ پ تشريف لاسئة ، سلم اور سائی كی روایت میں محرج علينا رصول الله صلى الله عليه و سلم ب، اور مند احمد كی روایت میں ایک جگه دخل علینا رصول الله صلى الله عليه و سلم (جلده ، ص ١٠٥) دوسرى جگه انه دخل المسسجد فابصر قو ما (جلده ، ص ١٩٣) كالفاظ ييں ، جن كاصاف مطلب يہ ہے كرآ پنماز ميں نبيس سے ، جروسے نكل كرمجد ميں تشريف ييں ، جن كاصاف مطلب يہ نے رفع يدين كرتے و يكھانو منع فرمايا ۔ جبكه حضرت عبيدالله بن المقطيد والى روايت ميں برجگه كنا اذا اصلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ياس طرح كالفاظ بيں جن كاصاف مطلب يہ ہے كدر سول الله صلى الله عليه وسلم ياس طرح كالفاظ بيں جن كاصاف مطلب يہ ہے كدر سول الله صلى الله عليه وسلم نازئے۔

(۲) دوسرافرق بیے کے حضرت تمیم والی روایت میں اسکنوا فی المصلوة 'کالفاظ بیں، حضرت ابن القبطیة والی روایت میں بیالفاظ بیں بیں اور ہونا مستجد بھی ہے کونکہ ان کی روایت تشہداور سلام سے متعلق ہے، علامہ زیلعی نے فرمایا ہے کہ سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے والے والے والے کو اسکن فی المصلوة ''کہ کر خاطب نہیں کیا جائے گا، یالفاظ تو نماز کے دوران رفع یدین کرنے والے سے بی کے جاسکتے ہیں، یعنی جونمازی سلام پھیر کرنماز ختم کررہا ہے اس سے المصلوة ''کہنا ہے فائدہ اور غیر ضروری بات ہے۔

عبیدالله بن القبطیه والی روایت مین اس جگداذا سلم احد کم فلیلتفت الی صاحبه و لایومی بیده یا سطرح کالفاظین کرجب سلام پھیراجائے تو دوسرے بحائی کی طرف صرف التفات بی کافی ہے ہاتھ ہے اشارہ نہیں کرنا چاہیے، یا زیادہ ہے زیود بعض طرق میں الایسکن احد کم ہفی الصلو فکالفظاس میں بھی نہیں ہے۔ (۳) تیسرافرق بیت کہ مسالی او اسم و افعی ایدیکم، یارفع یدین کی تعبیروالے الفاظ سرف حضرت تمیم والی روایت میں مضرت مبیدالله بن القبطیه والی روایت میں مسرف حضرت تمیم الفاظ کا بیفرق بھی صاف دلالت تو مون یا ماشانکم تشیرون ، وغیرہ کے الفاظ بیں، الفاظ کا بیفرق بھی صاف دلالت کررہا ہے کہ نماز کے دوران ہاتھوں کی حرکت کورفع یدین، اورسلام کے وقت ہاتھوں کی حرکت کورفع یدین، اور القدا یک نہیں ہے، دو

واقعات الگ الگ ہیں۔

(m) چوتھا فرق ہیہ ہے کہ حضرت تمیم کی روایت کے بعض طرق سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ نماز كورميان رفع يدين كايمل بعض لوك كرد ب تعيد سبنيس مثلاً دخل السمسجد فابصر قوما قد رفعسوا ايديهم كرآب مجدمين داخل بوئة آب نے پجولوگوں كو رفع يدين كرتے ويكما،اس كامطلب يجى تو ہواكة أب جرو سے مجد ميں آئے تو جو محاب نوافل میں مشغول تھے، آپ نے ان سب کو یاان میں سے بعض کور فع یدین کرتے ویکھا، تمام صحابه اس میں شریک نبیس ہو سکتے ، کیونکہ بعض نوافل میں مشغول نبیس ہتے جبکہ عبید اللہ بن البطيد كى روايت من بكر بم رسول الله كساته نماز برجة توسلام كونت باته كا اشارہ کرتے،اس روایت کاواضح مطلب یہ ہے کہاس عمل میں تمام محابہ کرام تشریک تھے، اوراس فرق کی بنیاد برجمی به بات داختی بوگنی که بیددوا لگ الگ دا تعات ہیں۔

خلاصه بيه بوا كه حضرت جايرٌ بن سمره كي دونو ل روايتيں بالكل الگ الگ بين، بيكو كي اصول نہیں کہ بعض وجوہِ اشتراک کی بنیاد پر ایک محالی کی دو رایتوں میں ہے ایک کو ودسرے کی تغییریا وضاحت قرار دیا جائے ، اوراگر بالفرض دونوں روانیوں کوایک قرار دیا جائت بمى يهاجائكاك العبرة العموم اللفظ لالخصوص السبب اليخل سبب خواہ خاص رہا ہو کہ لوگ سلام کے وقت ہاتھ سے اشارہ کرر ہے تھے ہیکن آپ نے حکم توعام الغاظ من ديا اسكنوا في االصلوة ،كفماز من ساكن ربنا جا هي، اور يجي قرآن كريم كي آيت قومو الله قانتين ،كانقاف بحي ب، آپ كاس عام هم كامطلب يهوا كى نمازى اصل، شان سكون ب، حركت تو مجورى كے درجه كى چيز ب، اس ليے نمازيس جهاں الیمی دو چیزیں ثابت ہوں جن میں ایک سکون اور دوسری حرکت پرمشتل ہوتو اس مورت میں سکون والی جانب کوتر جیح دی جائے گی، البتہ اگر کسی جگہ مرف ایک ہی چیز ا بت ہے کہ جیسے تجمیر تحر برہ یا تحبیرات عیدین تو وہاں یسی ایک زخ متعین ہے اوراس برعمل کرناضروری ہے۔

#### حضرت مولانا محمد يعقوب صاحب كاارشاد

حعرت مولانا محمد يعقوب صاحب نانونوى في فرمايا كه حضرت جاير كى مندرجه بالا دونول دوايت الك الك بين كين اگر بالغرض امام بخارى كي بي بات تسليم كرنى جائے كه ان روايات كا تعلق تشهدادر سلام سے ہے تب بھى ركوع من جائے ادر ركوع سے اشحے وقت ترك دفع پر استدلال اس طرح كيا جائے گا كه جب نماز كے بالكل اختام پر ہاتھ سے اشار دكو بھى بالكل منوع قرار ديا جارہا ہے اور اس كى علت اسكنو افى المصلوة ، بيان ك جارى ہے ، تو نماز كے درميان يعنى ركوع من جائے وقت ياركوع سے اضحے وقت تو بدرجہ جارى ہے وقت ياركوع سے اضحے وقت تو بدرجہ اولى رفع يدين كوم نوع قرار ديا جائے گا۔

ربانام بخاری کا دومرااعتراض که اسکنوا فی الصلو آوعام قراردیاجائ تو تخبیر تحریمداد بخبیرات عیدین بیل می دفع نه بونا چاہیے، ہمیں جرت ہے کہ یہ بات انھوں نے کسیے ارشاد فرمائی ، اول تو تخبیر تحریم برخ یدین کا جوت نہایت توی دائل سے ہے، دومرے یہ کہ تخبیر تحریم برخ یہ بیاں نماز کی شرط ہے، داخل صلوق نہیں ہے اور خودا بام بخاری کا رجحان بھی یکی معلوم ہوتا ہے، پھروہ اسکنوا فی الصلوق ، کے عموم کوہ ہاں کیے منطبق کر سکتے ہیں، رہا تخبیرات عیدین کا معالم، تو اول تو یہ اختلائی مسئلہ ہے، امام ابو یوسف کے یہاں رفع یدین نہیں ہے، دومرے یہ اسکنوا فی الصلوق میں الصلوق میں الصلوق میں معرف باللام ہے، اس سے مراد عام نماز بی تو ہے، اس کی مراد جس نماز عید اور نماز جنازہ وغیرہ کو شامل کرنا ، پھر تخبیرات زوا کہ پر بھی اس تھم کو منطبق کرنے کی کوشش کرنا ، قرین انسان نہیں معلوم ہوتا ، تاہم امام بخاری کے ہم ممنون ہیں کہ انھوں نے ہماری دلیل پر انسان نہیں معلوم ہوتا، تاہم امام بخاری کے ہم ممنون ہیں کہ انھوں نے ہماری دلیل پر انسان نہیں معلوم ہوتا، تاہم امام بخاری کے ہم ممنون ہیں کہ انھوں نے ہماری دلیل پر انسان نہیں معلوم ہوتا، تاہم امام بخاری کے ہم ممنون ہیں کہ انھوں نے ہماری دلیل پر انسان نہیں معلوم ہوتا، تاہم امام بخاری کے ہم ممنون ہیں کہ انسان انسان میاری کی جوابد بی اور وضاحت کا موقع عطافر مایا ۔ واللہ اعلی دلیل بر انسان نہیں معلوم ہوتا، تاہم امام بخاری کے ہم ممنون ہیں کہ انسان سلوم کی جوابد بی اور وضاحت کا موقع عطافر مایا ۔ واللہ اعلیا ۔

#### (۳) حضرت ابن عباس کی روایت

تارکین رفع کے متدلات بی حفرت این عباس دمنی اللہ عندکی ایک روایت لانسو فسع الابسدی الافی مسبع مواطن (الحدیث) بھی ہے، بدروایت مصنف این الی شید بی موتو فاّاور مجم طرانی میں انام نسائی کے طریق ہے مرفو عائق کی گئی ہے، سندتوی ہے اور نصب الرابیہ میں حاکم اور بیمتی کے حوالہ سے محفر ستا بن عباس کے بناوہ حضر ستا بن عمر سے بھی منقول ہے گویا متابعت بھی موجود ہے مسند ہزار کے حوالہ ہے بھی دونوں حضرات سے موقو فاو مرفو عائقل کی ہے۔
گئی ہے، امام بخاری نے بھی ہز ورفع الدین میں تعلیقاً دونوں محابہ سے مرفو عائقل کی ہے۔
پھر یہ کہ امام بخاری نے جن ورفع الدین میں اس روایت کو تارکین رفع کی ولیل کے طور پڑھل کر کے متعدداعتراضات کئے جیں نیز شیخ تقی الدین بن دقیق العید نے اپنی کتاب میں ان اعتراضات کو بھی کیا ہے، اور اپنی طرف سے اعتراضات میں اضافہ بھی کیا ہے، اس میں ان اعتراضات کو بھی کیا ہے، اور اپنی طرف سے اعتراضات میں اضافہ بھی کیا ہے، اس میں اسلے میں اپنی بات چیش کرنا ضروری معلوم بوتا ہے۔

ان اعتراضات میں بعض تو محدثانہ انداز کے ہیں، جن کا تعلق رجال، سندیا الفاظ ہے ہوتا ہے،اوربعض فقیبانہ انداز کے ہیں کہ اس ہے مدعا ثابت نہیں ہوتا۔

#### محدثانداز كے اعتراضات

(۱) پہلا اعتراض یہ ہے کہ این الی کئی اس روایت میں متفرد ہیں اور روایت کے معاملہ میں نا قابل احتجاج ہیں، یہ اعتراض امام بخاری نے نہیں کیا، صرف ابن وقتی العید نے کیا ہے۔ تفرد کی بات مجے ہوتی تب بھی اعتراض میں وزن نہیں تھا، اس لیے کہ ابن الی کئی است کمزور نہیں ہیں کہ ان کی روایت کے ساقط الاعتبار ہونے پرسب کا انفاق ہو، امام بخل نے ان کے بارے میں کنان فقیہا صاحب مسنة صدو قاجانز الحدیث کہا ہے (تہذیب بلدہ بی ۲۰۰۰) مام تر ندی نے ان کی بعض روایات کو سے قرار دیا ہے جیسے باب متنی یہ قسطع بلدہ بی ۱۰۰۰) مام تر ندی نے ان کی بعض روایات کو سے قرار دیا ہے جیسے باب متنی یہ قسطع الت لمبیة فی العصو قر ترزی بلدا بی ۱۰۵) میں ان کی سند سے ندکور روایت کے بارے میں قال ابو عبسیٰ حدیث ابن عباس حدیث صحیح کہا ہے، نیز یہ کو وہ اس روایت فال ابو عبسیٰ حدیث ابن عباس حدیث صحیح کہا ہے، نیز یہ کو وہ اس روایت کو ترکیا ہے، اور ان دونوں میں ابن ابی کئی تمیں امام شافعی کے طریق سے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور ان دونوں میں ابن ابی کئی تمیں امام شافعی کے طریق سے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور ان دونوں میں ابن ابی کئی تمیں ہیں، گویا متابعات اور شوا ہر سب موجود ہیں، پھر تفرد وکا دی کیے قابل قبول ہو سکتا ہے۔

میں، گویا متابعات اور شوا ہد سب موجود ہیں، پھر تفرد وکا دی کی کیے قابل قبول ہو سکتا ہے۔

میں، گویا متابعات اور شواہد سب موجود ہیں، پھر تفرد وکا وکوئی کیے قابل قبول ہو سکتا ہے۔

میں اور اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ شعبہ نے مقسم سے صرف چارا وادویث

سن ہیں، اور بیروایت ان چار میں نہیں ہے، اس اعتراض میں بھی وزن نہیں ہے کیونکہ شعبہ کا یہ بیان ان کا استقراء ہے، امام احمد نے ان روایات کی تعداد پانچ بتائی ہے جن کو یکی شعبہ کا یہ بیان ان کا استقراء ہے، امام احمد نے ان روایات کی تعداد پانچ بتائی ہے جن کو یکی افعان نے شار بھی کرادیا ہے، بھریہ کرتر فدی نے تھم کی مقسم سے اس سے کہیں زیادہ تعداد میں روایات ذکر کی ہیں جن میں ساع یا تحدیث کی صراحت ہے۔

پریدکه این عمال کی بدروایت صرف ای حکم اور مقسم کے طریق ہے بی نہیں ہے،
مجم طبرانی کی سندال طرح ہے احسد بن شعیب النسائی، شنا عمر و بن
بزید شنامیف بن عبید الله ثنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعیدین
جبیر عن ابن عباص ان النبی صلی الله علیه و صلم قال المحدیث، یہ بالکل
دوسری سند ہے، ای طرح مصنف این انی شبید یں بھی موقو فاعظاء ین السائب من سعید بن
جبیر کے طریق ہے موجود ہے، اس لیے روایت کو بہر حال ما تا پڑے گا، اور اس طرح کی
جبیر کے طریق ہے موجود ہے، اس لیے روایت کو بہر حال ما تا پڑے گا، اور اس طرح کی

(٣) تیسرااعتراض بیکیا گیا کہ وکئے نے اس روایت کواین عباس اورائن عرص موقو فانقل کیا ہے اور حاکم نے بیفر مایا ہے کہ این الی لیل سے روایت کرنے والوں میں سب سے زیاوہ قابلِ اعتماد راوی وکئے بی ہیں، بیاعتراض بھی استدلال کرنے والوں کے لیے نقصان دہنیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بیموتو فرفوع کے تھم میں ہے، اس لیے کہ جواحکام روایت میں فدکور ہیں، ان میں قیاس واجتہاد کا دخل بی نہیں، دوسری بات میہ کہ روایت کا انحصاراس سند پرنہیں ہے، روایت متعدد طرق سے متعدد جگہوں پر موتو فاومرفو عامنقول ہے تو اس طرح کے اعتراضات کی اہمیت ختم ہوجاتی ہے۔

## ر دایت کےخلا ف راوی کے مل کااعتر اض

یہ اعتراض محدثین کے اصول کے مطابق تو بیدا ہی نہیں ہوتا کیونکہ ان کے یہاں صحابی کا پی روایت کے ظاف محمل کرنا حدیث کی صحت کے لیے معزنہیں ہے، البعة فقہا کے یہاں بیال یہ اشکال ہیدا کرنے والی بات ہے بشرطیکہ تاریخ کا تعین ہوجائے کہ روایت پہلے کی ہاوراس کے خلاف عمل کا ثبوت بعد میں ہواور یہاں ایسا ثابت کرنامشکل ہے۔

#### حصر درست نہ ہونے کااعتراض

حضرت این عباس کی روایت برصیفہ حصر الاتسوف الایدی الا فی سبع مواطن النی بھی ہاور ہوئے ہیں ہاور ہوئے حصر آفع الا یدی فی سبع مواطن بھی ہاور رفسے الایسدی افاد أیست البیت النی جمل اسمیہ کے ساتھ بھی ہے، صیفہ حصر والی روایت ان حضرات کے لیے معفر ہے کہ اس سے نماز میں کئے جانے والے رفع یدین کی نفی ہوتی ہے، اس لیے یہ اشکال کیا گیا ہے کہ حصر والی روایت کا منح ہونا محال ہے کیونکہ ان سات مقامات کے علاوہ بھی رفع یدین کا جوت روایات محتم میں موجود ہے، جسے کہ عیدین کی تجمیرات اور تنوت وغیرہ ہیں، اس لیے ان حضرات کے زویک صرف بلاحصر والی روایت قابل قبول ہے کہ سات مقامات کا رفع آئر روایات سے خابت ہوگیا اور دیگر مقامات کا رفع آئر روایات سے حصی سے خابت ہوگیا اور دیگر مقامات کا رفع آئر روایات صحیح سے خابت ہوگیا اور دیگر مقامات کا رفع آئر روایات سے صحیح سے خابت ہوگیا اور دیگر مقامات کا رفع آئر روایا ہے۔

لیکن یه حقیقت لمحوظ وی چا ہے کہ قائلین رفع جس روایت کو بغیر صیف دعم سجھ رہ بیں وہ بھی اصول بلاغت کی رو ہے مفید حصر ہے، کیونکہ حصر مااورالا، یعن نقی اوراستناء کے ساتھ فاص نہیں، اس کے اور بھی کی طریقے ہیں، حضرت علامہ شمیری نے فر مایا کہ مبتدا اور خبر دونوں کا معرف ہوتا بھی حصر کا فائدہ دیتا ہے بیسے تسحریہ ما التسکیس و تعجلیلها التسلیم میں ہے، اس طرح سنداور سندائیہ میں ایک معرف ہواور دوسری طرف معین قصر کو کی کلرہ وہ بھی ، دونوں کا مرتب بھی قصر کا فائدہ ہوتا ہے بیسے الائمة من قریس ، اللہ حسد للله ، الکوم فی العرب وغیرہ ، یہ تمام تجیرات مفید قصر ہیں، اس طرح بہاں المحدم دلله ، الکوم فی العرب وغیرہ ، یہ تمام تجیرات مفید قصر ہیں، اس طرح بہاں لاتسو فع الابدی فی سبع الی ہو، دونوں صورتوں میں قصر ہی مراد ہے۔

## قصراضافی مرادہے

ہاں میضرور ہے کہ بیقصر حقیق نہیں بلکہ اضافی ہے، قصر حقیقی کا مطلب ہوتا ہے کہ مقصور کو مقصور علیہ کے ساتھ حقیقت اور واقعہ کے اعتبار سے ایسا اختصاص ہو کہ ڈو علاوہ کسی اور جگہ نہ پایا جائے اور اضافی کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ مقصور کامقصور علیہ کے ساتھ اختصاص کی شمین کی بنسبت ہو، یہاں پر رفع الیدین مقصور ہے اور سبع مواطن مقصور علیہ ، یہ قصر حقیق یعنی اس طرح کا نہیں ہے کہ حقیقت اور واقعہ کے اعتبار سے رفع یدین انھی جگہوں کے ساتھ خاص ہے، ان سات مقامات کے علاوہ کہیں پایا بی نہیں جائے گا، بلکہ یہ قصر اضافی ہے اور مطلب میہ ہے کہ رفع یدین کوایک متعین حیثیت سے ان مقامات کے ساتھ خاص کیا گیا ہے یا رفع یدین ان مقامات کی معین حیثیت کی نسبت سے ان کے ساتھ خاص کیا گیا ہے قصر اضافی کی یہ معنوی وضاحت اکا بر کے یہاں موجود ہے۔

# علامهابن تجيم كاارشاد

کنزالدقائق میں رفع یدین کے مقامات کا تذکرہ ان الفاظ میں ہو لایو فع یدید الافسی نقعس صمع کر رفع یدیں میں اس میں ہے جن کی طرف ان حروف ہے الافسی نقعس صمع کر رفع یدیں میں ''نے ' ہے مرادافتتاح صلوق ''ق' ہے مرادقوت ، ''ن '' ہے مرادافتتاح صلوق ''ق' ہے مرادموہ ''ن '' ہے مراداستام حجر ،''ص' ہے مرادصفا ''م' ہے مرادموہ اور''ج '' ہے مرادجمرات ہیں ، ائن نجیم اس کی تشریح میں فرماتے ہیں۔

اى لايسرفع يسديسه عسلسى وجسه السسنة المئوكدة الافى هذه المواضع وليسس مراده النفى مطلقا لان رفع الايدى وقت الدعاء مستحب كماعليه المسلمون الخ(الجرالرائق جلدابسrrr)

مطلب ہے کہ رفع میرین سنت موکدہ کے طور پران ہی مقامات کے ساتھ خاص ہے رفع میرین کی مطلقا نفی مراد نبیں ہے، کیونکہ رفع میرین دعا کے موقع پرتمام مسلمانوں کے نز دیک مستحب ہے۔

کنزالد قائق کی عبارت ٹین فی اوراشٹناء کی صورت میں حصر کیا گیا۔ اور رفع یدین کے جومقامات گنائے ہیں وہ عیدین اور قنوت کے علاوہ سب ابن عبائ کی روایت میں ہیں، کیکن ابن تجیم نے اس حصر کو حقیقی نہیں، اضافی قرار ویا، اور فرمایا کہ رفع یدین سنت موکد دکی حیثیت ہے ان مقامات کے ساتھ خاص ہے۔

#### علامه شميري كاارشاد

علامہ کشمیری قد س را نے فر مایا کہ قصراضافی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ابن عباس کی روایت میں رفع یدین کوان مقامات کے ساتھ، ان کے اسلامی شعائر ہونے کی وجہ سے فاص کیا گیا ہے، مقصدیہ ہے کہ روایت میں ذکر کردہ سات مقامات اسلامی شعائر ہیں اور رفع یدین اسلامی شعائر کی علامت ہے، اس لیے شعائر ہونے کی حیثیت سے ان جگہوں پر رفع یدین مطلوب ہے۔

مثلاً نماز اسلام کاسب سے بڑا شعار ہے، انسان جب اس شعار کوشروع کرے تو شعار کی علامت کو اختیار کرے تو شعار کی علامت کو اختیار کرے بیٹی تحریمہ کے وقت رفع یدین کرے، شعار کا تقاضہ ہو گیا، نماز کے درمیان والا رفع یدین تقاضائے شعار میں نہیں آتا، اس لیے رکوع میں جاتے وقت یار کوع ہے۔ وقت یار کوع ہے۔ وقت یار کوع ہے۔

ای طرح حضرت ابن عباس کی روایت میں ذکر کروہ تمام مقامات کا اسلامی شعائر ہونا ظاہر ہاورای حیثیت ہے ان مقامات پر رفع یدین کا تھم دیا گیا ہے لیکن جن مقامات کا تذکرہ اس روایت میں نہیں ہے جیسے عیدین کی تجمیرات زوا کداور تنوت وترکار فع یدین، تواس کا جواب صاف ہے کہ بیقر اضافی ہے اور غیر شعائر کے مقابلہ پر شعائر کے ساتھ رفع یدین کی تخصیص کے لیے ہے، اگر متروک الذکر مقامات میں شعائر ہونے کی شان پائی جاتی ہے تو وہاں بھی رفع یدین ٹابت ہوجائے گا۔

مثل نمازعیدین ہے، نمایاں کل ہے اور اسلام کا زبردست شعارہے، قرآن کریم ہیں لئے کہو اللہ علی ماہدا کم کہرکراس کی ترغیب دی گئی ہے، شعار ہوتا ہوں بھی ظاہر ہے کہ یہ دن مسلمان کے لیے خوشی کا دن ہے، ہرقوم کے بہاں خوشی منانے کے لیے کچھ دنوں کا تعین کیا گیا ہے، جن میں وہ اپنے کوآزاد بچھتے ہیں، انسان خوشی کے موقع پرقابو میں منبیل رہتا ، اس لیے ان اقوام نے عموا خوشی منانے کا یہا ندازا تقیار کیا ہے کہ ان دنوں میں کھیل کود، ابو و لعب اور تغری کے نئے نئے طریقے انقیار کر لیے ہیں، ان کے مقابل مسلمانوں کو جو طریقہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ شہر اور دیبات کے سب لوگ ایک جگہ جمع ہوجا کیں، اجتماعی طور پر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوکر عبدیت کا اظہار کریں اور نماز اوا

کریں،اں طرح شریعت نے خوٹی کے موقع پرمسلمانوں کودیگرا توام عالم سے متازکر نے کے لیے ایک شعار مقرر کر دیا اور شعار کا اظہار کرنے کے لیے اس نماز میں رفع یدین کے ساتھ تکمیرات ذائدہ رکھ دی گئیں۔

رہا تنوت ور میں رفع یدین کا مسلا، تواس کی وضاحت میں علامہ کشمیری تدس مرا فی فرمایا کداس کی بنیاد قرآن کریم کی ہے آ یت ہے، حافظوا علی الصلوات و الصلوه الموسطی و قوموا لله قانتین (البقرہ ۲۳۸) تمام نمازوں، خصوصاصلو قوطی کی پابندی رکھواوراللہ کے لیے تنوت کی حالت میں کھڑے رہا کرو۔ قوموا لله قانتین میں دولفظ بیں، ایک قیام، دوسر نے تنوت، تیام کے گوئی متی بیں گریہاں مشہور متی کھڑی ہونا ہی مراد ہیں ایک قیام ، دوسر نے تنوت، تیام کے گوئی متی بیں گریہاں مشہور متی کھڑی ہونا ہی مراد ہیں والم معنی دعا کے بھی بیں، اس کا تقاضہ یہ ہے کہ نماز میں قنوت یا دعائے تنوت کے وقت قیام بھی مطلوب ہے، یعنی قرآن کر بم میں قنو صوالله قانتین کہ کرجس چیز کی دعوت دی گئی ہم مطلوب ہے، یعنی قرآن کر بم میں قنو صوالله قانتین کہ کرجس چیز کی دعوت دی گئی ہونا کی نماز خر میں رکوع کے بعد قومہ میں اس کو سے لیا اور شاید تنوت کو مستقل حیثیت نہیں دی بلکہ نماز خر میں رکوع کے بعد قومہ میں اس کو سے لیا اور شاید تنوت کو میں ہونے کی وجہ سے نماز خبر میں رکوع کے بعد قومہ میں اس کو سے لیا اور شاید تنوت کی میں ہونے کی وجہ سے نماز خبر میں رکوع کے بعد قومہ میں اس کو سے لیا اور شاید تنوت کو میں ہونے کی وجہ سے نماز خبر میں رکوع کے بعد قومہ میں اس کو سے لیا اور شاید تنوت کی خراص کی کو جہ سے نماز نماز میں رکوع کے بعد قومہ میں اس کو سے لیا اور شاید تنوت کو میں ہونے کی وجہ سے نمان کے یہاں الصلو ق الموسطی سے بھی مراد نجر کی نماز کی گئی۔

جبکہ حنفیہ نے قنوت کودوای طور پر وتر کے اندر ملحوظ رکھا اور جب قنوت روایات صحیحہ کی بنیاد پر وتر کے ساتھ ملحق ہوگیا تو اس کے لیے آیت ندکورہ پر عمل کے تقاضے میں قیام کی ضرورت ہوئی بھریہ کہ قیام تو پہلے ہی ہے چل رہا ہے جس کے آغاز پر شعار کا اظہار کرنے کے لیے رفع یدین کیا گیا تھا اب جودوسرا قیام قو موا للله قانتین کے تقاضے میں شروع ہوا تو یہاں بھی شعار کی حیثیت فلا ہر کرنے کے لیے رفع یدین مطلوب ہوگیا، گوکہ یہ قیام عملاً علیدہ نہیں ہے، بلکہ بچھلے قیام کے ساتھا اس کوم بوط کردیا گیا ہے۔

## روایت کے معنی کاتعین

حفرت علامہ کشمیریؓ نے روایت ہے قصرا <mark>ضا فی سمجھا ہے، قصرا ضا فی میں معنی مرا دی</mark> www.ahlehaq.org کے تعین تھی مخاطب کے جال کا بھی پیش نظر رکھنا مفید ہوتا ہے، یہاں بیصورت ہے کہ حضرت این عباس کی روایت میں نماز کے سلسلے میں صرف ایک رفع منقول ہوا ہے اور وہ ہے تحریمہ کا رفع ،اب اگر بیروایت مرفوع ہے بیٹی یہ پیٹی بریٹی براسلیہ الصلؤة والسلام کا ارشاد ہے تو اس کے معنی یہ بین کہ خاص مصلحول کی وجہ سے ابتداعاً علامت کے طور پرنماز میں کی جگہ رفع یہ بین کا تھم دیا جمیا وہ مصلحت ذبن نشین ہوگئی تو بتلا دیا کہ اب رفع یہ بین کی ہر جگہ ضرورت نہیں، شعاد کی علامت کے طور پرتم یہ کارفع کا تی ہے۔ کو نکہ تا طب نماز میں رفع میرین کو گئی ہے۔ کو نکہ تا طب نماز میں رفع یہ بین کی جگہ مشترک بھور ہاتھا، قصر کے ذریعہ اس کوایک جگہ کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے، اس لیے بلاغت کی اصطلاح میں اس کو 'قصر افراد'' کہتے ہیں۔

اورا گراس دوایت کوابن عبال پرموتوف مانا جائے کہ بیانھیں کا بیان ہے، پیغبر علیہ السلام کا ارشاد نہیں ہے تب بھی بی قصر افراد ہی ہے، این عباس و کھورہے ہیں کہ بعض معترات نماز میں کئی جگہ رفع ید بن کررہے ہیں اور رفع یدین کے متعدد مقامات پر کئے جانے کے قائل ہیں اس لیے ان پر ایک طرح کا روکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز میں رفع یدین تو صرف تحریمہ کے موقع پر ہے، کی اور انتقال کے موقع پر نہیں ہے۔والند اعلم۔

#### (۴)حضرت براءٌ بن عاز ب کی روایت

امام بخاری نے بھی جزء رفع الیدین میں نفل کر کے نقید کی ہے، روایت طحاوی میں بھی ہے دار قطنی میں بھی ہے، مصنف ابن الی شیبہ میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے۔

اس روایت پر بھی قائلین رفع کی جانب ہے بہت جرح و تقید کی گئی ہے، جرح کا مقصد یہی ہے کہ دوایت تر کی رفع کے جانب سے بہت جرح و تقید کی گئی ہے، جرح کا مقصد کا مقصد یہی ہے کہ دوایت ترکی رفع کے حق میں استدلال کے قابل ندر ہے، کیکن اس مقصد کا حاصل کرناممکن نہیں جرح کا خلاصہ یہ ہے کہ لہم یعد، یا ٹیم لا یعود تابت نہیں ہے۔ اور اس کے لیے کئی با تیں کہی گئیں ہیں۔

(۱) ابوداؤد نفرمایا که "لا بعود" کالفاظ یزید بن ابی زیاد سے صرف شریک نے قل کئے ہیں، جبکہ شیم ، خالد، اور این ادریس وغیرہ کی روایت میں لا یسعو دہیں ہے، گویا محد ثین کی اصطلاح میں شریک کی روایت میں آنے والا لفظ لا یعوو مدرج ہے اور ثقات کی مخالفت کی وجہ سے شاذہ ہے۔

(۲) مفیان بن عینید نے کہا کہ یزید بن الی زیاد بہت دنوں تک لابعود کے بغیر روایت کرتے تھے، اور سفیان اپنا گمان اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب اہل کوفہ نے لاب عود تقین کر دیا تو وہ روایت کواس تلقین کروہ لفظ کے ساتھ قال کرنے لگے۔ سفیان کا بیٹن بہتی نے بہت کمزور رایوں کی سند سے نقل کیا ہے۔

(۳) امام احدٌ نے بھی لایسعو دوالی روایت کوضعیف قرار دیا ہے اور مستدیس (جدیم برس اس) پر حضرت برائے کی جوروایت دی ہے اس میں صرف رایست رسٹول السلسه ملائے حسن افت تا الصلوة رفع یدیه ندکور ہے لایعو ذبیس ہے۔

#### اعتراضات كاجائزه

حقیقت یہ ہے کہ ان اعتراضات میں کوئی اہمیت نہیں، شریک کے بارے میں کیا گیا تفرد کا دعویٰ خلاف واقعہ ہے، یزید بن انی زیاد سے لابعو دکا اضاف نقل کرنے والے متعدد راوی موجود ہیں، طحاوی، دارقطنی ، کامل ابن عدی، الحو ہرائقی وغیرہ میں یزید بن انی زیاد سے لابعو ذقل کرنے والوں میں سفیان ثوری ہشیم ، اساعیل بن زکریا، اسرائیل بن یونس اور حمزہ زیات وغیرہ کے نام شامل ہیں، نیزیز بدین انی زیاد بھی ابن انی لیل سے نقل کرنے والوں میں، نیزیز بدین انی زیاد بھی ابن انی لیل سے نقل کرنے

میں متفردنہیں ہیں ان کے متابعات بھی موجود ہیں ،اس لیے لا یعود پرادراج یا شذوذ کا تھم لگانا اپنے مسلک کی بیروی میں انصاف کو پس بشت ڈالنے کے مرادف ہے۔

ای طرح سفیان بن عینیا کا تبر و بھی حقیقت کا بیان نہیں وہ تو صرف اپنا ایک گمان فاہر کرد ہے ہیں وہ چونکدر فع کے قائل ہیں اس لیے ترک رفع کی دلیل ہیں اختال ہیدا کر کے لابعو دی اضافہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی تھی، پھر بیع تی کی سنن اور دوسری کتابوں ہیں اس تبر و کے ساتھ ایک با تمیں شامل کردی گئیں جوتاریخی اعتبار ہے بالکل غلا ہیں، بیع یہ میں اہرا ہیم بن بثار رمادی اور محد بن حسن ہر بھاری جیسے کر وراور انتہائی ضعیف راویوں کے واسط ہے بیق کیا گیا ہے کہ سفیان بن عینینے نے کہ میں ہو بیا گیا ہے کہ سفیان کی عینین الجازی اور اور انتہائی ضعیف راویوں کے واسط ہے بیق کیا گیا ہے کہ سفیان کی عینین دوایت تی تھی، بھر جب یزید کرلیا۔ ابن حبان نے اس مضمون کو یوں بیان کیا ہے کہ ہزید بن ابی زیاد عمر رسیدہ ہو گئتو کرلیا۔ ابن حبان نے اس مضمون کو یوں بیان کیا ہے کہ ہزید بن ابی زیاد عمر رسیدہ ہو گئتو ان کا حافظ متاثر ہو گیا تھا، اور وہ تلقین کو تبول کرنے کے تھے، اس لیے جن تلا فدہ نے ان کی وضاحت کی کہ ہزید کوفہ جانے ہے کہ بہر بیاس روایات کی ہیں وہ سخیح ہیں، پھر خطابی نے اس کی وضاحت کی کہ ہزید کوفہ جانے ہے پہلے ابتداء عمر میں ان ہے روایات کی ہیں وہ سنے جن تلافہ کے بعد روایات کوفہ وہ کے اصافہ کے بعد روایات کی تھے، جب کوفہ ہے واپس ہوئے تو اس اضافہ کواہل کوفہ سے سننے کے بعد روایت سننے کے بعد روایت کرنے گئے۔

کردی۔

ان تاریخی حقائل کی بنیاد پر بھی کہا جائے گا کہ سفیان بن عینیہ نے پہلے لا بسعود کے بغیر بدروایت کوفہ بی بی کی اور اس بھی سفیان بغیر بدروایت کوفہ بی بی کی اور اس بھی سفیان نے تلقین کا جو گمان ظاہر کیا تھاوہ ان کے اختیار کروہ مسلک کے خلاف روایت بھی احتمال آفری کی کوشش سے زیادہ نہ تھا لیکن بعد کے لوگوں نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، حقیقت زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہوئی کہ بر یوبن الی زیاد نے کی موقعہ پر روایت کو مختمراور کسی موقع بر مفصل بیان کیااور ایسا محدثین کے بہاں بھڑت یا جاتا ہے۔

ای طرح امام احمد کالایسعسود کالفاظ کوکر ورقر اردینا، اور مندی سروایت کو لایسعسود کی بغیر تقل فرمانا، تواس سے مسکلہ پر کوئی خاص فرق نہیں پرتا، کوئکر ترک رفع پر استدلال کے لیے رأیت رسول الله صلی الله علیه و صلم حین افتتح المصلوة رفع یدیه کافی ہے، یہ ای طرح کا استدلال ہے جو حضرت این عرک روایت ہے الکیہ کی تاب المدونة الکبری (جلدا بی ۱۹) میں کیا عمیا ہے، مدونہ یمن ذکر کرده روایت میں صرف کی سرتر کر یہ کا رفع ہے، کی اور موقع پر رفع یا ترک رفع کا تذکر ہ نین ہے، نیز اس طرح کا استدلال امام ابودا و دفت ترک رفع پر حضرت ابو بریر اگی روایت سے کیا ہے جس میں کان رسول المله صلی الله علیه و صلم اذا دخل فی الصلوة رفع یدیه مدا (ابوداو جدا برس الک الله علیه و صلم اذا دخل فی الصلوة رفع یدیه مدا (ابوداو ایر اسرول المله صلی الله علیه و صلم اذا دخل فی الصلوة رفع یدیه مدا (ابوداو ایر اسرول المله صلی الله علیه و سلم اذا دخل فی الصلوة رفع یدیه مدا (ابوداو ایر اسرول المله صلی الله علیه و سلم اذا دخل فی الصلوة رفع یدیه مدا (ابوداو ایر اسرول المله صلی الله علیه و سلم اذا دخل فی الصلوة رفع یدیه مدا (ابوداو ایر ایر اسرون کے اگر منداحم کی حضرت برا، بن عازب کی خور و بالا روایت سے استدلال کیا جائے تو استدلال یقین درست ہے۔ لئم یدعدیا شم لا یعود کی تصرح کی چندال ضرورت نبیں استدلال یقین درست ہے۔ لئم یدعدیا شم لا یعود دکی تصرح کی چندال ضرورت نبیں

## علامه تشميرگ کے پچھافا دات

 السله عسلیه و مسلم حین افتتح الصلوة دفع بدید (سنن دارتهی جدا بر ۱۱۰) که میں حضرت برا پھواس مجلس میں ایک تو م کے سامنے، جس میں حضرت کعب بن مجر وہمی تنے، یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع کی تو دفع بدین کیا، پھر حضرت علامہ نے چند دیگر طرق نقل کئے، پھر روایت کی تقویت کے لیے چند قرائن ذکر فرمائے۔

(۱) بظاہرا سی کس سے مراد کوف کی مجدا عظم میں ہونے والی مجلس ہے جس کافکر روایت میں آتا ہے۔ (شاہ بناری جداری ۱۳۸۰) میں ہے کہ عبداللہ بن معقل کہتے ہیں قعدت الی کسب بن عجو ق فی ھذا المسجد ای مسجد الکوف النج عہد محابہ میں یہ بہت بڑی مجد تھی ،اس کا مورضین نے بھی ذکر کیا ہے، این ابی لیا کہتے ہیں کہ اس محد میں میری ملاقات کے بعدد گرے ایک سوئی انصار ہے ہوئی ہے۔ مقصدا سی تفصیل کے ذکر کرنے کا یہ ہے کہ معدد گرے ایک سوئی انصار ہے ہوئی ہے۔ مقصدا سی تفصیل کے ذکر کرنے کا یہ ہے کہ حضرت برا تا نے یہ بات سی ایک کی اس میں ارشاد فر مائی اور سب نے اس کی اتمدیق کی تو یہ کرکے رفع پر انفاق کا مضبوط قرینہ ہوا۔

(۲) محدثین کااصول ہے کہ آگر روایت میں کوئی قصہ یا قصد کی طرف اشارہ پایا جاتا ہوتو ہے راوی کے حفظ کی دلیل ہے اور یہاں پراہیا ہی ہے۔

(۳) کوفدگی اس بری معجد میں صحابہ کی موجودگی میں روایت کا بیان کرنا اس بات کا قوی قرینہ ہے کہ اس معجد میں ترک دفع کامعمول تھا، اگریہ معمول نہ ہوتا تو جیسے حضرت واکل گی روایت پر حضرت ابراہیم نحق نے تہمرہ کیا ہے، اس طرح کا تبعرہ کسی نہ کسی ہے منقول ہونا چاہے تھا۔

(٣) حضرت براءً بن عازب کی زندگی کوفد بی میں گذری اور و بیں ان کا انتقال ہوا، یہ بات بھی بالکل سیح ہے کہ اہلِ کوفہ کا معمول ترک رفع کا رہا ہے، اگر حضرت براءً کی روایت ان کے معمول کے خلاف ہوتی تو یہ بات مشہور ہونی خاہیے تھی۔

ان تمام باتوں کا تقاضہ بی ہے کہ حضرت برائی بن عازب کی روایت ،ترک رفع کے سلسلہ میں قابل استدلال ہے اور حضرات محدثین کی جانب سے ترک رفع کے سلسلے میں روایت کونا قابل استدلال بنائے کے لیے جوکہا گیا ہے وہ انصاف ہے دور ہے۔ واللہ اعلم۔ www.ahlehaq.org

#### اصل مسئله كي تنقيح

یبال تک کی معروضات کا خلاصہ ترک رفع کے سلسلے میں چند ولاکل کا ذکر، پھر فریقین کی ایک دوسر سے پر تقید اوراس کا منصفانہ جائزہ ہے، لیکن اصل مسئلہ کی تنقیع کے لیے مسئلہ کی تاریخی نوعیت کوزیر بحث لانے کی ضرورت ہے کہ عہدِ رسالت میں کس جانب عمل کی کثر ت رہی، احادیث میں کسی جانب بائی جانے والی کثر ت وقلت کی وجداوراس کی حقیقت کیا ہے؟ خلافت داشدہ میں کیا معمول رہا؟ مشہورا سلامی مرکزوں میں کیا صورت حال رہی؟ ایکہ متبوعین میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے ترک رفع کو تر جے دینے کے حال رہی؟ ایکہ متبوعین میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے ترک رفع کو تر جے دینے کے بوجود، امام شافعی اور امام احمد کے زمانہ میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی ؟ وغیر واس لیے آخر میں ان موضوعات کا مختصرات کا محتور اسام معلوم ہوتا ہے۔

#### احادیث میں ترک ورفع

یہ بات ظاہر ہے کہ احادیث میں رفع اور ترکی رفع دونوں ہی ندکور ہیں، حفرات محد ثین کا ذوق اور طریقہ ہے کہ وہ دوا ق کی کثر ت پر نظر رکھتے ہیں لیکن اربابِ تحقیق کے نزدیک راویوں کی کثر ت ہر موقع پر اس بات کی صانت نہیں کہ کمل بھی کثر ت سے رہا ہو، اس لیے جس طرح روایوں کی کثر ت وقلت سے بحث کی جاتی ہے اس سے زیادہ ضروری بحث ہے جب کہ بغیر علیہ والمصلو قوالسلام کے یباں رفع کی کثر ت رہی یا ترک رفع کی۔ روایات سے یہ معلوم کرنا آ سان سے کہ عبد رسالت میں زیادہ تر مل ترک رفع پر ہوتا رہا، مثابا مغیرہ بن مقسم نے حضرت ابر ہیم مختی سے حضرت وائل بن جرکی رفع یدین کی روایت بیش کر کے سوال کیا تو انھوں نے فرمایا کہ حضرت وائل نین جرکی رفع یدین کی روایت بیش کر کے سوال کیا تو انھوں نے فرمایا کہ حضرت وائل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کور فع یدین کر تے ہوئے ایک بارد بھا ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ترک رفع کر نے بوئے بیاس بارد بھا ہے۔

غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے نہایت منصفانہ تبعرہ کیا ہے کہ رفع کا انکارنبیں کیا، کیکن یہ بات خاص طور پرارشاد فر مائی کہ سنت ِمرفوعہ میں رفع کوڑک ہے ایک اور پیاس کی نسبت ہے بعنی رفع کاعمل بہت کم اور ترک رفع کا بہت زیادہ ہے، یا مثلاً اس بات برغور کرلیا جائے کہ بجبیرتح بمہے دنت رفع یدین کے راوی صحابہ کی تعدادتو بچاس ہے بھی زیادہ ہے لیکن رکوع وغیرہ میں رفع یدین کے رادیوں کی تعداد اس سے بہت کم ہے، جبکہ رفع یدین جیسے کثیرالوقوع عمل کے نقل کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہونی میا ہیے۔ ہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ ترک ِ رفع کے راویوں کی تعداد بھی تو زیادہ نہیں ہے؟ لیکن یہاں پہ حقیقت چین نظر دنی جاہیے کہ رفع پرین ایک وجودی فعل ہے، جس کوسب لوگ دیکھتے ہیں اور س کرتے ہیں ،اور ترک وقع غیرو جودی چیز ہے جس کا نقل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔

### علامهابن تيميه كابيان كرده اصول

اس سلسلہ میں علامہ ابن تیمیہ نے بہت اچھا اصول بیان کیا ہے وہ نماز میں بسم اللہ الرحن الرحيم كے جبرا يا سرايز ہے كے موضوع ير تفتگو كرر ہے ہيں، تفتگو ميں بيسوال زير بحث آیا که اگر رسول النُدسلی النُدعلیه وسلم ترکب جهر پریداومت فرمات تصفیقواس کومتوا تر طور رفل مونا جا ہے تھا، ابن تیمیہ جواب دیتے ہیں۔

كمعادة جن باتوں كونقل كرنے ميں دلچيسى لى جاتى ہے اور جن كے نقل كرنے ميں لوگوں میں داعیہ بھی بایا جاتا ہے نیز جن چیز وں کانقل کرنا شرعاً بھی ضروری ہے وہ صرف و جودی امور ہیں جہاں تک غیر و جودی امور کا تعلق ہے تو ان کی کوئی اطلاع نہیں دی جاتی اورصرف ضرورت کی صورت میں بی اُن کونعل کیا جاتا ہے۔'

پر چند طرول کے بعد کہتے ہیں:

'' عادت اورشر بعت کے دوا کی کے باو جود کسی چیز کانقل نہ کیا جا تا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز وجود میں تیس آئی۔ '(فاوی جاد ۲۲م ۱۸۸)

علامه كشمير وسن المروائد الله المول كور قع يدين يرمنطبق فرمات موك لكها ب: ''ترک رفع اور رفع میں احادیث کی کثرت وقلت پرغور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہےاورشایداس بات کواہل ذوق بھی تتلیم کریں گے کہ ترک رفع کاعمل عبدرسالت میں بہ کٹرت ہواہے بعنی رفع کے مقابلہ پرترک ِ دفع کی کٹرت بھی ،البتہ اس کی سندیں اس کے کم بیں کہ بیغیرہ جودی امرتھا ،اور غیرہ جودی امور کی نقل کم بی کی جاتی ہے۔''(حاشیہ نیل الفرقدین ص ۱۳۸)

ان حقائق کوسا منے رکھ کراب اس طرح غور کرنا چاہے کہ صفت صلوق ہے متعلق وہ روایات جن میں راوی تکبیر تحریر ہے۔ روایات جن میں راوی تکبیر تحریر ہے۔ کے وقت رفع یدین کی صراحت کرتا ہے لیکن رکوع وغیرہ کے سلسلہ میں رفع یا ترک رفع ہے۔ سکوت اختیار کرتا ہے، وہ تمام روایات ترک رفع کی دلیل ہیں اور اس طرح غور کیا جائے تو ترک رفع کی دلیل ہیں اور اس طرح غور کیا جائے تو ترک رفع کی دوایات کی تعدا در فع ہے کہیں زیادہ ہوجائے گی۔

#### تعدادرواة كامنصفانه جائزه

یہاں رفع یدین کے راوی محلبہ کرام کی تعداد کا بھی منصفانہ جائزہ ضروری معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس سلسلہ میں غلط بھی بہوا ہے اور بعض حضرات نے مبالغہ ہے بھی کا م ایا ہے ، حافظ ابن جمر نے اپنے شیخ ابوالفضل الحافظ کے بارے میں لکھا ہے کہ انھوں نے رفع یدین کے راوی صحابہ کے نام تلاش کے تو ان کی تعداد پیچاس نگلی ، امام بخاری نے جزء رفع یدین میں پہلے سر وصحابہ کے نام گنائے ، پھر حسن اور حمید بن ہلال کا مقول نقل کرے دعویٰ کر دیا کہ انھوں نے کسی کا استثنا نہیں کیا، گویا یہ ٹابت ہوگیا کہ تمام صحابہ کرام رفع یدین کر دیا کہ انھوں نے کسی کا استثنا نہیں کیا، گویا یہ ٹابت ہوگیا کہ تمام صحابہ کرام رفع یدین کر نے بھے ۔ بیم تی روایت پرعشر دمبشرہ کا بھی انقاق ہے وغیر دو غیرہ۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تعداد رکوع میں جاتے اور رکوع ہے اُنصتے وقت راویوں کی نہیں ہے، عراقی کتے ہیں کہ انھوں نے بھیرتح یمہ کے وقت رفع یدین کے راوی صحابہ کے نام جمع کئے تو ان کی تعداد بچاں تھی ، دوسرے یہ کہ جن صحابہ کے نام رفع کی روایت میں آرہ ہی منقول ہے۔ تیسرے یہ کہ کتنے بی سحابہ سے ترک بھی منقول ہے۔ تیسرے یہ کہ کتنے بی صحابہ سے نقل کی جانے والی روایات آپ بی کے معیار کے مطابق قابل ذکر بھی نہیں ہیں۔ حصابہ سے نشمیری قدیں سرہ نے اس گوشہ پر بھی سیر حاصل بحث کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تین مقامات پر رفع یدین کے راویوں کی تعداد بچای نہیں ہے، یہ تعداد

صرف بحبیرترید کے وقت کے رواۃ کی ہے، جیے کہ بہتی نے تمیں نام کا دعویٰ کیا تھا لیکن انھیں یہ کہنا پڑا کہ ان میں سیح سندوں کی تعداد صرف پندرہ ہے، حضرت علامہ نے آن تمام روایات کا ذکر کے بتایا کہ اگر ان کا بھی خلاصہ کیا جائے تو مرفوع روایات کی تعداد صرف پانچ یا چھرہ جاتی ہے اوراتی ہی تعداد ترکو رفع کے راویوں کی بھی ہے، ہاں یہ فرق ہے کہ بان کے طرق کم جیں، اور رفع کی روایات کے طرق بہت زیادہ جیں لیکن اس کم زیادہ سے کوئی فرق اس کے طرق کر ترک رفع اس سے فرق اس کے میں زیادہ متواتر ہے، ای طرح ترک رفع اس سے کہیں زیادہ متواتر ہے، ای طرح ترک رفع اس سے کہیں زیادہ متواتر ہے۔

## آ ثار صحابة وتا بعين ميس تركب رفع

احادیث مرفوع کے بعد آٹار صحابہ و تابعین میں بھی مسئلہ کی نوعیت یہی معلوم ہوتی ہے کہ ترک کا عمل بہ کثرت ہے اور رفع کا اس کے مقابل کم ہے، اور ایک زمانہ میں توبیمل اتنا زاویۂ خول میں چلا گیا تھا کہ حضرت ابنِ عمر کو اس عمل کی بقا کے لیے کنگریاں استعال کرنے کی نوبت بھی آگئی تھی۔

آ ٹارِ صحابہ تا بعین کے قبل میں بھی افراط و تفریط ہوگئ ہے جیے امام بخاری نے جزء رفع الیدین میں دعویٰ کردیا کہ حن اور حمید نے کی کا استثناء ہیں کیا گویا سب ہی رافعین سے کے لیکن آپ امام ترفدی کا تبحرہ و به یقول غیر و احد من اهل العلم من اصحاب النب صلی الله علیه و سلم و التابعین پڑھ کے ہیں، امام ترفدی کے استجرہ کی النب صلی الله علیه و سلم و التابعین پڑھ کے ہیں، امام ترفدی کے استجرہ کی امری کے استجرہ کی ایک استجرہ کی ایک تاکل ہیں، کیکن وہ امام بخاری کی طرف دوسری اہمیت کو یوں بچھے کہ ترفدی خودر فع یدین کے قائل ہیں، کیکن وہ امام بخاری کی طرف دوسری جانب صرف نظر کے عادی نہیں ہیں، اس لیے انھوں نے دیا نتداری نقل فرمادیا کہ صحابہ و تا بعین کی اکثریت ترک رفع کی قائل ہے جبکہ وہ رفع یدین کے بارے میں و بست یہ مقول بعض اهل العلم فرمار ہے ہیں کہ رفع یدین کے قائل بعض حضرات ہیں، یعنی یہ لوگ قلیت میں ہیں۔

پھراگر رفع وترک رفع کرنے والوں کے نام نُٹار کئے جا ئیں تو دونوں طرف کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہو جائے گی ،لیکن فریقین کی تعداد میں اس حقیقت کونہیں بھولنا جا ہے کے دفع ایک وجودی نفل ہے جس کی نقل کا اہتمام کیا جاتا ہے،اور ترک ایک عدمی اور غیر وجودی امر ہے، جس کی نقل کا اہتمام بہت کم ہوتا ہے، اس لیے اگر دونوں طرف کی تعداد برایر بھی ہوتی ہے تو سمجمنا جا ہے کہ ترک کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔

ال کا پھاندازہ ان لوگوں کے بیان ہے ہوسکتا ہے جنموں نے اپنے مشاہدات نقل کئے ہیں یا تاریخ پر گہری نظر ڈالنے کے بعد کوئی بات کی ہے، مثلا امام طحادی نے ابو بحر بن عیاش (ولا دت ۱۹۰۰ھ، وفات ۱۹۳ھ) سے نقل کیا ہے مار ایت فقیہا قبط یفعلہ ہو فع سایش (ولا دت ۱۹۰۰ھ، وفات ۱۹۳ھ) سے نقل کیا ہے مار ایت فقیہا قبط یفعلہ ہو فع سلید به غیر النک بیر قالولی ۔ میں نے بحمیراولی کے علاوہ ، کسی بھی موقع پر کسی فقیہ کور فع یہ بین کرتے ہوئے نہیں ویکھا، بید دسری صدی ہجری کا مشاہدہ ہے جس کا واضح مطلب بید ین کرتے ہوئے نہیں ویکھا، بید دسری صدی ہجری کا مشاہدہ ہے جس کا واضح مطلب بید کے اس دور میں ترک رفع کی کشرت تھی۔

ای روشی میں ان تبروں کو بھمنا جا ہے جوقا کلین رفع کی جانب سے رفع کی تائید میں نقل کے گئے ہیں ہٹاڑا ہیں جر نے ابن عبدالبر (التون ۲۳۱ء) کی یہ بات نقل کے ہے ہیں ہٹاڑا ہیں جر نے ابن عبدالبر (التون ۲۳۱ء) کی یہ بات نقل کے ہے کہا مدن دوی عندہ نعلہ الا ابن مستعب و د ،ابن مسعود کے علاوہ تمام تاریکین رفع سے ،رفع بھی منقول ہے،اگر عہد صحابہ تابعین کے احوال پرنظر ہوتو اس کا صاف مطلب یہ نگلا ہے کہ جن اوگوں سے بکٹر ت ترک رفع منقول ہے ان سے بھی بھی رفع یہ بن بھی ثابت ہے،البتہ ابن مسعود ہے احیا فا بھی اس کا ثبوت نہیں ہے۔

يامثلًا ابن عبدالبرك مشبوركماب الاستنذكسار فسى شسوح مذاهب علماء الامتصار من محمد امن الامتصار المسار من محمد امن الامتصار تسركوابا جماعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع الااهل الكوفة، (بحواله

ا محد بن نفرمروزی کی وادت ۲۰۰ هاوروقات ۲۹۳ هم به ان کی اجمیت یه به کرانمی اختلافی مسائل می سند کی حیثیت مامل ب ابن حبال نے آخی احد الائمة فی الدنیا اوراعلم اهل زمانه بالاختلاف جی الفظ عیاد کیا ب ، خطیب نے ان کے بارے می کہا ہے کان من اعلم المناس باختلاف الصحابة و من بعدهم فی الاحکام ای خصوصیت کی بنیا و پراختلافی مسائل عمل ان کی دائے وقتی کی بنیا و پراختلافی مسائل عمل ان کی دائے وقتی کی بنیا و پراختلافی مسائل عمل ان کی دائے وقتی کی بنیا و پراختلافی مسائل عمل ان کی دائے وقتی کی بنیا و پراختلافی مسائل عمل ان کی دائے وقتی ہے۔

التعلیق الممعجد ص ۱۹) ہم اہل کوفہ کے علاوہ کی ایے شہرے واقف نہیں ہیں کہ جہاں رکوع میں جاتے اور رکوع ہے اٹھتے وقت اجماعی طریقے پر رفع یدین کوترک کر دیا گیا ہو، عبارت کا صاف مطلب یہ ہے کہ اہل کوفہ تو ترک پر اتفاق رکھتے ہیں، بقیہ اسلامی شہروں میں دونوں باتوں پر عمل ہور ہا ہے، لیکن دونوں باتوں میں کثرت کس عمل کی ہے تو اگر چہ عبارت میں اس کی صراحت نہیں ہے، لیکن عربیت کا ذوق سلیم رکھنے والے جان سکتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ دیگر اسلامی شہروں میں اجماعی طور پر ترک رفع کو اختیار نہیں کیا گیا گویا کہ مطلب یہ ہے کہ دیگر اسلامی شہروں میں اجماعی طور پر ترک رفع کو اختیار نہیں کیا گیا گویا کسی نہ کی درجہ میں رفع پر بھی عمل رہا۔

لیکن کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ محمد بن نفر کی بیان کردہ اس حقیقت کو جب حافظ ابن حجر نفل کیا تو تعبیر بیا ختیار کی اجہ مع علماء الامصاد علی مشروعیة ذلک الااهل السکو فقہ آئل کوفہ کے علاوہ تمام شہروں کے علاء رفع یدین کی مشروعیت پراجماع رکھتے ہیں۔ بات کہیں ہے کہیں پہنچ گئی کیونکہ حافظ کی عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ مشروعیت رفع پرسب متفق ہیں علاوہ اہل کوفہ کے کہ ان میں اتفاق نہیں ہے گویا وہاں اس مسئلہ میں دونوں رائے یائی جاتی ہیں۔ فالی اللہ المشکی۔

### خلاف راشده میں ترک ورفع

عہد صحابہ میں کسی مسئلہ پڑئل کی کثرت وقلت جانے کا ایک آسان طریقہ خلافت راشدہ کی طرف رجوع کرنا بھی ہے نیزیہ کہ خلفاء راشدین کی سنت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی طرح واجب الاتباع قرار دیا ہے، اس لیے خلافت راشدہ میں کسی بھی معاملہ میں جو بھی طریقہ اختیار کیا گیا اس کو مسلمانوں کے درمیان قبول عام حاصل ہوا۔ تاریخی اعتبارے یہ بات تو معلوم نہیں ہوتی کہ کسی خلیفۂ راشد کے زمانہ میں رفع

ا عافظ ابن جرائی یہ جیرروایت بالمعنی کی تبیل ہے ہے، کیونکدالات کار ۱۹۹۳ء بم میں جلدوں میں طبع بوگئ ہے، اوراس میں وہی الفاظ بیں جو التعلیق الممجد میں دیے گئے بیں بلکہ کتاب میں الاہل الکوفة کے بعد بہ جملہ بھی ہے ف کے لہم لایوفع الافی الاحوام یعنی اہل کوفہ سب کے سب صرف سجمیر تح یمہ میں رفع کرتے ہیں۔ (الاستذکارج www.ahlehald org

یدین کا مسکد ذیر غور آیا ہو، اگر ایسا ہوا ہوتا تو بعض دیر اختاا فی مسائل کی طرح اس مسکد میں بھی تعقق طور پر فیصلہ کن صورت سامنے آگی ہوتی، تاہم چاروں خلفا ، کے ممل کے بارے میں پچھونہ پچھ معلومات ہیں اور ان سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خلافت راشدہ میں کشرت ممل ہر کر کی جانب ہے اور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کا بیشتر ممل ترک رفع کار با ہے۔ اگر یہ مضرات رفع یدین پر ممل کرنے والے ہوتے تو مدید طیب میں ہر شخص ای کو اختیار کرتا اور حضرت این عرکو اس ممل کے گوشتہ خول سے نکالنے کے لیے جدو جبد کی ضرورت نہ پرتی، جب مضرت این عرکو اس می فردست کوشش کے باوجود امام ما لک کے زمانہ کو گی ایک بھر میں تا ہے کہ خلفاء راشدین میں سے کوئی ایک بھر میں تا ہے کہ خلفاء راشدین میں سے کوئی ایک بھر میں تا ہے کہ خلفاء راشدین میں ہوگی ایک کوئی ایک بھی رفع یدین برمل پر انہیں رہا۔

خلفاء راشدین کے بارے میں جومعلو مات ہیںان کومختصرطور برعرض کیا جاتا ہے۔ (۱) سب سے پہلے حضرت ابو بکڑھیدیق کا زمانہ ہے، حضرت ابو بکڑ ،سحابہ کرامؓ میں پیغمبر عليه الصلوة والسلام كے احوال اور علوم كے سب سے بردے امين ميں، اور اعلم شار كئے جاتے ہیں،ان کے یہاں رقع یدین کی تعلیم کا یقیناً ثبوت نہیں،عمل کے بارے میں دونوں یا تیں منقول ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ٔ سے بیمی میں قابلِ اعتاد سند کے ساتھ منقول ے، صلیت خلف النبي صلى الله عليه وسلم و ابى بكرو عمر فلم يرفعو ايديهم الاعند فتتاح الصلوة (يهي جلدابس ١٣٨)روايت يس ايكراوي محربن جابر ہیں کدان پر کلام بھی کیا گیا ہے اور تو ٹیق بھی کی گئی ہے، بہر حال روایت ورجهُ حُسن سے نیچے کی ہیں ہے اور اس میں حضرت ابو بکر صدیق کے رفع یدین نہ کرنے کی صراحت ہے۔ البتہ بہتی بی میں حضرت ابد بکر صدیق ہے رفع یدین کاعمل بھی ثقه راویوں کے ذریعے منقول ہے، نیزیہ کہ ان کے نواسہ حضرت عبداللہ بن زبیر دفع بدین برعمل بیرا تھے، انھیں کے ذریعیہ مکہ مکرمہ میں اس عمل کوفر دغ حاصل ہوا اور ان کے بارے میں یہ سمجھا گیا ہے کہ انھوں نے نماز کا طریقہ اپنے نا ناحضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ ہے سیکھا تھا۔ اب ان دونوں باتوں کومیزانِ عقل پر پر کھنے کی ضرورت ہے، جس طرح میہ کہنا غلط ہے کے حضرت صدیق اکبڑ ہے رفع یدین ثابت نہیں ای طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہان کے www.ahlehag.org

یباں رفع یدین کا التزام کیا گیا نیزید کہنا بھی بہت مشکل ہے کہ ان کے یہاں رفع یدین کا عمل بکٹرت ہوا ہے، ہی صورت حال سے معلوم ہوتی ہے کہ شاذ و نا در انھوں نے اس سنت پر بھی عمل کیا، اور بچین میں نوا ہے نے اس کو سیھے لیا، لیکن خود اُن کا عمل کٹر ت سے ترک رفع بی رہا، ورنداس بات کی کیا تو جہ ہوگی کہ خلیفہ اول کا عمل کٹر ت ِ رفع کا ہواور مدینہ طبیبہ بیس اس کے اثر ات نمایاں نہ ہوں، ایسا ہوتا تو بعد میں آنے والے دوسر ے خلفا ء کو بھی بہی عمل اختیار کرنا چا ہے تھا اور مدینہ طبیبہ میں اس کے اثر استخام حاصل ہوجانا چا ہے۔ اختیار کرنا چا ہے تھا اور مدینہ طبیبہ میں اس کے اثر استخام حاصل ہوجانا چا ہے۔ اختیار کرنا چا ہے تھا اور مدینہ طبیبہ میں اس کے اثر استخام حاصل ہوجانا چا ہے۔ اختیار کرنا چا ہے۔ تھا۔

(۲) دوسر بے فلیفہ حضرت عرقی ہیں، اُن ہے بھی دونوں طرح کی دوایات آ رہی ہیں۔ اور ان کے بیباں بھی رفع پرین کا الترام نہیں ہے، جن رادیوں کے ذریعہ رفع کی روایات آرہی ہیں وہ بھی سجے کے رادی ہیں تین ترک رفع کے رادی ان سے زیادہ مضبوط ہیں۔ طحادی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بسند سجے منقول ہے عن الاسود قال دایت عمر بن المحطاب یو فع یدید فی اوّل تکبیر ہ ٹیم لایعود ، اسود حضرت عبداللہ بن مسعود کے خصوصی شاگرد ہیں، دوسال سک حضرت عمر کی فدمت میں بھی رہے ہیں علقہ بھی ان کے ماتھ سے اور حضرت عمر کی ہوایت کے مطابق انھوں نے تطبیق کا عمل ترک ردیا تھا لیکن ساتھ سے اور حضرت عمر کی ہوایت کے مطابق انھوں نے تطبیق کا عمل ترک کردیا تھا لیکن ترک رفع کو برقر ار رفعا اور زندگی بحر ترک رفع پر عامل رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انھوں نے حضرت عمر کو وہ نقل کرد ہے ہیں، امام طحاوی نے حضرت عمر کے اس اثر کوفل کر ہے ہیں، امام طحاوی نے حضرت عمر کے اس اثر کوفل کر ہے۔ مطاوی نے حضرت عمر کے اس اثر کوفل کر ہے۔

حضرت عمر عنے اور ترک رفع دونوں عمل کے جموت اور مدینہ طیبہ میں امام مالک کے عبد تک ترک رفع پر تعامل و توارث ہے یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ حضرت عمر ترک رفع پر کثرت ہے ملک بیرار ہے ہوں گے ،اور شاؤ و نا در رفع پر بھی عمل فر مالیا ہوگا، ورند یہ کسے ممکن ہے کہ حضرت عمر بارہ سال کے عبد خلافت میں جس عمل کوافتیار کرتے رہیں اس کو مدینہ طیبہ میں استقر ارحاصل نہ ہو۔

(۳) تیسر کے خلیفہ حضرت عثمان رضی الله عنه ہیں ، ان کا شار رافعین کی فہرست ہیں کہیں نظر سے نبیس گذرا، قرین قیاس یہی ہے کہ وہ بھی اپنے چیش روخلفا ، کی ہلرح ترک رفع پر عامل رہے، کیونکہ رفع ایک وجود ی فعل ہے، اگر رفع ہوتا تو اس کا منقول ہونا ضروری تھا، ترک رفع غیر وجودی فعل ہے اور اس کانقل ہونا ضروری نہیں ہے۔

(۳) چو تنے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں ،ان ہے بھی دونو ن عمل منقول ہیں ،لیکن رفع کے ناقل بہت کم ہیں بعنی ایک یا دوا فراد ہیں اور ترک رفع کے ناقل تمام اہل کوفہ ہیں ،اور حضرت علی کے خطرت علی کے حضرت علی کے حضرت علی کے حضرت علی کے دخترت علی کے ذریع کاعمل را جحاور بکر تریت تھا۔

حضرت علی کا ترک رفع کا اثر بسند صحیح طحادی،مصنف بن ابی شیبه اور بیبی پی موجود بان علیا کان میرفع بدیه اذا افتتح المصلواة ثم لا بعو در

خلافت ِ راشدہ میں رفع اور ترک ِ رفع کی مختفر کیفیٹ کے بعد مشہور اسلامی علمی مراکز کی صورت ِ حال پر بھی اجمالی نظر ڈال لینی جا ہے۔

### مدینه طیبه میں ترک ورفع

مدینه طیبه عهدر سالت سے، حضرت علی کی خلافت کے ابتدائی زمانہ تک ہرا عتبار سے عالم اسلام کاسب سے بڑا مرکز رہا ہے اور اس کے بعد بھی مدینہ طیبہ کے فقہا وسبعہ پھر صفار تا بعین ، پھرامام مالک کے عہد تک اس کی مرکزیت بڑی حد تک برقر ارد ہی۔

خلفاء راشدین کاعمل کشرت کے ساتھ ترک رفع کا رہا، اس لیے امام مالک کے زمانے تک رفع یدین پر بھی شاذ و نادر عمل ہوتا رہا، اور بچھ گولوگوں نے رفع یدین پر بھی شاذ و نادر عمل ہوتا رہا، اور بچھ گولوگوں نے رفع یدین پر نصرف ید کشرت کے ساتھ عمل کیا بلکداس کی بقا کی بھی کوشش کی ،اس لیے کی نہ کی درجہ میں رفع یدین پر بھی عمل کیا گیا، تا ہم امام مالک کے دور تک ترک رفع پر عمل کی کشرت رہی، این رشد نے (بدایت المجتبد ص ۱۳۳۱) میں لکھا ہے مسعود مدین مسعود میں اقتصر بد علی الاحوام فقط تر جیحاً لحدیث عبداللہ بن مسعود و حدیث البواء بن عاذب، و هو مذهب مالک لموافقة العمل بد کے فقہاء نے رفع یدین کو حضرت عبداللہ بن مسعود شرع میں کو حضرت عبداللہ بن مسعود کے دیت البواء بن عاذب کی روایت کور جمع دیے دیے میں کی ساتھ خاص کیا ہے، اور یہی امام مالک کا ذہب ہاں لیے کہ موسوف تکمیر تح کر میں عمال کے کہ سیس عمال اللہ کا خرب ہاں لیے کہ میں عمال کے کہ سیس عمال اللہ کا خرب ہاں لیے کہ سیس عمال کی عمال کی کا خرب ہاں لیے کہ سیس عمال کے کہ سیس عمال کے کہ سیس عمال کی کا خرب ہاں لیے کہ سیس عمال کی کا خرب ہاں لیے کہ سیس عمال کے کہ سیس عمال کی کا خرب ہاں لیے کہ سیس عمال کی کا خرب ہاں لیے کہ سیس عمال کی کا خرب ہاں گی کا خرب ہاں کے کہ سیس عمال کی کا خرب ہاں گی کی کہ کی خرب ہاں گی کا خرب ہاں گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کور کیا کہ کی کی کھور کی کور کی کی کین کی کی کور کیا کہ کور کی کھور کی کی کھور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کور کی کھور کیا کہ کیا کہ کہ کی کھور کی کی کھور کی کی کور کی کور کی کھور کی کھور کیا کھور کے کہ کور کی کور کی کور کور کی کور کی کی کھور کی کھور کی کور کی کے کہ کور کی کور کور کی کور کور کی کر

ای کی موافقت میں عمل جاری تھا۔

امام الك كے يہاں تعال الل مدين كوفاص الميت حاصل ب، اس ليے لمه وافقة المعمل به كے يم معنى ميں كرامام مالك كن مان تك الله مدين كا تعام اس ليے اين عمر كى روايت كے فلاف مسلك اختيار كرنے كى بنيا د تعامل الله مدينہ ہے۔

### مكةكرمه ميں ترك ورفع

وورابراعلى مركز كمه كرمه ب، اگر چهدرسالت اورصحاب كابتدائى زمانه يس بهال علم كازياده چهانيس تفاليكن صحابه كة خرى زمانه يس اورتابعين كدوريس بهال علم بهيل چلا گيا، رفع يوين كمسكد يس وبال كياحال تفا، ال كا بحدا ندازه ابودا و دادر مسند احمد كاس روايت به وسكل بعن ميسمون المكى انه رأى عبدالله بن الزبير صلى بهم يشير بكفيه حين يقوم و حين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام فيقوم فيشير بيديه فانطلقت الى ابن عباس فقلت انى رأيت ابن الزبير صلى صلواة لم ار احداً ليصليها فوصفت له هذه الاشارة فقال ان احببت ان تنظر الى صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتد بصلوة عبدالله بن المزبير (بودار وجاد اس الله عليه وسلم فاقتد بصلوة

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن ڈبیر نے مختلف مقامات پر رفع یدین کر کے نماز پڑھائی تو میمون مکی کو بہت جیرت ہوئی، انھوں نے نور اُابن عباس کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا کہ ابن زبیر ؓ نے تو اسی نماز پڑھائی ہے کہ میں نے بھی کسی کوالی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، تو حضرت ابن عباس ؓ نے اُن کی جیرت کوختم کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ بھی سنت

عبدالله بن زبیر کے ہاتھ پر یزید کے انقال کے بعد ۲۳ ھیں بیعت ہوئی ہے، اور وہ اللہ عند کا نقال کے بعد ۲۳ ھیں بیعت ہوئی ہے، اور وہ سام ھنک مکہ مکرمہ میں حکمرال رہے ہیں، یہ واقعہ ای زمانہ کا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ۲۳ ھ تک مکہ مکرمہ میں رفع یدین پر عمل اتنا کم تھا کہ عام مسلمان اس سے واقف بھی نہیں

عبداللہ بن زبیر آنے جونکہ نماز حضرت ابو بمرصد بی رسی اللہ عنہ ہے بیمی تھی ، حضرت ابو بکر آ کے انتقال کے وقت ابن زبیر گی عمر صرف بارہ سال تھی ، اس عمر میں جونماز انھوں نے سیکھی اس میں رفع بدین رہا ہوگا ، اس لیے وہ اس کے مطابق نماز پڑھتے رہے ، جب مکہ مکرمہ میں افتد اراعلی حاصل ہوگیا اور انھوں نے رفع یدین کے ساتھ امامت شروع کی تو مکہ مکرمہ میں اس مل کوفروغ حاصل ہوگیا ، امام شافع کے رفع یدین کوتر ججے و ہے میں ، مکہ مکرمہ میں اس مل کوفروغ حاصل ہوگیا ، امام شافع کے رفع یدین کوتر ججے و ہے میں ، مکہ مکرمہ کے تعامل کا بھی دفل ہے۔

#### كوفيه ميں ترك ور فع

کوفہ تیسر ابڑا علمی مرکز ہے، مور خین نے لکھا ہے کہ یہ نئم دھزت عرفے کے دور سے چوتھی صدی کے اواکل تک علم کا گہوارہ رہا ہے، ایک بزار سے زیادہ صحابہ کرام یہاں آ کر آباد ہوئے جن میں چوہیں بدری صحابی ہیں، اور تین عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، پھر یہ کہ اہل کوفہ نے صرف کوفہ میں آباد ہوجانے والے صحابہ کے علوم پر قناعت نہیں گی، باکہ عبد تابعین بی سے ان کا مدید طیبہ جانا، اور وہاں کے اکا برصحابہ سے علی استفادہ کرنے کے واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں، امام بخاری کے زمانہ تک کوفہ کی علمی مرکزیت کی شان پوری طرح بر قرار معلوم ہوتی ہے کہ بخاری میں سب سے زیادہ روایتیں کوفہ کے محد ثین کی ہیں، بخاری نے معلوم ہوتی ہے کہ بخاری میں سب سے زیادہ روایتیں کوفہ کے محد ثین کی ہیں، بخاری نے ہمی نہیں کرسکنا۔

اس ملمی مرکز میں رفع یدین کی صورت حال محد بن نصر مروزی کے بیان میں آپکی بند بزاروں سحاباوران کے لاکھوں اہل علم مستسبب کے اس شہر میں سب بی اجماعی طور پرترک رفع پر تمل بیرار ہے بیں ،اگر چہ کوفہ میں اقامت افتیار کرنے والے سحابۂ کرام میں بغض رفع یدین کی روایت کرنے والے بھی تصاوران کے صلقۂ اثر میں رفع یدین پر تمل بونا جاہے تحالیکن حضرت عبدالله بن مسعود پھر حضرت علی رہنی اللہ عنہما کے ترک رفع کو ترجے دیے کی وجہ سے رفع یدین کاعمل اس شہر میں رواج نہ پاسکا اور بالکل ہی متروک

## ائمہکے یہاں ترک ورفع

فلافت راشدہ اور ان مشہور علمی مرکزوں کے تعاقل کا اثر ، ائمہ متبوعین کے مسلک میں نمایاں ہے، امام اعظم کا مسلک ترک رفع ہاور بیسلسلہ کوفہ میں قیام کرنے والے صحابہ خصوصاً حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے تلانہ ہی خرطیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے جلا ہے، اگر ان حضرات کے بہال رفع کی کثر ت ہوتی تو کوفہ میں اس کا ج چاہونا چاہے تھا، لیکن بیر معلوم ہو چکا ہے کہ تمام المل کوفہ اجما کی طور پرترک رفع پیمل بیرا تھے۔ ووسرے امام ، حضرت امام مالک ہیں جومہ یہ طیبہ میں تھیم رہے، امام مالک کا طریق بیہ ہے کہ وہ المل مدینہ کے مل کو، دوسرے تمام مقامات کے مل پرتر جے دیے ہیں، انھوں نے رفع یہ بین کی روایات کو تقل کرنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ اہل مہ یہ نے دفع یہ بیان کی بنیاد پرترک رفع کو اختیار کیا اور مالکیہ کے بیان ای پر عمل نہیں کیا، بلکہ اہل مہ یہ کے تعام کی بنیاد پرترک رفع کو اختیار کیا اور مالکیہ کے بیان ای پرعمل ہے۔

البت امام شافعی اورامام احمد کا مسلک رفع یدین کا ہے، امام شافعی، امام محمد اور امام مالک کے شاگر دبیں، اور امام احمد، امام شافعی کے طابقہ میں بیں تو بھی کہا جائے گا کہ اسا تذہ کے درجہ کے دوبرے ائمہ نے ترک رفع کوتر جے دی ہے اور تلافہ ہ کے درجے کے دوامام رفع یدین کی تربیح کے قائل ہوئے ہیں، اس طرح غور کیا جائے تو ائمہ کے مسلک کی رویے ہیں ترک رفع بی کوقوت اور فوقیت حاصل ربی کہ ہرموقع پر اسا تذہ کی رائے، تلافہ ہے متا بلہ پر پختہ اور مضبوط شامیم کی جاتی ربی ہے۔

## تلامدہ کی رائے میں تبدیلی کی وجہ

یہاں فطری طور پرایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عہد رسالت سے امام مالک کے دور تک مدینہ طیبہ میں ترکب رفع کی کثرت ہے، اور کوفہ میں اس کے بعد بھی صرف ترکب رفع کا رواج ہے، اور امام شافعی امام مالک کے براہ راست اور امام اعظم کے بیک واسطہ شاگر دہیں، ای طرح امام احمد بھی سلسلہ تکمذ میں داخل ہیں تو ان کے بہاں اپنے اسا تذہ کے خلاف رائے قائم کرنے کی کیا وجہ ہوئی، تجزیہ کے بعد جواسباب بیان کئے جاسکتے ہیں

ان کا حامل تمن باتم میں۔

(۱) بہلی بات توبہ ہے کہ ان حضرات کے دور تک الی صورت بیدا ہوگئی کہ اس مسئلہ میں دوسری دائے قائم کرنے کی مخبائش پیدا ہوگئی۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ ترجے کے معیار میں بھی تبدیلی پیدا ہوگئی، پہلے یعنی دوسری معدی کے نصف تک تعالی محابد و تابعین اصل معیار تھا، نن جرح و تعدیل کے بعد سند کو اولیت دی جانے گئی۔ اولیت دی جانے گئی۔

(۳) تیسری بات بیکدام مثانعی کے پیش نظرابل مکہ کا تعامل رہا، جہاں ان کی پرورش ہوئی اور عرصد دراز تک و ہیں ان کا تیام رہا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں بنیا دوں کی وضاحت کی جائے ہے ہے۔

## (۱)صورت حال میں تبدیلی

ظلافت ِ داشدہ اور صحابۂ کرام کے ابتدائی زمانہ میں اس سئلہ کوزیادہ اہمیت حاصل نہیں تھی ،جس نے بیفیبر علیہ السلام کوجس طرح نماز پڑھتے ویکھا وہ ای طرح سے ممل کرتا تھا اور ای لیے ان حضرات کے زمانہ میں اس سئلہ پر بحث و گفتگو کی خبر منقول نہیں ، البت صحابۂ کرام کے آخری زمانہ میں اس سئلہ کو اہمیت دی جانے گئی۔ مدینہ طیب میں حضرت ابن مرتبر کی وجہ سے مکہ مرمہ میں تو اس مملکہ کو اور حضرت ابن زبیر گی وجہ سے مکہ مکرمہ میں تو اس مملکہ کو تو ت حاصل ہوگئی ، ان دونوں صحابۂ کرام کا انتقال ۲ سے میں ہوا ہے۔

پھریہ سکد فقہاء و محدثین کے یہاں زیر بحث آنے لگا، جیسے ابرائیم مختی (متوفی موسے مسکد فقہاء و محدثین کے بارے میں وہ ہے ) سے حضرت مغیرہ نے خضرت واکل کی روایت پیش کر کے رفع یدین کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے فرمایا کہ حضرت واکل اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے دیکھیے میں ایک اور پوچھا تو انھوں نے فرمایا کہ حضرت واکل اور حضرت عبداللہ بن مسئلہ میں نوک جھو تک شروع ہوجاتی ہے تو ارباب تحقیق کے یہاں اس میں اختلاف رائے ہونے لگتا ہے۔خصوصاً اس صورت میں جبکہ ملاء کی گفتگو مناظر اندر تگ اختیار کر لیتی ہے، اور اس مسئلہ میں پہلی صدی کے آخر میں بی صورت حال مناظر اندر تگ اختیار کر لیتی ہے، اور اس مسئلہ میں پہلی صدی کے آخر میں بی صورت حال مناظر اندر تگ اختیار کر لیتی ہے، اور اس مسئلہ میں پہلی صدی کے آخر میں بی صورت حال بدا ہوگئی تھی۔

## امام اعظم کی امام اوز اعلی سے گفتگو

یے گفتگو بھی دوسری صدی کے نصف سے پہلے کی ہے اور بیات انداز کی حامل ہے، مخلف قابلِ اعتاد کتابوں میں اس کونقل کیا حمیا ہے کہ امام اعظم ہے امام اوزاعیؓ نے دارالخیاطین میں یہ یو چھا کہ آ ب کے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین نہ کرنے کی کیا دجہ ہے؟ اما م اعظم نے جواب دیا ،اس لیے کہ پیرسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ، امام اوزاعی نے کہایہ کیے؟ جبکہ مجھ سے زہری نے بہ سند سالم عن ابیہ عن رسول الله ملى الله عليه وسلم ي بيان كياكم آب افتتاح صلوة من اور ركوع من جات اوررکوع سے اٹھتے ہوئے رقع یدین فرماتے تھے،امام اعظم نے جواب دیا کہ مجھ سے حماد نے بیسند ابراہیم من علقہ والاسود عن عبدالله بن مسعودٌ بیربیان کیا که رسول الله ملی الله علیه وسلم افتتاح صلوة کے علاد و کہیں رفع پدین نبیں فرماتے تھے۔امام اوزاعی نے کہا کہ میں آب كے سامنے زہرى عن سالم عن ابن عمر كى سند سے حديث پيش كرر با ہوں اور آب حماد عن ابراہیم کی سندے حدیث پیش کررہے ہیں؟ امام اعظم نے فرمایا، حماوز ہری سے زیادہ نقیہ تھے،ادرابراہیم سالم سے زیادہ فقیہ تھے اور علقمہ فقہ میں ابن عمر سے کمترنہیں تھے،اگر چہ حفرت ابن عمر موصحابیت کے سبب فضیلت حاصل ہے ادر اسود بھی بڑے صاحب علم وقضل تنے، اور عبدالله و عبدالله بي بي، چنانچه امام اوز اي خاموش ہو كئے۔

ال واقعہ سے علاء احتاف نے یہ مجما ہے کہ جس طرح اہام اوزائی دوروا تیوں سے
ایک کوعلو سند کی بنا پرتر جج و بنا جا ہے تھے ، اہام اعظم نے راویوں کی فقا ہت کی بنیاد پرتر جج
دی ہاں اس اصول کو ند ہب منصور قرار دیا گیا ہے لیکن دوسری بات بہ ہے
کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے مقابلہ پر حضرت ابن عمر کے بیان کو قبول نہیں کر رہ بیس کہ وکہ ابن عمر اسے تمام فضائل کے باد جود حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی سے
جہوئے ہیں ، ابن مسعود اور حضرت علی السابقون الاولون میں ہیں ، اور حضرت ابن عمر الله علید وسلم کی و فات کے واقت وہ ابتر سے وقت وہ اس میں ، اور حضرت ابن عمر اللہ علید وسلم کی و فات کے واقت وہ وہ حسور سلم اللہ علید وسلم کی و فات کے واقت وہ

چوہیں سال کے تھے، ایک نو جوان محالی پر ان دونوں بزرگ محابہ کو جونو قیت حاصل ہو سکتی ہےاس کا ادراک مشکل نہیں ہے۔

امام محمر کی وضاحت

اس کی تغصیل امام محدٌ نے کتاب الج میں اس طرح بیان کی ہے کہ پہلے حضرت ابن عمرٌ کی روایت کوقائلین رفع کے استدلال میں ذکر کیا، پھر تبھرہ کرتے ہوئے آپ نے فر مایا۔ ''حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبدالله بن مسعودٌ ہے بسند قوی پیر بات ثابت ہے کہ وہ تکبیرا فتتاح کے علاوہ کسی جگہ رفع پدین نہیں کرتے تھے اور یہ بات ظاہر ہے کہ علی ابن ابی طالب اورعبداللہ بن مسعود رسول یا کے معلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن ا عمرے بہت زیادہ علم رکھتے تھے، اس لیے کہ ہمیں بدروایت بینی ہے کہ رسول انڈسلی اللہ عليه وسلم نے فرمایا كه جب نماز كو قائم كيا جائے تو عقل اور كمال عقل ر كھنے والے محابہ مجھ سے قریب رہا کریں ،اور پھران کے بعداس وصف میں دوسرے درجے والے ،پھران کے بعد تیسرے درجہ والے رہا کریں۔اس لیے ہم نہیں شجھتے کہ جب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں تو اہلِ بدر کےعلاوہ کوئی محانی اعلی صف میں روسکیں گے، ہم یہ بیجھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں پہلی اور دوسری صف میں تو اہل بدراوراُن جیسے ارباب فضیلت ہی رہی گے اورحضرت عبدالله بن عمرٌ، جوانون كي صف مين ان سے بيجھے رہيں گے، اس ليے ہمارايفين ہے کہ حضرت علیؓ ،حضرت ابن مسعودؓ اوران جیسے اہلِ بدرؓ ،رسول انٹد صلی اللہ علیہ وسلم کی نما ز کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے کیونکہ بیدحضرات رسول الندسلی الندعلیہ وسلم ہے زیادہ قریب نتے اور یہ کے رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز میں کیاعمل کرتے ہیں اور کیاعمل تر بک فرماتے ہیں اس کوسب سے زیادہ بمی لوگ جائے ہیں اس کے ساتھ بی یہ بات بھی ہے کہ امام ما لک نیم بن عبداللہ انجمر اور ابوجعفر انصاری ہے نقل کیا ہے کہ ان دونوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہربر قُان کونماز پر ھاتے تھے تو تکبیر تو ہر خفض اور رفع کے موقع پر کہتے تھے اور رفع یدین صرف افتتاح صلوٰۃ کے دفتت کرتے تھے، حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ کی بیان کروہ حدیث بھی حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کی روایت کے موافق ہے، لین ہمیں معزت علی اور معزت ابن مسعود رمنی الله عنبم کی روایت کے بعد اس کی کوئی ضرورت نہیں، مگر آپ ہی کی حدیث ہے آپ کے خلاف استدلال کے لیے ہم نے اس کو بھی ذکر کر دیا ہے۔''(سمّاب نج الم محرص۳۳)

امام محمد کی عبارت سے میہ بات واضح ہے کہ رفع یدین کے مسئلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کی روایت کوتر جیج و بنے کی بنیاد ان حضرات کا نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب،اور آپ کے احوال سے زیادہ واقفیت ہے اور دوسرے میہ کہ تعامل بھی اسی برہے۔

ہمارا منشابی ہے کہ امام شافعی کے دور سے پہلے ہی اس مسئلہ میں مناظر اندا نداز پر بحث و مفتکو کا سلسلہ شروع ہو کیا تھا،اورالی صورت میں دورائے قائم کرنے کی منجائش نکل آئی۔

## (۲) ترجیح کے معیار میں تبدیلی

دوسری بات یہ ہے کہ امام شافعی کے دور سے پہلے ایک اور تبدیلی پیدا ہوئی کفن جرح وتعدیل ایجا دہوا ، اور سند کو پہلے سے زیادہ اہمیت دی محی اور تعامل صحابہ تا بعین سے سند کے مقابلہ پرچٹم پوٹی کرنا درست سمجھا جانے لگا اور جس طرح امام مالک نے اختلافی مسائل میں تعامل اہل مدینہ کو وجہ ترجیح قرار دیا تھا امام شافعی نے محدثین کے مقرد کردہ اصول اور صحت سند کو وجہ ترجیح قرار دیا ، ان کا اصول مشہور ہے کہ وہ اختلافی مسائل میں اس روایت کو ترجیح دیجے دیں جوسند کے امتیار سے سب سے زیادہ سے جو و

اس اجمال کی تفصیل ہے کہ پہلی صدی کے اواخر تک صدق ودیانت کا دور دورہ تھا
اس لیے رجال سند کی جھان بین اور ان کے احوال کی پوری پوری تحقیق و تقید کا رواج نہیں
تھا، اہام سلم نے مقدمہ بیں این سیرین (التوفی الحد) کی بات نقل کی ہے لہم یہ کے و نو ا
یست الون عن الاسناد فلما و قعت الفتنة قالو اسمو الناد جالکم فینظر الی
اھل السنة فیو حذ حدیثهم و ینظر الی اهل البدع فلا یو خذ حدیثه پہلے لوگوں
میں رجال استاد کے بارے میں تحقیق کا رواج نہیں تھا، پھر جب فتنہیں آگیا تو انھوں نے

کہا کہ رجال سند کے نام بتا ؤید دیکھا جائے گا کہ رجال اہلِ سنت ہیں تو حدیث لی جائے گی اور اہلِ بدعت ہیں تونہیں لی جائے گی۔''

حافظ خاوی نے بھی اپنی کابوں میں اس طرح کی بات کھی ہے کہ تحقیق اورا حتیا ہااور رجال کے سلطے میں کلام گوعہد صحابہ ہے بایا جاتا ہے لیکن قرن اول سے بعد یعنی اوساط تا بعین کے دور میں ضعیف راویوں کی تعداد بہت ہی کم تھی ، قرن اول کے بعد یعنی اوساط تا بعین کے ذمانہ میں خل اور صبط کے اعتبار سے ضعیف راویوں کی تعداد میں اضافہ ہوگیا ، پھر جب تا بعین کا آخری دور آیا جے • ۱۵ ہے تقریب مجھتا چاہیے تو تو ثیق و تجریح کے سلسلے میں ائمہ کی جانب سے گفتگو کی جانے گئی ، جیسے امام ابوضیفہ نے جابر بعضی کے بارے میں فرمایا کی جانب سے گفتگو کی جانب المجھفی ، پھر خاوی نے پھھا ورائم جرح و تعدیل کے نام مار ایت اکذب من جابو المجھفی ، پھر خاوی نے پھھا ورائم جرح و تعدیل کے نام مار ایت اکذب من جابو المجھفی ، پھر خاوی نے پھھا ورائم جرح و تعدیل کے نام ذکر کے اور ان کے طبقات کی طرف بھی اشارہ کیا۔ (خاصہ الاعلان بالوج میں ۱۹۳۰)

مقصد ہے کہ امام ابوصنیف اور امام مالک کے دور سے پچھے پہلے ہی وین کو نقصان پہنچانے والے فتوں کا درواز وکھل گیا تھا اور ان سے حفاظت کے لیے فن جرح وتعدیل کی ضرورت محسوس کر کے اس کی ابتداء کر دی گئی اور امام شافعی کے دور میں بڑی حد تک یہ فن نکھر کرسا سے آگیا تھا ، اس طرح الجمد لللہ اسلاف کرام کی جدوجہد سے دین کا حریم محفوظ ہوگیا اور فرق باطلہ کی جانب سے داخل کئے جانے والے غلط افکار ونظریات سے دین کی حفاظت کا بہتر اور محکم انتظام کرلیا گیا۔

لیکن اس کے ساتھ حضرت علامہ تشمیری رحمہ اللہ کے ارشاد کے مطابق سند اور فن جرح و
تعدیل کی ایجاد کا خشاتو یہ تھا کہ دین میں ان چیزوں کو داخل ہونے ہے رو کا جائے جودین
میں ہے نہیں جیں کیکن یہ سورت بھی چیش آئی کہ بچھاوگوں نے سیجے اور سقیم کے درمیان اختیاز کے
لیے تعامل سلف ہے اغماض اختیار کرتے ہوئے صرف سند پر انحصار کرلیا اور نوبت یہاں
سکہ پہنچ گئی کہ کہیں کہیں دین میں ٹابت شدہ چیزوں کو بھی سند کی تر از و پر تو لا جانے لگا۔

ا حضرت علامر تشمیری رحمة الله مایدی به بات مختف انداز می کی جگه موجود ب، و یکه معارف السنن به مسلم ۱۳۲۸ و ماشید الا جویة الفاضلة از شخ ابورد به م ۱۳۸۸ و دخترت مولانا احمد رضا صاحب بجنوری نے بھی کمنوظات محدث تشمیری بحس ۱۳۳۳ می "تعامل سلف" کے عوال سے اس طرح کا کمنوظ افغال کیا ہے۔ (مرتب)

مئلدرفع يدين ميں بھی يہی ہوا كه تركِ رفع تعامل ہوا تر كی مدتک تابت ہے،

ليمن جب اس مئله ميں سند پر انحمار كرليا اور سندكى قوت كى بنياد پرتر نيج كِمل كا زمانية يا

تو حضرت عبدالله بن معودگى تركِ رفع والى روايت اما ماعظم كا صح الاسانيدوالياس

طريق ہے تو تلقى بالقبول حاصل نه كر سكى جے انھوں نے اما م اوزائ كے مقابلہ پر ہيش كيا

قما، اور جس طريق ہے يہ محدثين تك پہنچى اس پر كلام كى گنجائش تھى، تو كى نے اس كو حسن اور

كى نے صحیح قرار دے دیا، جبکہ حضرت ابن محرگى روايت مضبوط سند كے ساتھ نقل ہوتے

ہوئے محدثين تك پہنچى تو وہ اپ مقررہ اصول كے مطابق تعامل سلف سے اغماض برتے

ہوئے اس كى ترجے كے قائل ہو گئے ۔ امام شافئ چونكہ مسائل ميں محدثين كے طريقے كو

اختيار كرتے ہيں، اس ليے مئلدر فع يدين ميں انھوں نے بھى قوت سندكى بنياد پر رفع يدين

کوترجے دے دی۔

## ابلِ مكه كانتعامل

امام شافعی کے یہاں مسئلہ رفع یدین میں اپ چیش رواسا تذہ کرام اور مجہدین کے خلاف رائے قائم کرنے کی تیسری بنیاد اہلِ مکہ کا تعامل ہے۔ امام شافعی، اپنی والدہ کے ساتھ بجین ہی میں مکہ مکر مدآ گئے تھے یہیں ان کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ حصول علم کے لیے مدینہ طیبہ بھی جانا ہوا مگر پھر مکہ مکر مدہ کی لوٹ آئے، پھر وفات سے چند سال پہلے مصر منتقل ہوگئے۔

نیزیہ بات آپ کومعلوم ہو چک ہے کہ ۱۳ ھ تک مکہ مرمہ میں بھی ترک رفع پر عمل تھا،

لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر آ کے اقتدار میں آنے کے بعد دہاں رفع یدین کوفر وغ حاصل

ہوگیا تھا، اس لیے جس طرح تعامل اہل مدینہ، امام مالک کے مسلک کی بنیاد ہے، ای طرح

اس مسلہ میں امام شافعی کے مسلک کی بنیا د تعامل اہل مکہ ہے۔ واللہ اعلم۔

## خلاصة مباحث اورترك كى وجوه ترجيح

مئله بذات خودا ہمیت کا حامل نہیں ، او لی وغیر ہ او لی کا اختلاف ہے کیکن مناظرانہ www.ahlehaq.org انداز گفتگو نے اس کی اہمیت میں اضافہ کردیا، اس لیے پہلے فریقین کے والا کا منصفانہ جائزہ لیا گیا پھر مسلد کی تنقیح کے لیے تاریخی شواہد پیش کئے گئے، فلا صدید ہے کہ احادیث دونوں طرف ہیں، امام بخاری نے رفع یدین کور نیج دی ہے اور اس کے لیے دوروا بیش پیش کی ہیں لیکن ان دونوں روایتوں سے کسی بھی طرح رفع یدین کا سنتہ مستمرہ ہوتا یا آخری عمل ہوتا خابت نہیں ہوتا، اس لیے یہ کہتا پڑتا ہے کہ محد ثین یا ان کے اصول کے مطابق فیصلہ کرنے والے حضرت ابن عرکی روایت میں پائی جانے والی سند کی ظاہری توت سے متاثر ہوکر رفع یدین کا سرسری اور سطی فیصلہ کر مجے اور انھوں نے ترجی پر استدلال سے متاثر ہوکر رفع یدین کا سرسری اور سطی فیصلہ کر مجے اور انھوں نے ترجی پر استدلال سے متاثر ہوکر رفع یدین کا سرسری اور روایت میں پائے جانے والے طرح طرح کے اضطراب و پہلے مندرجہ بالاحقیقت اور روایت میں پائے جانے والے طرح طرح کے اضطراب و اختلاف کی طرح ان کا فیصلہ ترک رفع کا ہوتا۔

یہ تو ہواامام بخاری کے متدلات پر لیے مجے جائزہ کا اختصار، جہاں تک اس سلسلہ میں بیش کردہ و میر حقائق کا تعلق ہے توان کا خلاصہ یہ ہے کہ ترک رفع رائح ہے جس کی وجوہ مندرجہ ذمل ہیں:

(۱) رفع یدین کے دواۃ ،عہدر سالت میں یا توجوان سخابہ ہیں یا وہ اوگ ہیں جنھوں نے بارگاہ دسالت میں چندی دوز قیام کیا ہے، یہ لوگ نماز کے بارے میں نازل ہونے والے تدریجی احکام کے عینی شاہد نہیں ہیں، جبکہ ترکب رفع کے داوی وہ صحابہ کرام میں جوان تمام احکام کے تجرب اور مشاہدے سے گذرے ہیں اور انھیں اول سے آ خریک نماز کے بارے میں نازل ہونے والے تدریجی احکام کا پوری بصیرت کے ساتھ علم ہے، اس لیے ترک دفع رائج ہے۔

(۲) رفع یدین کے راوی متحالہ کرام کاعمل ہمیشد رفع یدین کرنے کانبیں رہا،ان ہے ترک رفع کی روایات بھی بسند سیح منقول ہیں، جبکہ ترک رفع کے راوی محلب کرام شھوصاً دخترت عبداللہ بن مسعود کاعمل ہمیشہ ترک رفع کا رہا،ان ہے رفع یدین کا کہیں بھی شوت نہیں ہے اس لیے ترک رفع راج ہے۔
شوت نہیں ہے اس لیے ترک رفع راج ہے۔

(٣) تركر رفع نماز كي مليك من قرآن كريم كى اصولى بدايت فومو الله فانتين كے مطابق ب، اور فقها واحناف روايات من اختلاف كو وقت قرآنى بدايات سے

رفع يدين

زیاد و تو افق رکھنے والی صورت کور جمع دیتے ہیں بیان کامقررہ اصول ہے اور اس کی متعدد مثالیں فقہ خفی میں موجود ہیں ،اس لیے یہاں بھی ترک رفع راجے ہے۔

(۳) رفع یدین کی تمام روایات فعلی ہیں، پورے ذخیر و احادیث میں ایک روایت بھی اسک 
پیش نہیں کی جائتی جس میں رکوع میں جائے وقت یار کوع ہے اٹھتے وقت رفع یدین 
کا امر کیا گیا ہو جبکہ ترک رفع کی روایات فعلی بھی ہیں اور تولی بھی، اور تولی روایات، 
معارضہ مے محفوظ ہیں، جیسے حضرت جابر بن سمرہ کی مسلم شریف کی روایت مسالسی 
اوا کہم دافعی اید یکم تنا اسکنو افی الصلوة، یدروایت ترک رفع کے لیے 
نص صریح ہے، اورا گرفرین ٹانی کے خیال کے مطابق اس کوسلام ہے متعلق مان بھی 
لیاجائے تو اثنا عصلوة میں رفع یدین کی ممانعت ای روایت سے دلالة السنص کے طور پر بدرجہ اولی ٹاجت ہوتی ہے، اس لیے ترک رفع راجے ہے۔
طور پر بدرجہ اولی ٹاجت ہوتی ہے، اس لیے ترک رفع راجے ہے۔

(۵) نمازایک ایم عبادت ہے جس میں احکام کاتغیرتوسع سے تنگی اور حرکت سے سکون ک طرف ہوا ہے، تمام نقبها ورفع یدین کے ملسلے میں ای انداز کوشلیم کرتے ہیں کیونکہ فلا ہریئے کے علاوہ تمام نقبها ویحد ثمین، چندمقا مات کے رفع کوا حادیث صحیحہ میں ہونے کے باوجود ترک کررہے ہیں، گویا اس سلسلے میں چندمقا مات پر رفع کا نتخ سب کے نزدیک تنلیم شد وحقیقت ہے صرف دومقام پر رفع اور ترک رفع میں اختلاف ہے، نزدیک تنلیم شد وحقیقت ہے صرف دومقام پر رفع اور ترک رفع میں اختلاف ہے، احتیا ملکا تقاضہ ہے کہ یہاں بھی انھی روایات کوتر جے دی جائے جن میں ترک کی بات نقل کی تھی۔

(۲) ترک رفع کے راوی زیادہ فقیہ ہیں، تفقہ رواق کی بنیاد پرتر جیج وینا بہت سے فقہاءو محدثین کے یہاں بہندیدہ طریقہ ہے،اس لیے ترک رفع راجج ہے۔

(2) عہدِ رسالت میں ترکبِ رفع پر عمل کی کثرت ربی اور دفع یدین پر کم عمل ہوا جیسا کہ حضرت واکل بن جمر کی روایت پر ،اہرا بیم نخعی کے تبعرہ سے واضح ہے کہ دونوں عمل میں ایک اور پیچاس کی نسبت ربی ،اس لیے ترکب رفع راجے ہے۔

(٨) خلافت واشده مين ترك وفع كاتعال رباءاس كيترك رفع راج هيـــ

(9) مشہوراسلامی مراکز یعنی مدین طیب میں امام مالک کے دور تک ترک رفع پر تعامل رہا،

مکه مکرمه میں عبداللہ بن زبیر کی خلافت سے پہلے ترک رفع پر تعامل رہا اور کوف میں ابتداء سے کی صدی تک سرف ترک رفع بی برعمل رہا، اس لیے ترک رفع بی راجی ہے۔
ہے۔

(۱۰) اساً تذہ کے درجہ کے دو ہڑے امام، ترک رفع کے قائل ہیں، اور تلا نہ ہ کے درجہ کے دو امام رفع یدین کے قائل ہیں۔اس لیے ترک رفع راجے ہے۔ (واللہ اعلم)



#### مقالهنمبرا



## افادات

فخرالمحدثين حفزت مولاناسي فخرالدين احمرصا حب رحمة الله سسابسق صدر المدرسيين دارالعلوم ديوبند



حفرت مولانا **ریا** سست علی بجوری استساذ حسدیت دارالعسلوم دیوبند

# يبش لفظ

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على رسولهِ محمد و على آله و صحبه اجمعين. اما بعد!

اتباع سنت کے بلند ہا تگ دعویٰ کے ساتھ سنت سے انحراف کا جونمونہ اس ڈور کے غیر مقلدین پیش کررہے ہیں اس کا مقساب ضروری ہے۔

علاء امت کا فیصلہ ہے کہ جن اختلائی مسائل میں ایک سے زا کدصور تھی سنت سے ٹابت ہیں ان ہیں ممل خواہ ایک صورت پر ہو گرتمام صورتوں کوشر عا درست سمجھنا ضروری ہے، آگر کوئی فردیا جماعت ان مسائل ہیں اپنے مسلک مختار پرا تنااصر ارکرے کہ دوسرے مسلک پرطنز وتعریف ، دشنام طرازی اور دست درازی ہے بھی باز ندہ ہے تو اس کونا جائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ شخ الاسلام ابن تیمیہ عبادات کی ظاہری کیفیت میں اختلاف سے بیدا ہونے والے نقصا نا ہے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

(الرابع) التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع والايتلاف حتى يصير بعضهم يبغض بعضاً ويعاديه ويحب بعضاً ويواليه على غير ذات الله وحتى يفضى الامر ببعضهم الى الطعن واللعن والهمز واللمز وببعضهم الى الاقتتال بالايدى والسلاح و ببعضهم الى المهاجرة والمقاطعة حتى لايصلى بعضهم خلف بعض، وهذا كله من اعظم الامور التى حرمها الله ورسوله. (نآوى الن تير ٣٥٤ المروم)

چوتھی ہے : وہ فرقہ بندی اوراختلاف ہے جوسلمانوں کی اجتماعیت اور باہمی محبت کے برطلاف ہو یہاں تک کے بعض مسلمان ابعض دوسر ہے سلمانوں سے بغض وعداوت یا اللہ کی مرضی کے خلاف ان سے محبت اور دوئتی کرنے لگیس اور بات یہاں تک پہنچ جائے کہ بعض معض کو محض ای بنیاد برطعن العنت اور طنز وتعریض سے یا دکر نے لگیس اور یہاں تک کہ بعض

بعض کے ساتھ دست درازی اور اسلحہ کے ذریعے باہمی تمال تک پہنچ جائیں اوریباں تک بعض بعض سے ترک تعلق ،ترک کلام اور بائیکاٹ تک کرڈ الیس یہاں تک کہ بدلوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا تک چھوڑ دیں اوریہ سب کام برائی میں اتنے بڑے ہیں جن کو اللہ اوراس کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔

آمین بالجمر یابالسربھی انھیں مسائل میں ہے جن میں عہدِ سحابہ ہے دونوں باتوں پر عمل رہا ہے اوران دونوں پہلوؤں کو ٹابت بالنہ شلیم کیا گیا ہے۔ فرق اولی اورغیراولی یا افغل اورمفضول کا ہے۔ ہرمسلمان کواپنے امام کے مسلک مختار کورائح قرار دے کراس کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور دوسرے مسلک کو مرجوح سجھنے کے باوجود ٹابت بالنہ قرار ویتا چاہیے اور کفن اس اختلاف کی وجہ سے طنز وتعریض ، زبانی بے احتیاطی اور عملی منافرت کی کھنجائش نہیں بھنی جا ہے۔ ہ

ال موضوع پرشائع کیاجانے والا پر سالہ فخر الحدثین حضرت مولا ناسید فخر الدین احمد صاحب قدی سرہ (سابق صدر المدرسین دار العلوم دیو بند و سابق صدر جمید علاء بند ) کے دری افا دات پر مشتل ہے جس میں حضرت اقدی نے امام بخاری کے چیش کردہ دلائل کی روثنی میں موضوع کے تنقیح کی ہے۔ اور اس موضوع سے متعلق دوسرے دلائل بھی ذیر بحث آئے ہیں جن سے بید بات معلوم ہوتی ہے کہ شرعاً دونوں پہلوکی مخبائش ہے اور دونوں باقیں فابت بالسنة ہیں۔ حنفیہ کے یہاں آمین بالسر رائے ہای لیے حنفیہ کو اس کے مطابق عمل کرنا جا ہے، جن ائمہ نے آمین بالجر کور جے دی ہے اُن کا اجباع کرنے والے اپنے مسلک کے مطابق عمل کریں، لیکن کی فریوس نے ورسرے فریق کے بارے میں بدگمانی، برزبانی یا کسی طرح کی جار حید اختیار نہیں کرنی جا ہے۔

جعیة علاء ہندا جلال تحفظ سنت (منعقد ۲۰۰۰مرکی ۲۰۰۱ء) کے موقع پراس رسالہ کو شائع کررہی ہے۔ دعاء ہے کہ پروردگاراپنے نفل وکرم سے الل علم کے درمیان قبول عام اورا بی بارگاہ میں حسن قبول سے نواز ہے ادرتمام مسلمانوں کوعقا کہ واعمال میں صراطِ مستقیم برعمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

والحمد لله اوّلاً و آخراً

ر ياست على غفرله '

www.ahlehaq.org

#### باب جهر الامام بالتامين

#### الم مركمة عن كوجرا كمنه كابيان

وقـال عطاء: آمين دعاء، امّن ابنُ الزبير ومن وراءَ ه حتى انَّ للمسجد لـلـجُّة، وكـان ابـو هريرة ينادى الامام: لاتفتنى بآمين وقال نافع: كانَ ابن عمر لايدعه ويحضُّهُمُ وسمعتُ منه في ذلك خبراً.

حدثنا عبدالله بن يوسف، قال: اخبرنا مالک، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرجمن أنهما اخبراه عن ابي هريرة أن رسول الله مُنْتِنَّةُ قال: اذا المن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين المملاتكة غفرله ماتقدم من ذنبه، قال ابن شهاب: وكان رسول الله مَنْتِنَةً عَمْداً. آمه:

توجمه : عطاء نے کہا کہ مین دعا ہے، ابن ذبیر نے آمین کی اور ال کے پیچے لوگوں نے آمین کی کہ مجد میں گوئے پیدا ہوگی اور حضرت ابو ہریر المام کوآ واز دے کر بہ کہتے کہ یہ خیال رکھنا کہ میری آمین شرہ جائے۔ نافع نے کہا کہ حضرت ابن عرق مین ہیں چھوڑتے تھے اور لوگوں کو بھی آمین کہنے پر آبادہ کرتے تھے اور میں نے ان سے اس سلسلے میں ایک روایت بھی کی ہے۔ حضرت ابو ہریر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ایم آمین سے ہوا فق کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو جائے گی ، اس کے تمام کو شرتہ گناہوں کی مغفرت کردی جائے گی۔ ابن شہاب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے۔

مقصد الرجمه البحى قراً ت كرا جم كا انداز آپ ديكيت آرب بيل كهام بخاري بهل ترجمه مي مسئله كا نبوت بيش كرت بين، پهر دوسرت ترجي مين اومياف ذكر كرت بين جيس بها ازجمه بساب القراء في المغرب، پهر دوسراترجمه بساب السجهو بقواء ة السمندوب وغیرہ،اس لیےام بخاری کواپن عادت کے مطابق پہارتر جمداما کے لیے
آ مین کاعمل ثابت کرنے سے متعلق منعقد کرنا تھا، پھردوسرے ترجمہ میں امام کے لیے
وصف جبرکو ثابت کرنا تھا، مگراس موضوع سے متعلق انھوں نے پہلے بی ترجمہ میں دونوں
باتیں ذکر کر کے اپنا فیصلہ کھول کر بیان کردیا کہ امام آ مین بالجبر کے گااس سے اندازہ کیا
جاسکتا ہے کہ ان کواس مسللے سے گئی دلچیں ہے،امام بخاری نے اپنے مسلک کو مدل طور پر
ثابت کرنے کے لیے چند آ ثارا درا کیک روایت ذکر کی ہے مگر دلائل کی تشریح سے پہلے مسئلہ
کی نوعیت اوراس سلسلے میں انکہ کے خواہب معلوم کر لیے جا کیں۔

## مسكله كى نوعيت اوربيانِ مدا بب

سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا تمام نقبا کے بہاں سنت ہاور سنت ہونے میں کوئی
اختلاف نہیں، البتہ اس سلسلے میں مشہورا ختلاف جبراور سرکا ہاور وہ اختلاف بھی صرف
ولی وغیراوٹی کا ہے۔ آمین بالسر بھی ثابت ہا اور ای پراکٹر امت کا تعال و تو ارث ہا در اور ہے اور ای پراکٹر امت کا تعال و تو ارث ہا در اور ہے اور ای پراکٹر امت کا تعال و تو ارث ہا در اور ہے اور ای بیر الجمر کے ثبوت ہے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا اگر چاس پر مداومت ثابت کر تا ممکن نہیں۔
مذا بہب اس سلسلے میں بہ بیں کہ حنفیہ اور مالکیہ کے نز ویک آمین بالسر ہے، اور شوافع و حنا بلہ کے نز ویک آمین بالسر ہے، اور شوافع متعدی کے مقابل ہیں بالسر پر تعین امام شافق کے تولی جدید میں امام شافعی کے تولی جدید میں امام شافعی کے تولی جدید کے مطابق مقتدی کے مشہور مسلک کے مطابق ہے، ورنہ امام مالگ ، ابن القاسم کی دوایت اس کے قائل ہیں کہ آمین کا عمل صرف مقتدی ہے متعلق ہے امام کا یہ ورفیا ہے ہیں اور اس مسللے میں انھوں نے جود لاکل بیش کے جیں ، ان جس جند تا دار امام بخاری امام و مقتدی کے میں اور اس مسللے میں انھوں نے جود لاکل بیش کے جیں ، ان جس جند تا دار امام بخاری امام تحد تیں اور اس مسللے میں انھوں نے جود لاکل بیش کے جیں ، ان جس جند آن داور ایک روایت ہے۔ ساتھ جیں اور اس مسللے میں انھوں نے جود لاکل بیش کے جیں ، ان جس جند آن داور ایک روایت ہے۔ ساتھ جیں اور اس مسللے میں انھوں نے جود لاکل بیش کے جیں ، ان جس جند آن داور ایک روایت ہے۔

#### عطاء كااثر

مِبالا اثر معفرت عطاء بن رباح کایت جوج بعین میں جس فرمات جیں کیآ جی دیا .\* www.ahlehaq.org

ہے، ہم کہ سکتے ہیں کداس اڑ سے توجر کے بجائے سر ثابت ہوا کہ دعا میں اصل اخفاء مے۔ قرآن کریم میں دعا کے بارے میں اُذعوا ربّ کہ تسخر عاً و خُلف فرایا گیا ہے۔ امام رازی تغیر کبیر میں لکھتے ہیں انھا تدل علیٰ اندہ تعالیٰ امر باللدعاء مقرونا بالا خفاء و ظاهر الامر السوجوب فان لم یحصل الوجوب فلا اقل من کوند ندبا، آیت دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعاء کا اخفاء کے ساتھ امر کیا ہے اور امر کا ظاہر وجوب نہ پایا جائے تو ندب تو ضرور ثابت ہے۔

لین یہ بات تو ہماری موافقت میں گئی، امام بخاری تو ترجمہ جرکار کھر ہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا یہ مقصد نہیں ہوسکنا، مشہور ہے کہ امام شافی امام ابو حفیفہ کے مزار پر کھے تو اس کے قریب کی مسئلہ میں امام صاحب کے فد ہب پر کمل کیا اور فر بایا کہ بیرصاحب قبر کا احترام ہے، اس لیے ہم بھی صاحب کتاب کا احترام کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ بخاری کا خشایہ ہے کہ آمین دعا ہے اور امام واقی ہے کہ وہ اھدن المضو اط (الآیہ) پڑھتا ہے تو دعا میں امام اور مقتدی دونوں کو شریک ہوتا چا دعا میں امام اور مقتدی دونوں کو شریک ہوتا چا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک سے اس سلسلے میں دوروایات ہیں، ایک روایت میں آمین صرف مقتدی کا حق ہے، امام سے اس کا تعلق نہیں اور دوسری روایت یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں سرا آمین کہیں، تو امام بخاری کا قریب ہے، کویا آمین ہوتا ہا ہے، جہراور آسی کہیل اگر سے امام بخاری نے امام اور مقتدی دونوں کا شریک آمین ہوتا تا ہے، جہراور اس کے مسئلہ سے اس کا تعلق نہیں، بھر جہر کو ثابت کرنے کے لیے دوسر ااثر چیش کیا ہے۔ مرک مسئلہ سے اس کا تعلق نہیں، بھر جہر کو ثابت کرنے کے لیے دوسر ااثر چیش کیا ہے۔ مرک مسئلہ سے اس کا تعلق نہیں، بھر جہر کو ثابت کرنے کے لیے دوسر ااثر چیش کیا ہے۔

### ابن زبيره كااثر

- (۱) پہلی بات تو یہ ہے کہ اثر میں ذکر کروہ آمین کا سور کو فاتحہ کے بعد والی آمین ہونا مضروری نہیں، حضرت علامہ شمیری قد س سرہ نے ارشاد فر مایا کہ یہ اس زمانے کی بات بھی ہو کتی ہے جب حضرت عبداللہ بن زبیر عکہ مکرمہ میں محصور تھے اور عبدالملک بن مروان کی فوجیں بڑھ ربی تھیں اور دونوں طرف قنوت پڑھا جارہا تھا۔ عبدالملک بھی تنوت پڑھا اور حضرت این زبیر جھی تنوت پڑھا در ہے تھے اور اس پر آمین کہلوا تنوت پڑھوارہا تھا اور حضرت این زبیر جھی تنوت پڑھ دہے تھے اور اس پر آمین کہلوا دہے تھے ، فوجوں کا مقابلہ ہے اور اس میں جوش کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے اور اس کی وجہ سے آواز میں جہرکا پیدا ہوجانا فطری بات ہے۔
- (۲) دوسری بات بہ ہے کہ اگر اس کو والاالسف آلین کے بعد والی آمین مان لیاجائے جیسا كه مصنف عبدالرزاق وغيره ميں ہے تو اس سے صرف يمي تو نابت ہوا كه حضرت ابن زبیر شنے ایسا کیا، کو یا جبر کرنامعلوم ہو گیالیکن بخاری کا مقصدصرف جبر نبیں ، بلکہ جبر کی اولویت کا ثبوت چیش کرنا شخے اور وہ مندرجہ ذیل باتوں کی وجہ سے کل نظر ہے۔ (الف) ایک بات تو بیہ ہے کہ حضرت این زبیر کا پیمل احیا نا معلوم ہوتا ہے، بخاری ً کے ذکر کردہ اثر میں صرف آمسن ہے جس سے تکرار بھی ٹابت نبیس ہوتا ہے کیکن احمر وومر مصطرق كى بنياد يركدان ميس كسان ابس الزبير يؤمن آيا هم يبعى تتليم كرليا جائے کہ انھوں نے بار باریمل کیاتو ظاہرہے کہ اس سے دوام واستمرارتو ٹابت نہیں ہوگا،اس نے بہی کہا جائے گا کہ انھوں نے تعلیم کی مصلحت سے بار بارابیا کر کے د کھلایا تاکہ بیسنت ومرجوحہ محی زندہ رہے بالکل ختم نہ ہوجائے، جبیا کہ رفع یدین کے بارے میں حضرت ابن عمر کے طرزِ عمل کی وضاحت میں سے بات گذر چکی ہے۔ (ب) دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابن زبیر صفار صحابہ میں ہیں، ہجرت کے بعد اؤلُ مَولُودِ في المدينة كبلات بين ، كوياحضور صلى الله عليه وسلم كي و قات ك وقت ان کی عمر دی - حمیارہ سال تھی ۔ انھوں نے آمین بالجبر کاعمل کیا، اب اس کے ساتھ ميغور كرنا جائيے كەعبىر رسالت من خلافت راشده مين اور كبار سحابه جيسے حضرت عبدالله بن مسعودٌ ،حضرت عليٌ کے يبال اس طرح کي آمين کا ثبوت نبيس ملتا تو اس كاصاف مطلب بى ب كدان تمام حضرات كے خلاف عمل اختيار كرنے من كوئى مصلحت ہےاوروہ تعلیم ہوسکتی ہے، مثلاً حضرت عبداللہ بن زبیر کے بسسم السلسه www.ahlehaq.org

(ج) اور تیسری قابل غور بات ہے کے حضرت عبداللہ بن زبیر سے جس اور ان بخاری اولویت ٹا بت کرنا جا ہے ہیں ، ہے اثر امام شافعی کی مسند میں موجود ہے اور ان کے مذہب کی وضاحت یہ ہے کہ امام شافعی تولی قدیم میں آمین بالجبر کے قائل بھی ہیں، لیکن اس اثر کے باوجود انھوں نے قولی جدید میں مقدی کے حق میں آمین بالجبر ہے رجوع کرنا بتا رہا ہے کہ امام شافعی کے نزد یک بھی اس سے اولویت ٹا بت نہیں ہے۔

فلاصہ یہ ہوا کہ امام بخاریؒ کے پیش کردہ دلائل میں صرف ابن زبیرؓ کے اثر ہے جہر ٹابت ہوتا ہے کیکن اڈلا تو اس کاولا الضا آلین کے بعد کی آمین مے متعلق ہونا ضروری نہیں اورا گراس ہے متعلق مان لیس تب بھی اس ہے تھی جبر کا ثبوت ملا ، اولویت کا ثبوت نہیں ملا جوا مام بخاریؒ کا مقصد تھا۔

#### حضرت ابو ہر بری گا اثر

اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کا اثر ہے، اس اثر کا بھی جہرادرسر سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا۔ اس سے صرف آمین کی فضیلت تکلتی ہے، بخاریؓ کے پیش کر دہ الفاظ میں تو صرف اتنا ہے کہ حضرت ابو میں ahlehay میں یہ فرمائے کہ دیکھواس کا خیال رکھنا کہ میری آمین ندرہ جائے ، دیگر روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس و تت کی بات ہے جب مروان نے حضرت ابو ہریرہ کومؤ ڈن بتایا، مروان نماز شروع کرنے میں مجلت کرتا تھا تو حضرت ابو ہریرہ کومؤ ڈن بتایا، مروان نماز شروع کرنے میں مجلت کرتا تھا تو حضرت ابو ہریرہ فی کہ ویکھئے ابیانہ ہوکہ میں اذان کہ کر اُر نے بھی نہ پاؤں اور آپنمان شروع کردیں اور میری آمین رہ جائے ، ای الحرح کی شرط حضرت ابو ہریرہ نے نے بین میں اذان کی خدمت قبول کرتے وقت رکھی تھی ، بحرین میں حضرت علاء بن الحضری المام تھے۔

قرائت خلف الامام كے قائلين حضرت الا ہريرة كوائي مف ميں لانے كے ليے يہ مطلب بيان كرتے ہيں كہ ہوتكہ حضرت الا ہريره المام كے بيجية قرائت كرتے ہيں كہ و كھئے آپ سورة فاتح كی قرائت ہے اگر بھے ہے بہلے وہ المام سے يہ شرط لگار ہے ہيں كہ و كھئے آپ سورة فاتح ميں مشخول ہوں گا اور آ مين فارغ ہو گئے اور آپ نے آھن كہ ويا تو ميں ابھى سورة فاتح ميں مشخول ہوں گا اور آمين ميرى موافقت فوت ہوجائے كی - اس ليے ميرى شرط يہ ہے كہ آپ ميرا انظار كريں كے اور جب يہ جميس كے كہ الا ہريرة فارغ ہوگيا ہے تب آمين كہيں سے كہ اس طرح كى باتوں ہے كہ اور جب بيتر طولكاني با ہوتا ہے كہ اگر حضرت الا ہريرة كوفاتى يا صفى فكر ہے، تو انھيں بيشرط لكاني با ہے كہ المحتاب ، دوايت تو يہ بتارى ہے كہ حضرت الا ہريرة كوفاتى يا ہے كہ المحتاب ، دوايت تو يہ بتارى ہے كہ حضرت الا ہريرة كوفاتى كے كہ حضرت الا ہريرة كوفاتى كائے كوفاتى كے كہ حضرت الا ہريرة كوفاتى كوفاتى كے كہ حضرت الا ہريرة كوفاتى كائے كوفاتى كوفا

بہر حال حضرت ابو ہریرہ کی شرط سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ مقدی ہونے کی حالت میں آمین کا اہتمام کرتے تھے، لیکن مرا کرتے تھے کہ جرا کرتے تھے تو روایت میں اسلیط میں کوئی مراحت بیں ، ہوسکتا ہے کہ امام کے والالضالین پر چینی ہے آمین کے وقت کا تعین ہواورای وقت امام بھی سرا آمین کے اور مقدی بھی سرا آمین کہیں اور یہ بھی احتمال ہے کہ اور مقدی بھی جرا آمین کی جرا آمین کے اور شایدای احتمال ٹائی کی بیاد میام بھی جرا آمین کے اور مقدی بھی جرا کے اور شایدای احتمال ٹائی کی بیاد

## حضرت نافغ كااثر

حعرت نافع فرماتے ہیں کہ حعرت این عمراً مین کا بڑا اہتمام فرماتے ہے، نہ خود مجوڑتے تھے نہ دوسروں کومجبوڑنے کی مخبائش دیتے تھےاور میں نے اُن سے اس سلسلے میں www.ahlehaq.org ا کے حدیث نی ہے، ظاہر ہے کہ اس اثر میں ہمی نہ جبر کی صراحت ہے، نہ سرکی ، بلکہ اس اثر میں تو یہ ہمی صراحت نہیں کہ اس کا تعلق نماز والی آمین ہے ہے یا خارج صلوق میں وعاؤں میں کہی جانے والی آمین ہے ہے، حافظ ابن ججر بھی اس کو جبر یاسر ہے متعلق نہ کر سکے اور یہ فرمایا کہ اس اثر کی مناسبت ہے ہے کہ ابن عمر فاتحہ کے اختمام برآمین کہا کرتے تھے اور یہ بات امام اور مقتدی وونوں کو عام ہے، گویا نھوں نے اس اثر سے امام ما لک اور امام اعظم کی بات امام اور مقتدی و نوں کو عام ہے، گویا نھوں نے اس اثر سے امام ما لک اور امام اعظم کی اس دوایت کے خلاف استدلال کیا جس میں آمین کا تعلق صرف مقتدی سے بتایا گیا ہے امام ہے نہیں۔

زیادہ سے زیادہ امام بخاریؒ کے دعوے جہر پر استدلال اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ آمین کے سلسلے میں حضرت ابن عمر کا اہتمام نافع کو جبر بی کی وجہ سے معلوم ہوا ہوگا۔اگر دو جبر نہ فرماتے تو نافع کو کیمے معلوم ہوتا، مگریہ بات صرف اختال کے درجہ میں ہے، اس لیے اس سے استدلال کرنا کمزور بات ہے۔

#### تشرت حديث

امام بخاریؒ کے پیش کردہ آٹار میں حضرت این زیر آکے اڑکے علاوہ کی میں جہری تصریح نہیں بالکل بہی حال امام بخاریؒ کی پیش کردہ روایت کا ہے کہ اس میں جہریا سرک کوئی صراحت نہیں ،صرف بیفر مایا گیا ہے کہ جب امام آمین کے تو تم بھی آمین کہواس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین ہے موافقت کرجائے گی تو اس کے پیچھے سب گناہ معاف ہوجا کی آمین کے احمل مقصود تو آمین کی فضیلت کا بیان ہے اور مقتدی کو آمین کی قضیلت کا بیان ہے اور مقتدی کو آمین کی قضیلت کا بیان ہوار مقتدی کو آمین کی ترفیب دی جاری ہے اور جہروس کا مسئلہ نہ صراحت انہ کور ہے ، نہ اصالة مقصود ہے۔

تیکن امام بخاری کے ذوق کی رعایت ہے، اس روایت ہے آ مین بالجمر پراستدلال اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ اذا امن الامام فامنو المس اَمَّن کا ترجمہ اذا قال الامام آ مین ہے اور اس ترجمہ کے مطابق مقتدی کی آ مین کوامام کی آ مین پرمول کیا گیا ہے، اس لیے امام کی آ مین کو بالجمر بوتا جا ہے۔ تا کہ مقتدیوں کوامام کی آ مین کاعلم ہوجائے، جمر نہ ہونے کی صورت میں مقتدی کوامام کے آ مین کہنے کا وقت کیے معلوم ہوگا ؟

## امام بخاریؓ کے استدلال کا جائز

یاستدلال کی درجی معقول تھا اور اس کوقائل قبول قرار دیا جاسکا تھا پشرطیکدامام
کیآ مین کے علم کا کوئی اور ذر اید نہ بوتا اور امام کے آمین کہنے کے وقت کی تعیین کے لیے
کوئی اور طریقہ نہ بتایا گیا ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری روایات میں اس کا طریقہ
صراحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے ، بخارگ ہی کی روایت میں ہے کہ اذا قبال الاسام غیر
السمغضوب علیہم و لا المضآلین فقولوا آمین کہ جب امام غیر المغضوب
علیہم و لا المضآلین کہتو تم آمین کہو، اس روایت ہے بشرط انصاف یہ صلوم ہوتا ہے
کہام کوآمین کا جہر ہیں کرتا ہے کوئلہ والہ میں یہیں کہا جارہا ہے کہ جب امام آمین کہتو تم آمین کو بلکہ یہ کہا جارہا ہے کہ جب امام و لا المضآلین کہتو تم آمین کوء مصلوم ہوا کہ
مام کوآمین کا جہر ہیں کرتا ہے در نہ والدامام کی آمین کا دیا جاتا ، نیز یہ کرنسائی وغیرہ میں ب
مند محمود حضرت ابو ہریر ہے ہے دوایت ہوا دا قبال الامام غیر المغضوب علیہم و لا
الم کا آمین فقولوا آمین فان الملائکة تقول آمین و ان الامام یقول آمین اگر ضرورت نہیں تھی۔
کا ضرورت نہیں تھی۔
گام کا آمین کہتا جو انہ تا المام یقول آمین کے ان الامام یقول آمین کئے۔

## روایت پرغور کرنے کا ایک اور طریقه

ال مضمون كوواضح طور پر بیجین كا ایك اورطریقد ب كداس موضوع پرحفرت ابو بریرة كی دوروایتی بین ایك روایت اذا احد الامام الخ اوردوسری روایت اذا قال الامام عیس السمنطوب علیهم و لاالضالین الخ جو بخاری می آرای ب، دیمنایه به كدان روایات مین مقصود بالذات كے طور پر س مضمون كوبیان كیا گیا ب اور تا نوى ورجه میں ان سے كیا سمجا جا سكتا ہے۔

پہلی روایت ایک منتقل روایت ہے اوراس میں جو بات مقصود بالذات ہے وہ آمین ک اس نعنیلت کا بیان ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہوجائے گی اس کے گناہوں کی مغفرت کردی جائے گی ، دوسرے درجے میں مقتدیوں کو آمین کے اہتمام

کی تا کید ہے کہ برمیغدُ امرأ نمی کو خاطب کیا گیا ہے، امام کی آ مین کسی بھی در ہے میں مقصود مبیں ،اس کا ذکرتو محص تمبید کے طور برآ میا ہے کہ مقتر یوں کواس عمل میں امام کی موافقت كرنى جا ہے، يى وجہ بے كه بدروايت ان فقها وكا متدل ب جويد كہتے ہيں كرة من مرف معتدى كاوظيفه بام كأنبيس ،اوروهاذا احسن الامسام كاترجمه بيكرت بيل كهامام جب آمن كى جكه ير پنج، يعنى و لاالصالين كم تومقتديون كوامين كمناها يــــ

اور دومری روایت کوئی مستقل روایت نبیس، بلکه حدیث ایتمام کا جزے جس مں مقتری کوامام کی متابعت کی تغییلات بتا نامقصود بالذات ہے اور ان میں ایک جزیہ ہے كدجب الممولاالسضة ليس كمية تم آمن كبوءاس ليمسله من كيار عمل بلكي روایت کے بجائے کی دوسری روایت اصل ہے اور اس روایت میں امام کے آ مین کہنے کا ذكرى بس اس على مرف يفر لما كيا ب كد جب المام و الاالسف آلين كي ومعتدى آين کے، چانجای روایت سے استدال کرتے ہوئے مالکید کے یہاں این القاسم کی روایت كے مطابق امام كے ليے آمين بيس بے وہ كہتے ہيں كداس روايت ميں امام اور مقتدى كے وظیفہ کی تقسیم کی مخی ہے کہ امام میمل کر ہے اور مقتدی میمل کر ہے۔ مؤطا امام مالک میں بیہ وونوس روايات موجود بي اوران يرعنوان ديا كياب التسامين خلف الاساماس عنوان م شامام كاذكر ب، شجركا ـ

اس طریقے سے روایات برغور کرنے کے بعدیدواستے ہوجاتا ہے کہ امام بخاری جس روایت سے امام کے لیے آمین بالجبر براستدلال کررہے ہیں، اس روایت میں امام کے ليے جرأ آمن كمناتو كيا ثابت مونا ،امام كے ليے آمن كا ثبوت بى كل نظر بے،ليكن بات میبی ختم نہیں ہوجاتی ،امام بخاریؒ کے موقف برای روایت سے ایک اور طریقہ براستدلال کیا گیاہے،اس کا ذکر کردینا بھی مناسب ہے۔

## امام بخاریؓ کے موقف پر دوسرااستدلال

استدلال كادوسراطر يقديه بكروايت بمساخا احسن الامسام فاحنو افرمايا كمياب جوحقيقت يرجمول إاس كاترجمه اذا قال الامام آمين فقولوا آمين جاورمقندى ك لي قدولوا آمين بخاري بى كى دوسرى روايت من موجود باور ضابطريب كرجب

www.ahlehaq.org

سی مخاطب ہے مطلق تول طلب کیا جاتا ہے تو اس کو جہر پرمحمول کیا جاتا ہے، جہر مراد نہ ہو بلکہ قول کو مر یا صدیث نفس پرمحمول کرنا ہوتو قول کو مطلق نہیں رکھا جاتا بلکہ ایسی قید لگائی جاتی ہے جس ہے جہر کا شبہ نہ ہواور سریا حدیث نفس کے معنی رائح ہوجا کیں اور یہاں چونکہ مقدی کو قبولو اکہ کرمخاطب کیا جارہا ہے اس لیے مطلب یہ ہوگا کہ مقتدی بالجبر آ مین کے معتدی کری تا میں الحدیث الم کرتا میں ہوئی الحدیث الحد

اور جب مقتدی کی آجن بالجر ہے تو امام کی آجن بھی بالجر ہوئی چاہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ضابط پیش کیا گیا ہے کہ خطاب کے موقع پر مطلق تول کے معنی جبر کے ہوتے ہیں، یہ برائے گفتن ہی معلوم ہوتا ہے، اس پر نہ تو امام بخاری عمل پیرا علی اور نہ شوافع ۔ و کیکے روایت میں آتا ہے اذا قبال الاحام مسمع الله لمن حمدہ فقولو االلہم ربنا لک الحمد (منحکوق قرص ۸۲) جب امام مسمع الله لمن حمدہ کہوتہ تم اللہ ہم ربنا لک الحمد کہو، یہاں "قولو ا"کہ کرخطاب کیا گیا ہے، مطلق قول ہے، موقع خطاب کا ہے، اور اختاء کے لیے کوئی قید نہیں، ضابط کے مطابق مقتدی کو شریف کے مطابق مقتدی کو شریف کے مطابق میں روایات میں آتا ہے، صحابہ نے پی چھاکیف نصلے علی محمد النع یہاں ورود شریف کیے پڑھیں تو آپ نے فرمایا قبولو االلہم صلی علی محمد النع یہاں بھی مطلق قول ہے، موقع خطاب کا ہے اس ضابط کے مطابق اللہم صلی علی محمد النع یہاں کھی محمد النع یہاں النع کو جر آپڑھتا جا ہے، کوقع خطاب کا ہے اس ضابط کے مطابق اللہم صلی علی محمد النع یہاں النع کو جر آپڑھتا جا ہے، کی تاکل نہ امام بخاری ہیں اور نہ شوافع۔

## استدلال كى مزيد تنقيح

النع ہے اَمَّن کے معنی تعیقی مراد لینے کی تائید نہیں ہوتی ، کیونکہ اس دوسری روایت میں امام کے آمین کہنے کا ذکر بی نہیں ہے اورای لیے مالکیہ نے آمین کے ممل کا امام ہے متعلق ہوتا تسلیم نہیں کیا ہے کی بنا پر اس کو امام ہے متعلق مانا جائے تو اتن بات تو بالکل واضح ہے کہ امام کے اس ممل کو جبر آکر نے کا فہوت بہر حال روایت میں نہیں ہے۔

ج: حزيدكه إذا احمن الامهام فالمنوكوه ققت يرمحول كرنے كى صورت ميں روايت كے مقصداصلی پرردایت کی دلالت کمزور ہوجاتی ہے،اصل مقعودیہ ہے کہ ملائکہ کی آبین ے توافق مطلوب ہے اور اس کے لیے یہ ہدایت کی جاری ہے کہ امام ومقتری کی آمن من مجى وقت من توافق مونا جا ہے، اوراى ليے بيتايا مميا بكام كا آمن كاوتت ولا السط آليس كيعدب،اى وتت من مقديون كوآ من كااجتمام كرنا طاہے۔اوراذا احن الامام فامنو الوحقیقت برمحمول کریں تومفہوم یہوگا کہ پہلے امام آمین کے، اور افان کے تعقیب مع الومل کے تقاضے میں امام کے فوراً بعد مقتدی آمین کہیں، ظاہر ہے کہ اس مورت میں امام ومقتدی کا تو افق باقی نہیں رہے مخاوراصل مقصود بعنی امام ومقتدی کی تامین ملا تکہے موافقت پر روایت کی ولالت كمزور بوجائے كى ۔اى بات كوعلام سيوطي نے تنوير الحوالك مر الكھا ہے او لوا قوله "اذا امَّن" على انَّ المراد اذا اراد التامين ليقع تامين الامام والماموم معاً فانّه يستحب فيه المقارنة يعى حضور ملى الله عليد وملم كارشاداذا امنك تاویل اذا اد التامین بن کدام اور مقتدی کی آمین کے ساتھ ساتھ ہواس لیے کہ اس عمل میں مقارنت مستحب ہے اور ای لیے شارحین حدیث نے عام طور پر اذا امن كومعي هي ومل مبيل كياء امام نووى شافعي ككسة بين و احسا رواية اذا أمن فسامَّسنوا فمعناها اذا اراد التامِين (تووىج ابم ٢٥١)قسطلًا في نـخيمي امِّن كا مطلب اذا اداد التامين لكمائي ـ

امام بخاری کے استدلال کی تنقیح بیربوئی کہ اگر اقسین کو حقیقت پرجی کیاجائے تو آپ نے دیکھا کہ استدلال متعدد وجوہ کی بنیاد پر کل نظر اور نا قابلِ قبول رہتا ہے اور اگر مجازی معنی پرمحمول کیا جائے تب تو استدال اور زیادہ کمزور بوجاتا ہے کیونکہ اس صورت میں روایت میں امام کے آمین کہنے کامضمون باتی نبیس رہتا ہسرف امام کے آمین کا ارادہ کرنے کا ذکر باتی رہتا ہے، رہا ہے کہ وہ ارادہ کرنے کے بعد آمین جہزا کے گایا سراتو روایت اس سے بالکل ساکت ہے۔ اس گفتگو کا حاصل بیلکلا کہ اذا امن کو حقیقت پرمحمول کریں یا مجاز پر اس سے امام کے لیے آمین بالجبر پر استدلال ناتمام ہے۔ البتہ حقیقت پرمحمول کرنا امام بخاری کے استدلال کے لیے بہتر ہے۔

### ابن شهابٌ زهري كاقول

روایت کے بعدام بخاری نے ابن شباب زہری سے نقل کیا ہے کسان دسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقول آمین اس قول کوفل کر کام بخاری نے بیٹا بت

کیا ہے کہ احسن قیق معنی پرمجول ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اوراس
سے جہر پراستدلال کا طریقہ وہی ہے جوگذر گیا کہ آپ جبر نہ کرتے قو دوسروں کو علم کیے
ہوتا؟ لیکن یہ بات بیان کی جا چی ہے کہ یہ استدلال اس وقت قابل قبول ہوسکتا ہے کہ
جب علم کا کوئی ذریعہ نہ ہو، دوسر ہے یہ کہ اس طرح کی تعبیر نماز میں پڑھی جانے والی مخلف
تبیعات کے سلسلے میں مجے روایت میں موجود ہے اوران سے جہر مراد نہیں لیا گیا، مثلاً کان
سے قبول فی دکوعہ سبحان دبی العظیم و فی مسجودہ سبحان دبی الاعلی اور
ان سیجات میں جہرکی کا مسلک نہیں حالا نکہ یہاں بھی کان یہ قول ہی فرمایا گیا ہے، اس
لیے امام زہری کے قول سے بھی امام بخاری کے موقف پر استدلال کے لیے کوئی مضوط
فرینہ ہاتھ نہیں آیا۔

یبال یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قر اُت ظف الامام کی بحث میں حضرت ابو ہرہے ہی روایت میں فائندھی الناس عن القواء قامع رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا تھا تو وہاں یہ بحث شروع ہوگئ تھی کہ یہ جملہ امام زہری کا ہے، اس لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور یبال امام زہری کی بات سے تقویت مل رہی ہے تو اس سے استدلال کیا جارہا ہے، ہم امام زہری کی بات سے استدلال کریں تو گنہگار کہلا میں اور آپ ان کی بات سے استدلال کریں تو گنہگار کہلا میں اور آپ ان کی بات سے استدلال کریں تو گنہگار کہلا میں اور آپ ان کی بات سے استدلال کریں تو گنہگار کہلا میں اور آپ ان کی بات سے استدلال کریں تو سنت کے علم بروار بن جائیں ، یہاں کا انصاف ہے؟

### آ مین کے بارے میں دیکرروایات

الم بخاریؒ کے ذکر کردہ آٹارہ روایات پر تفتگوتمام ہوئی اور بیدواضح ہوگیا کہ الم بخاریؒ کے پاس الم مے حق میں آئین بالجم کو ٹابت کرنے کے لیے کوئی صریح روایت نبیل ہے، اگران کے پاس کوئی روایت ہوتی تو اس مسئلہ سے ان کی بے پتاہ دلچین کا نقاضہ تھا کہ وہ اس کو ضرور ذکر کرتے ۔ ان کے دلاکل میں صرف عبداللہ این زبیرؓ کے اثر میں جبر کا تذکرہ ہے گریہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اس سے ذیادہ جو از ٹابت ہو سکتا ہے اولویت نبیں، اور اس کے علاوہ ان کے ذکر کردہ آٹار وردایات میں سے کسی میں بھی جبر کی صراحت نبیں، اور جن اشارات سے ان کے موقف پر استدلال کیا جا سکتا ہے ان سے مقصد برآری مشکل جن اشارات سے ان کے موقف پر استدلال کیا جا سکتا ہے ان سے مقصد برآری مشکل جب سابق میں گئی مختم بحث ہے بی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

نیزیه که ذخیرهٔ احادیث میں اس موضوع پر نظر ڈالنے سے معاف معلوم ہوتا ہے کہ حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كامعمول آمين بالجبر كانبيس تفاء أكرآب كامعمول جبركا بوتا تو ر د زانہ جمری نمازوں میں بار بار کیے جانے والے اس وجودی عمل کے قتل کرنے والے کہیں زیادہ ہوتے اور اس سلسلے میں محابہ کرام کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوتا، خلفاء راشدین اور کبار صحابہ کا عمل بھی آمین بالجبر عی ہوتا جائے تھا جبلہ صورت حال یہ ہے کہ خلفاء راشدین میں حضرت عمر اور حضرت علی سے اور کیار صحابہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے اخفاء کاعمل صراحت کے ساتھ منقول ہے، اور جن کیار صحابہ سے اس سلسلے میں کوئی عمل منقول نہیں تو اس کی وجہ بظاہر یمی ہے کہ اخفا ءا یک غیرو جودی عمل ہے جسے نقل کیا جا ناغیر ضروری ہے۔اورصحابہ کرام کی اکثریت کے اخفاءِ آمین پر عمل پیراہونے کی بات محض دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت کا فریق ٹانی کے اکا پرعلاء کو بھی اعتراف ہے، الجو ہرائتی میں ابن جربرطبری کا قول نقل کیا گیا ہے جس می خفض صوت کے بارے میں تھلے لفظوں میں يفرمايا كياب، اذكان اكثر الصحابة والتابعين على ذلك (سنن اليبقي،ج،، ص ٨٥) اكثر صحابه و تابعين اخفاء آمين يرعمل بيرا تھے۔اس ليے اگر كسى روايت سے حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے آمین کو جہزا کہنے کا اشارہ یا ثبوت مل مجھی جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ یا تو وہ صحابہ کرام کے عام طور برعلم میں نہیں آیا، یا انہوں نے اس عمل کو اتفاق، یا

تعلیم جیسی مسلحت پرمحول کیا، اوراس کواپتاعام معمول نبیش بنایا۔ اس موضوع کو حرید روشنی میں لانے کے لیے مختف روایات کو ذکر کرنا ضروری تھا، لیکن تعلویل سے بچتے ہوئے مسرف دو رواغوں کا ذکر کروینا مناسب ہے جن میں ایک روایت معرت سمر ڈین جندب کی ہاور دومری معرت واکل بن جرمی ۔

#### حضرت سمرة بن جندب كي روايت

ابرداؤداور صدیث کی دور کی آبول جی معرب سر ڈین جندب کی روایت موجود
ہ محدثین کے اصول کے مطابق روایت کوئے قرار دیا گیا ہے، اس روایت کا عاصل یہ
ہ کہ سر ڈین جندب اور عران بن صین کے درمیان قدا کر و بوا، معرب سر ڈی نیان کیا
کہ جھے حضور صلی الله علیہ و کلم ہے دو سکتے یاد جی سایک سکتہ جمیر تحر یہ کے بعد تھا اور دوسر است اذا فرغ من قواء فی غیر المفضوب علیہم و لا الصاآلین یعن جب آ پ غیر المستحدوب علیہم و لا الصاآلین یعن جب آ پ غیر المستحدوب علیہم و لا الصاآلین یعن جب آ ب غیر المستحدوب علیہم و لا الصاآلین یعن جب آ ب غیر المستحدوب علیہم و لا الصاآلین یعن جب آ ب غیر المستحدوب علیہم و لا الصاآلین بر ھ کرفار غ بوجات تو سکتہ فرمات سے مضرب علیہ موان بن صین نے اس سے اختلاف کیا اور دوسرے سکتے کا افکار کیا تو ان صرات نے جواب اس مسلم میں معرب کی مطرب کی طور پر رجوع کیا تو معرب ای تے جواب میں کھیان حفظ مسمر ف کے معرب سر میں کی سے تھے۔

پہلا سکتہ تو بطاہر تا ء کے لیے تھا اور طویل تھا اور اس پر دونوں کا اتفاق تھا ، دوہر اسکتہ اتفاق تھا ، دوہر اسکتہ اتفاق تھا ، دوہر اسکتہ کا تفاق اللہ ہے کہ یہ خفر مل کے لیے تھا اور ظاہر ہے کہ بجی دفت آ میں کا ہے۔ اور جب آ میں کے وقت سکتہ ہے تو یہ بھی ظاہر ہے کہ آ میں کا ممل جرا نہیں تھا سرا تھا اس سکتہ کے اختصار اور لطافت ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ اتنائیں ہے جس میں شوافع کے خیال کے مطابق مقتدی فاتحہ کی قرات کر سکتہ ہے اور شوافع کے یہاں سکتہ ہے اور شوافع کے یہاں مقتدی پر فاتحہ کی قرات واجب ہے اس لیے اس مسلک پر بڑی جمرت ہوتی ہے کہ فاتحہ کی قرات تو واجب ہوا در اجب نہو۔

بیزید کہ اگر مقتری اس کیتے میں فاتھ کی قراُت کرتا ہے تو مقتدی کی امام کے ساتھ آمین کی موافقت کا کیا طریقہ ہوگا؟ امام تو سورہ فاتحہ کی قراُت کے فورا بعد آمین کے گا، اور مقتدی ابھی فاتحہ کی قرائت میں مشغول ہے، طاہر ہے کہ موافقت بوجائے گی اور اگرمقندی امام کے ساتھ آمین کہتا ہے، پھر فاتحہ کی قر اُت کرتا ہے تو مقندی کی آمین فاتحہ ے مقدم ہوگئ طالانکہ روایت میں بیہ ہے کہ آمین طابع لیعنی مبر ہے جو ظاہر ہے کہ ورخواست کی تمامیت کے بعد ہوتی ہے، اور اگرامام مقتدیوں کے ایتظار میں آمین کومؤخر کرتا ہے تو ایک بات تو یہ کہ امام کی فاتحہ اور آمین کے درمیان بہت قصل واقع ہوجاتا ہے جبكدروايات ميں ولا الصالين كفور أبعدا مين كني كاحكم ب، اور دوسرى بات بيب كه ا مام کوریم کم کسے ہوگا کہ مقتدی فارغ ہو گئے ہیں ،اس کی صورت یہی ممکن ہے کہ پہلے مقتدی آمین کہیں بھرامام کے، ظاہر ہے کہ بیصورت بھی غلط ہے کیونکہ مقتدی کوامام ہے آ گے برصف سے صراحت کے ساتھ تھے گیا گیا ہے،اور لاتبادر و الامام قرمایا گیا ہے،معلوم ہوا کہ اس سکتے میں اگر مقتدی فاتھ کی قرائت کرتا ہے توامام کے ساتھ آبین میں موافقت کی کوئی صورت ممکن نہیں ،اس لیے انصاف کی بات یمی ہے کہ مقتدی پر فاتح نہیں ہے اور بد سکتہ آبین کے لیے ہے، علامہ طِی ؓ نے بھی میں کھا ہے والاظہر ان المسسكتة الاولى لىلشىناء والثانية للنامين، ظاہرتر يبى بى كەپبالىكتە تناء كے ليے باوردوسرا آمين كے ليے۔ ای طرح اس سکتے کے بارے میں یہ کہنا بھی خلاف ہے کہ پیسکتہ لیتوا قد الیہ نفشہ سانس کوقائم اور درست کرنے کے لیے تھا کیونکہ اس صورت میں بیاشکال ہوگا کہ مقتدی کو توولا المهضة لمين كفور أبعدة مين كهنے كاتھم وے ديا اور امام ابھى سانس كوقائم كرنے كے کیے سکتہ میں ہے،اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سمر ہؓ اور حضرت عمران کا اختلاف ظاہر ہے کہان سکتات کے بارے میں ہوا ہے جن میں کوئی دعا یاعمل مشروع ہے، سانس قائم کرنے والے سکتات تو طویل قرائت میں جگہ جگہ آئیں گے ،ان میں اختلاف کے کوئی معنی نہیں۔ بهرحال حضرت سمرةٌ بن جندب كي روايت ،اورحضرت ابن ابي بن كعب كي تصديق سے بہ ثابت ہوا کہ و لاالسف آلین کے بعد سکتہ ہوتا تھا اور سکتہ کے بارے میں بظاہر یہ طے ہے کہ بیر آمین کے لیے تھا تو معلوم ہو گیا کہ آمین کاعمل جبرانہیں سرا کیا جاتا تھا۔

#### حضرت وائلٌ بن حجر کی روایت

علامه عنی نے لکھا ہے www.ahiekaqarg مند ابودا وَ دطیالی ، مند ابویعلے ، منم

#### طبرانی سنن دار قطنی اور متدرک حاکم میں ہے۔

شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس عن علقمه بن وائل عن ابيـه انـه صـلـى مـع الـنبـى مَلْكِنَّ فـلما بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضآلين قال آمين واخفى بها صوته.

ترجمہ: شعبہ، سلمہ بن کہل سے روایت کرتے ہیں کہ جمر بن العنبس نے حضرت علقمہ بن وائل سے اور انھوں نے حضرت علقمہ بن وائل سے اور انھوں نے اپنے باپ حضرت وائل سے روایت بیان کی کہ انھوں نے نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سماتھ منماز پڑھی۔ جب آپ غیسر السم خصصوب عملیہ مولا الصالین پر پہنچ تو آپ نے آپین کی اور اس میں آ واز کا اخفاء کیا۔

ما کم نے اس روایت میں کماب القرائت میں و خفض بھا صوت (آپ نے آوازکو بست کیا) نقل کیا ہے اور فر مایا ہے حدیث صحیح الاسناد و لم بخوجاہ ۔
اس مدیث کی سند سجے ہے لیکن بخاری و مسلم نے اس کوروایت نہیں کیا (عینی ج ۵، ص ۵۰) بخاری اور مسلم کے نقل نہ کرنے کی وجداس روایت میں سفیان توری اور شعبہ کا اختلاف ہے، ورندروایت کی سندمتصل ہے اور تمام راوی ثقد ہیں۔

## امام ترندیؓ کے اعتراضات

آمین کے اخفاء پر اس روایت کی ولالت بالکل صرتے ہے، لیکن امام ترفدی نے سنن ترفدی میں اس روایت کوفقل کرنے کے بعد، امام بخاری کے حوالے سے تمن اعتراضات نقل کیے ہیں اور چوتھا اعتراض امام ترفدی نے اپنی ووسری کتاب المعلل المکیس میں امام بخاری کے حوالہ بی نقل کیا ہے کہ علقہ بن واکل کا اپنے والد سے ساع ٹابت نہیں، بلکدوہ اپنے والد کی وفات کے چومینے بعد بیدا ہوئے ہیں، لیکن اس اعتراض کوخود امام ترفدی نے علاقہ ارویا ہے اور ترفدی بی میں اس کی تروید کردی ہے، لکھتے ہیں:

وعلقمة بن وائل سمع من ابيه وهو اكبر من عبد الجبار بن وائل و عبد الجبار بن وائل لم يسمع من ابيه ـ (ترزين ١٤٥٠هـ)

علقمہ بن وائل بن حجر کا اپنے والد وائل سے ساع ثابت ہے، و وعبدالجبار بن وائل سے بڑے بیں اورعبدالجبار بن وائل کا بنے والد سے ساع ثابت نبیس ۔ www.ahlehaq.org امام بخاری سے علقہ کے ماع کے افکار کونقل کرنے کے باو جودام مرتدی نے ماع حلیم کیا ہے، نیز یہ کہ مسلم بنسائی اورامام بخاری کے جنوع رفع البسلین عمل الی سندی ہیں جس جی علقہ کے اپنے والد حضرت واکل سے ماع کے مرت مینے استعال ہوئے ہیں مثلاً مسلم (ج۲م ملا) ہیاب صحة الاقو او بالقتل عمل عید واللہ بن معاذعری کی سند سے جوروایت قد کور ہال عمل عن علقمه عن واقل حدثه ان اباہ حدثه اللح کے الفاظ میں ان الفاظ عمل ان ابساہ حدثه علقہ کے اپنے والد سے ماع کی تقریح کا صیفہ الفاظ میں ان ابساہ حدثه علقہ کے اپنے والد سے ماع کی تقریح کا صیفہ ہے، ای طرح کے مینے دیگر کم ابول کی سندوں میں موجود ہیں، جن سے اس اعتراض کی تر دید ہوجاتی ہے، والد کی وفات سے جہاہ بعد پیدائش کی بات تو یوں بھی غلا ہے کہ عبد البجار چھوٹے بھائی ہیں اور علقہ بن ہے والد کی وفات کے بعد پیدائش کی بات چھوٹے بھائی کے بار سے میں میکن ہے۔ بحد میں نہیں آتا کہ امام بخاری میں میکن ہے۔ بحد میں نہیں آتا کہ امام بخاری میں کو وضاحت اور تر دید بھی ضروری ہے۔

یاعتراض تو العلل الکیر می نقل کیا تھا، اور یہ قطعاً غلط تھا، سنن تر ندی میں جو تمن اعتراضات نقل کیے میئے ہیں، ان کی تغمیل ہدہ کدامام تر ندی نے پہلے شعبہ کی روایت نقل کی مجرفر مایا کہ میں نے امام بخاری ہے اس روایت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نقل کی مجرفر مایا کہ میں نے امام بخاری ہے اس روایت میں کی غلطیاں کی ہیں، مجر تمن غلطیاں بتا کی جن میں دو کا تعلق سندے ہے اور ایک کامتن ہے، اور و و بدین :

(۱) میل غلطی یہ ہے کہ شعبہ نے جمر ابوالعنبس کہا ہے جبکہ درست نام جمر بن العنیس ہے جن کی کنیت ابوالسکن ہے۔

(۲) دوسری غلطی بہ ہے کہ انھول نے علقمہ بن وائل کا نام روایت میں بڑھادیا ہے، حالانکہ بجرابن العنبس نے حضرت وائل سے بلاواسط روایت کی ہے۔

(۳) اورتیسری خلطی متن سے متعلق ہے کہ شعبہ نے خَفَ صَ بھا صوته نقل کیا ہے جبکہ اصل اور درست مذبھا صوتہ ہے۔

### پہلےاعتر اض کاجواب

بظاہر بات بہت اہم معلوم ہوتی ہے کہ ایک بڑا امام، دوسرے بہت بڑے امام ہے اعتماد کے ساتھ بہت بڑے امام ہے اعتماد کے ساتھ غلطیاں نقل کررہا ہے، لیکن تحقیق کرنے سے حقیقت بید معلوم ہوئی ہے کہ سب با تمیں ہے وزن ہیں۔ علامہ بھتی اور دیگر محدثین نے ان کی اطمیمان بخش جواب دہی قرمائی ہے جس سے تمام غلطیوں کا پوری طرح از الہ ہوجا تا ہے۔

ربی است الوالمتنب کے مقامی اس طرح واضح ہے کہ تجرین العنب کی کنیت الوالمتنب ہے۔
علامہ علی فرماتے ہیں کہ این حبان نے برمیخہ جم فرمایا ہے کہ نیت میں کاسم اید یان
لوگوں میں ہیں جن کی کنیت ان کے باپ کے نام کی طرح ہے۔ این حبان نے کتاب
المقات میں یفرمایا ہے حجو بن العنبس ابو السکن الکوفی و هو الذی یقال له
اب والسعنب ، تجرین العنبس جن کی کنیت الوالسکن ہے کوفہ کے دہنے والے ہیں اور میں وہ
راوی ہیں جن کوالوالعنبس بھی کہا جا تا ہے۔

شبر کیا جاسکا ہے کہ شاید ہے بات این حبان نے شعبہ کے اعماد پر فر مائی ہولیکن ایسا نہیں ہے کونکہ کتب احادیث میں الی متعدد سند یں موجود ہیں جن میں سغیان توری نے بھی چرکوا پوالسنس کہا ہے۔ مثلا ابوداؤد میں باب الآمن کی پہلی روایت جو سغیان کے طریق ہے آری ہاں میں عن حجو ابی العنبس می دیا گیا ہے، ای طرح والطفی نے باب الآمن میں ایک سنداس طرح ذکر کی ہشنا و کیع والمحاد بی قالا حدثنا مسفیان عن سلمة بن کھیل عن حجو ابی عنبس و هو ابن عنبس النح کویا سفیان عن سلمة بن کھیل عن حجو ابی عنبس و هو ابن عنبس النح کویا سفیان کے طریق مراحت کے ساتھ شعبہ کے ذکر کردونام کی تعمد بی ہوگی۔ رہایہ کدان کی کئیت ابوالسکن ہوئی ایم بات نہیں، ایک محض کی دویادو سے ذاکہ تعمیل ہوتی ہیں، ایک محض کی دویادو سے ذاکہ تعمیل ہوتی ہیں، ان کی کئیت ابوالسم بھی ہاور ابوالسکن بھی ہے دوالوالس بھی ہاور ابوالسکن بھی ہے دوالوالس بھی ہاور ابوالس بھی ہاور ابوالسکن بھی ہے۔ حافظ این چر نے تلخیص الحمیم میں اسلیم کیا ہے، لامانع ان یکون له کنیتان تجرکی دوکنیت ہوتے ہوئی چیز مانے نہیں ہے۔

### دوسرے اعتراض کا جواب

دوسرااعتراض به ب كه شعبه في سند من علقه كالضافه كرديا جبكه جر بااواسط معترت www.ahlenaq.org

واکن ہے روایت کرتے ہیں، یاعتراض پہلے اعتراض ہے بھی کم ور ہے اور انعلمی پرین ہے کیونکہ اصول حدیث ہیں یہ بات تسلیم کی تھے کہ اُقتہ کی زیادتی مقبول ہے اور شعبہ سے زیادہ تقدکون ہوگا؟ نیزیہ کہ منداحمد ومندابودا و وطیالی ہیں جرنے اس کی تقریح کی ہے کہ میں نے یہ روایت حفرت وائل سے بلا واسط بھی تی ہے اور علقہ کے واسط سے بھی تی ہے۔ سلمہ بن کہیل نقل کرتے ہیں عن حبطو ابنی العنبس قال سمعت علقمة بن وائل یعدث عن وائل او سمعه حجو من وائل (منداحمن میں مرابوا ویس کے وائل اسمعت علقمة بن کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت علقمہ بن وائل سے تی ہے کہ وہ حضرت وائل سے حدیث یان کرتے تھے اور حضرت وائل سے بھی تی ہے کہ وہ حضرت وائل سے حدیث من اس مندیث میں اسمانید کی قبیل سے ہاورکوئی قابل میں اسمانید کی قبیل سے ہاورکوئی قابل میں انسانید کی قبیل سے ہاورکوئی قابل میں انسانید کی قبیل سے ہاورکوئی قابل میں انسانید کی قبیل سے ہاورکوئی قابل

# تيسر بے اعتراض کا جواب

تیرااعتراض شعبادر سفیان کاختلاف الفاظ پرکیا گیا ہے کہ شعبہ نے مستبہ اصوته کی جگہ انحفیٰ بھا صوته قال کردیا، جبہ سفیان کو متعدد وجوہ سے ترجے حاصل ہے، مثلاً یہ کہ شعبہ نے خوداعتراف کیا ہے سفیان احفظ منی سفیان دفظ میں مجھ سے بڑھے ہوئے ہیں، ای طرح کی بن سعید نے فرمایا ہے لیس احد احب الی من شعبة و اذا خالف مسفیان اخذت بقول سفیان شعبہ سے زیادہ میر سے نزد یک کوئی محبوب ہیں ہے الف مسفیان کی کا لفت کریں تو میں سفیان کے تول کو اختیار کردل گا۔ امام ترفی کے نیال کی افظ ابوزر عدرازی نے بھی حدیث صفیان فی ھذا اصبح کہ کر سفیان کی روایت کو ترجی دی ہے۔ سفیان ثوری کی ترجیح کے سلسلے میں مزید اتوال بھی ہیش کے جا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔

کین سفیان توری کے ہر طرح کے فضل و کمال اور شعبہ کے شاذ و تا در خطا کر جانے کے اعتراف کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ محدثین کے یہاں شعبہ اور سفیان کی ایک دوسر سے پر ترجیح کے سلسلے میں دونوں رائیں ملتی ہیں، ترندی نے کتاب العلل میں نقل کیا ہے کہ خود سفیان توری نے شعبہ کوامیر المومنین فی الحدیث کہا ہے، ای کتاب العلل میں یجی بن سعید مسلسلے میں کی بن سعید مسلسلے میں کی ایم سفیان توری نے شعبہ کوامیر المومنین فی الحدیث کہا ہے، ای کتاب العلل میں یجی بن سعید مسلسلے میں ایم کا بیات کتاب العلل میں یجی بن سعید مسلسلے میں ایم کا بیات کتاب العلل میں یکی بن سعید مسلسلے میں کی ایم کی ایم کی ایم کی کا ب

ے جہاں مندرجہ بالامقولہ اخسان بقول سفیان منقول ہو جی یہ جمی منقول ہے کہ پوچھنے والنے نے پوچھا ایھ ما کان احفظ للحدیث الطوال سفیان او شعبة کہ طویل احادیث کا سفیان اور شعبہ میں ہے کون زیادہ حافظ تھا تو یکی بن سعید نے جواب دیا کان شعبة امر فیھا شعبہ اس میں زیادہ تو ک تھے ، یہ کی کھا ہے کہ کان شعبة اعلم بالر جال و کان صفیان صاحب الابواب شعبہ رجال حدیث کے زیادہ جانے والے تھے اور سفیان فعہی ابواب کے ، بلکہ یکی بن سعید کے دونوں اقوال کا ظاہری مطلب تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ احدت بقول سفیان کا تعلی مسلم نوی مقبی ان استعبال کا ناہری مطلب تو یہ کے زور کے اس کے دونوں اقوال کا فاہری مطلب تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ احداث بقول سفیان کا تعلق سفیان کی نقبی رائے ہے ہے لیمنی ان اس کے در دونوں اور کے مقبی ابواب کے مردمیدان ہیں ، جبکہ حفظ احادیث میں وہ شعبہ کور شیح حاصل ہے کہ وہ نعبی ابواب کے مردمیدان ہیں ، جبکہ حفظ احادیث میں وہ شعبہ کور شیحہ کور شعبہ کور جی دے دے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ روایت کے سلیل میں وہ شعبہ کور جی دے درے ہیں۔

تہذیب التبذیب میں شعبہ کی ترجی ہے متعلق متعددائمہ کے اقوال دیے گئے ہیں جن میں کان شعبة اثبت منه بھی ہے، لیسس فی الدنیا احسن حدیثا من شعبة ومالک عملی قلته بھی ہے اوران میں امام دارطنی کار فیصلہ بھی ہے کان شعبة یہ سخطی فی اسماء الرجال کئیر التشاغله بحفظ المتون کر شعبہ ہے جواساء رجال میں متعدد غلطیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ متن حدیث کے حفظ میں زیادہ مشنول رہے تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔

اورزیر بحث روایت میں شعبہ کی طرف سند کی جن لغزشوں کا انتساب کیا گیا تھا ان کا فلط ہونا تو واضح ہوگیا، اب مسئلہ متن کا ہے تو دار قطنی کے فیصلہ کے مطابق شعبہ کی روایت کو ترجیح ہونی چا ہے کہ وہ حفظ متون کا زیادہ اہتمام کرتے تھے، نیز یجی بن سعید کے ابھی ذب بقول سفیان کی روسے بھی ترک جبر کیتر جیج ہونی چا ہے کیونکہ حضرت سفیان تو تری اگر چہ روایت مستد بھا صو تھ کی لارہ ہیں مگران کا ممل ترک جبر کا ہے، اور یہ مسئلہ نقبی ابواب کا ہے، جس میں یجی بن سعید کے فیصلہ کے مطابق انہیں ترجیح حاصل ہے۔

### ترجیح کی بحث خلا فیداصول ہے

دونوں ائمہ کے درمیان ترجیح کی بہ گفتگوا مام ترندی کے تبعرے کی مجہ سے آھئی،ورنہ www.ahlehaq.org

حققت یہ ہے کہ اصولی حدیث کی دو ہے ترج کا عمل اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب

قلین کی کوئی صورت نہ ہو، یہاں صورت حال یہ ہے کہ ترج ہے منہ نے فیل اور جمع بین

الروایتین کے عمل کو اختیار کرنے کے خصوصی دو اگی بھی ہیں، مثلاً علامہ بیتی نے دو یا تی اور تا تا می اور تا اللہ بیتی ہے اور اللہ بیتی ہے منہ خطا و کیف و ھو امیر

الر تا وفر مائی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ تنج عطیت مشل شعبہ خطا و کیف و ھو امیر

السمو منین فی المحلیث شعبہ جیسا کر کو خطاوار قرار دینا غلا ہے۔ یہ بات کے درست

عومی ہے جبکہ وہ امیر الموسین فی الحدیث ہیں، یعنی شعبہ کا امیر الموسین فی الحدیث ہونا تو

عدشین کے بیمال مسلم ہے، جمریہ کیے ہوسکتا ہے کہ وہ مختمری دوایت میں اتی غلطیاں

کر جا کی یا یوں کیے کہ جس شخص کا یہ حال ہو کہ وہ مجبوثی می دوایت میں اتی غلطیاں کر وائی کی ووایت میں اتی غلطیاں کر

دومرى بات علاميتى في هذا الشان فلاتسقط رواية احده عابرواية الآخو،
كلا منهما امام عظيم في هذا الشان فلاتسقط رواية احده عابرواية الآخو،
سغيان اورشعر كااختلاف روايت كي لي مغربيل كو كدونول ك جلالت بثال منتم ب،
الل ليمان عمل ي كل أيك كادوايت كودمر ي كادجه ما قلايم كيا جاسكا.
الل ليماس في الميك كادوايت كودمر ي كادجه ما قلايم كيا جاسكا.
الل ليماسول وحديث كادعايت ، معزت شعب كالمرف غللي كانتماب ي ي الودونول المرحديث كي جلالت بثان كاحرام كا نقاضه يرتما كرزي كر بجائ الميتي الروايات كاعمل احتياد كيا جاسا كرورت به كداس كالمرف تويينيس كافي اورتري كا التي الروايات كاعمل احتياد كيا جاسا كرورت به كداس كالمرف تويينيس كافي اورتري كالتي المروايات كالمراوري عمل المروري كرويا كيا تقيل كاستعدد صورتي ممكن تعمل -

### جمع بين الروايات كي صورتيل

(۱) مثلاید کدوونوں دواقع کو تعددواقع برخمول کرایاجاتا کداوّل تو حفرت داکل بن تجر کی یادگاہ درمالت میں حاضری ایک سے ذائع بار ہوئی ہے اور آئین کا عمل تو ہر نماز میں کیا جاتا ہے ایک می خرص جراہ درمروونوں طرح کی باتو ان کا علم میں آتا ممکن ہے ،اس لیے اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے کہ حضرت واکل نے دونوں یا تمیں بیان کی ہوں ، ایک بات مغیان ٹوری کی دوایت میں آئی اور دومری بات شعبہ کی دوایت میں۔ ائن جربر طبری شعبہ اور سفیان کی دوایت کو الگ واکھ واجو اومری بات شعبہ کی دوایت میں۔ ائن جربر طبری

الخبرين بالجهر والمخافتة صحيحان وعمل بكل من فعليه جماعة من العلماء وان كنت مختاراً خفض الصوت بها اذكان اكثر الصحابة و التابعين على ذالك (الجوبرالقي على الببتي، ج٢،٩٥٥) بن جرير نے اس عبارت ميں جہراورا خفاء کی دونوں روایتوں کو پیچے تشکیم کیا ہے اور بیفر مایا ہے کہان دونوں روایتوں پرعلاء کی جماعت کا الگ الگ مل ہے،اگر چہوہ خوداخفاء کے ممل کواختیار کرتے ہیں اوراس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اکثر صحابہ اور اکثر تا بعین کاعمل ای کےمطابق رہا ہے۔ (۲) تطبیق کی دوسری صورت میہ ہے کہ حضرت شعبہ کی روایت میں جوا خفاء ہےاس کو عام معمول قرار دیا جائے کہ جمہور صحابہ و تابعین کے تعامل اور توارث سے ای کی تائید ہوتی ہے اور حضرت سفیان کی روایت میں جو مرصوت یا رقع صوت سے جہر کا انداز معلوم ہور ہا ہے اس کوا تفاق پرمحمول کیا جائے جس کا مقصدتعلیم دیناتھا،اس سے جبر کا جواز ثابت ہوجائے گا اور اس کی تائید اس طرح ہوتی ہے کہ حافظ ابوالبشر دولانی نے کتاب الاساء والکنی میں روایت ذکرفر مائی ہےاس میں صراحت ہے کہ مرصوت کا مقصد ہمیں تعلیم وینا تھا۔الفاظ میہ بين فقال آمين يمذبها صوته مااراه الاليعلمنا،آب ني من كهااوراس مين آ واز کو کھینچا، میں یہ مجھتا ہوں کہ آپ کا مقصد صرف ہمیں تعلیم وینا تھا۔ تعلیم کا مقصد یوں بھی واضح ہے کہ حضرت واکل حضرموت کے شاہی خاندان کے فراز ند ہیں، خدمت ِ اقد س میں دین سکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جملی طور پر اٹھیں دین سکھایا جارہا ہے تو ان باتو ں ہے بیمعلوم کرنا آسان ہے کہ مقصد تعلیم ہی رہا ہوگا۔

# علامه تشميري اورعلامه شوق نيموني كاارشاد

(۳) تطبیق کا سب سے معتبر اور عدہ طریقہ وہ ہے جے حضرت علامہ کشمیری اور علامہ شوق نیموی نے اختیار فرمایا ہے کہ یہ الگ الگ دو روایتیں نہیں ہیں، ایک ہی روایت ہے اور اخصلی صوته، نیز ملہ بھا صوته میں جو ضمون بیان کیا گیا ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ اس میں حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ مین اس طرح کہا جس میں جبری قرات یا تجمیرات انقال کی طرح جبر نہیں تھا، نسائی کی عبد الجبار بن وائل کی مرسل روایت سے یہ بات اچھی طرح تجمی جاسکتی ہے جس میں حضرت وائل نے

فر مایافال آمین فسمعت و انا حلفه حضور ملی الله علیه و کم نے آمین کہااور میں نے اس لیے سن لیا کہ میں آپ کے جیجے تھا، حضرت ابو ہریر اُسی ابودا و داور مند حمیدی کی روایت سے بھی ای مضمون کی تائید ہوتی ہے جس میں فر مایا گیا ہے قبال آمین یسمع من بلیه من السف الاوّل کیا ہا اس طرح آمین کتے تھے کہ پہلی مف میں جولوگ آپ کے من السفف الاوّل کیا ہا اس طرح آمین کتے تھے کہ پہلی مف میں جولوگ آپ کے قریب ہوتے وہ آوائن لیتے تھے، ان روایات کا مطلب صاف ہے کہ آمین کہنے میں جہر متعارف نہیں تھا بلکہ بسااوقات آپ نے سائس کھینچ کراس طرح ادا کیا کے قریب کے چند لوگوں تک آوائی کی گریس کے چند لوگوں تک آوائی کی مف میں مینا و شالاً جو لوگ دوسری صف میں آوائیس کینچی ادر پہلی صف میں مینا و شالاً جو لوگ دوسری صف میں مینا و شالاً جو لوگ دوسری صف میں مینا و شالاً جو لوگ دوسری صف کے بقدر فاصلے پر تھے وہ بھی آوائیس کینچی اور پہلی صف میں مینا و شالاً جو لوگ دوسری صف کے بقدر فاصلے پر تھے وہ بھی آوائیس کینے کی اور پہلی من سکے۔

ای طرح روایت می اخفی بها صوته یا خفض بها صوته آربا باسکا مطلب بید ب کرآ واز پست تی این جمری قرات یا بجیرات انقال می جمری برنبیت این بین جمری قرات یا بجیرات انقال می جمری برنبیت این کا بی مطلب نبین کرآ واز بالکل ن نبین جاسکی تی رای تطبیق کا حاصل به بواک مرصوت، رفع صوت، افغا وصوت اور خفض صوت کی جنتی تعبیرات بین سب کا حاصل بید به کرآ واز مین ندتو آتی بیشی کرانسان خود بی ندین سکے اور قریب کے مقدی بی ندیس ، اور نداتی بلند تی کرؤور کے لوگوں بحک آ واز پینی جائے ۔ اس معمون کی تاری بات ہے بھی بوتی ہے کہ حضرت سغیات ، روایت تورفیج صوت کی ذکر کرتے بین تائیداس بات ہے بھی بوتی ہے کہ حضرت سغیات ، روایت تورفیج صوت کی ذکر کرتے بین اور ان کاعمل آ مین بالسر کا بے ۔ اس کی وجہ بیہوسکتی ہے کہ انھوں نے مدة بها صوت کی مطلب جمر متعارف نبین لیا۔

 کیا ہے فسمعتہ و انا حلفہ باتی مر، رَفع ، اُخفی اور خفض وغیرہ روایت بالمعنی کی تبیل سے
ہیں اور صحیح ہیں اور مطلب یہ ہے کہ یہ ایک الی کیفیت ہے جے ایک گونا خفاء صوت اور
ایک گوند مرصوت کہا جاسکتا ہے ، لیکن اصطلاح میں اس کوسر ہی کہا جائے گا کیونکہ قریب
کے ایک دوآ دمیوں کاس لیماسر کے منافی نہیں ہے ، فقد کی کمابوں میں اس کی صراحت کی
ہے ، معزت وائل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممل سے سربی مجھ رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی مناح کو ملل طور پر ثابت کرنے کے لیے فسسمعت و انا خلفہ فرمار ہے ہیں کو واد و یہ کہنا میں اس کے مار کہ ہیں گویاد و یہ کہنا ہے ہیں کہ تمام مقد یوں تک آ واز نہ جونے کے باد جود میں نے اس لیے س لیا کہ میں
بالکل قریب تھا، نیز یہ کہ اگر آ مین میں بالکل آ واز نہ ہوتی تو وہ سمعتہ کیے فرماد ہے ، معلوم بواک حضور صلی اللہ علیہ و کئی جس میں حقیقت ہم مول کے دوسر میں اللہ کی جس میں حقیقت ہم کے خوا کہ حضور صلی اللہ علیہ و کئی جس میں حقیقت ہم کے خوا کہ حضور صلی اللہ علیہ و کئی جس میں حقیقت ہم کے خوا کہ حقور صلی ہو کے کہنا ہے کہنا ہے گئی جس میں حقیقت ہم کے خوا کہ و جود مسمور عمی جونے کی صفت یا کی جات ہو کہ میں حقیقت ہم کے خوا کے کہنا ہے کی صفت یا کی جات ہے کہنا ہے کہ باد جود مسمور عمی جونے کی صفت یا کی جات ہیں ہے کہنا ہے کہ کے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہ

تظیق کی مختف صورتوں و بیان کرنے کا مقصدیہ ہے کہ جب اصولی حدیث میں یہ مسلم ہے کہ اگر روایات میں مضمون کا اختلاف ہوجے حضرات محد ثین السوع المستی المستحتلف الحدیث کہتے ہیں تو سب سے پہلے تظیق اور جمع بین الروایات کا طریقہ اختیار کیاجا تا ہے اور ایک بی روایت میں الفاظ کے اختلاف ہے مضمون مختف ہوجائے تو بدرجہ اولی تطبق کا طریقہ اختیار کرنے کی اہمیت بڑھ جائے گی اور جمع بین الروایات ممکن نہ ہوتو گانوی ورجہ میں ترجع کی صورت اختیار کی جاتی ہے، یہاں شعبہ اور سفیان کی روایت میں قانوی ورجہ میں ترجع کی صورت اختیار کی جاتی ہے، یہاں شعبہ اور سفیان کی روایت میں آ سانی کے ساتھ تطبیق مکن ہے، پھریہ جسے جلیل القدرائے کی شان کا تقاضہ ہے کہ ان کی طرف قطعی کے اختیاب سے تا بمقد وربح تا چاہیے، مگر ان تمام نقاضوں کے باو جود بھی میں ہیں آتا کہ ترجع کا طریقہ کیوں اختیار کیا گیا۔ والنہ اعلم۔

#### با**ب فض**ل التامين آجن کفنيلت کابيان

حلثنا عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك عن ابى الزنادِ ، عن الاعرج عن ابى هريرة انّ رسولَ الله لَلْبُنْ قَال: اذا قالَ احدُكم آمين وقالت الملائمكة في السمآء آمين فوافقتُ احداهما الاخرى غفرله ماتقدَم من ذنبه.

قوجه : حضرت ابو ہریر است میں اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے اور فرشتے آسان میں آمین کہتے ہیں اور ایک کی آمین وسرے کی آمین سے موافقت کر جاتی ہے واس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔
مقصد قوجه اور تشویج حدیث : آمین کی نصلت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک آسان لفظ ہے۔ تلفظ میں کوئی دُشواری نہیں اور نصلیت کی بیشان کہ پچھلے گنا ہوں کی مغفرت کا انظام ہو جائے ، روایت میں 'احد کم' کالفظ آیا ہے جومطلق ہام ہو یا مقتدی یا خارج صلاً ق میں ، اس لیے مطلب یہ ہوگا کہ سور ہُ فاتحہ کی قر اُت کے بعد آمین کہنے والا کوئی بھی موا اگر فرشتوں کی آمین سے موافقت میسر آگئ تو پچھلے گنا ہوں کی مغفرت ہو جائے گی، موا کہ کی قر اُت کے بعد آمین کہنے والا کوئی بھی لیکن ای روایت میں شمام میں اذا قبال احد کم فی صلو تہ وار دہوا ہے جس کا مطلب سے ہوگا کہ رہنے ہیں ہو جائے گی، مطلب سے موافقت میں ہے ، عام نہیں ہے۔

ق الت المدلانكة في السماء النع ظاہر الفاظ كا تقاضه بكر تمام فرشت آين المحمد الله على المسماء النع ظاہر الفاظ كا تقاضه بكر تمام فرشت آين المحمد الله على المحمد الله على المحمد الله على المحمد المحمد

فوافقت احداهما الاحرى المع بعض معزات نے کہا کہ فرشتوں کے ساتھ اخلاص میں موافقت مراد ہے، گریہ مشکل کام ہے فرشتوں کا اخلاص اعلی درجہ کا ہے، اگر مغفرت ذنوب کا مداراخلاص میں موافقت پر دکھا جائے تو عام اہل ایمان کواس نضیلت کا حاصل کرتا دُشوار ہوجائے گا ای طرح موافقت کا ایک طریقہ جبرادر سرمیں موافقت بھی ہے اور ظاہر ہے کہ فرشتوں کی آمین میں اخفاء ہے اس طریقہ میں موافقت آسان ہے گرسیا ق کلام ہے اس کی تا نمیز میں ہوتی ،اس لیے سب سے قریب معنی یہ ہیں کہ وقت میں موافقت

مراد لی جائے کہ جس وقت فرشتے آمین کہتے ہیں، ای وقت میں انسان بھی آمین کہے تو ممنا ہوں کی مغفرت کی فضیلت حاصل ہوجائے گی۔

193

بابِ سابق میں یہ بات آ چکی ہے کہ اس روایت کا اصل مقصد، آمین کی نعنیات کا اس سابق میں یہ بات آ چکی ہے کہ اس روایت کا اصل مقصد، آمین کی نعنیات کا بیان ہے، جبراورسر کا مسئلہ مقصد اصلی سے بالکل الگ ہے۔ امام بخاری نے بھی عنوان کے ذریعے اس حقیقت کو تسلیم فرمایا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ اس سے اپنے موقف پر استدلال بھی کررہے ہیں۔واللہ اعلم۔

#### باب جهر الماموم بالتامين معتدي كم من كوجرا كنه كابيان

حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن سُمَى مولى ابى بكر، عن ابى صالح السمان، عن ابى هريرة أنّ رسولَ الله مَنْ قال: اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضآلين فقولوا آمين فأنّه من وافق قوله قولَ المملائكة غفرله ماتقدم من ذنبه، تابعه محمّد بن عمرو، عن ابى سلمة، عن ابى هريرة عن ابى هريرة عن ابى هريرة عن ابى هريرة عن النبى مَنْ الله عن الله عن النبى مَنْ الله عن الل

ترجمه بحضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کدرسول الله ملی الله علید وسلم نے فر مایا کہ جب امام غیر المعضوب علیهم و لا المضالین کے تو تم آجن کہواس لیے کہ جس کے آجن کہنے کی فرشتوں کے آجن کہنے سے موافقت ہوجائے گی تو اس کے تمام بچھلے گناہ بخش وسیئے جا کیں گئے ۔ اس روایت جس تی مولی الی بحر کی بھر بن عمرو نے بسند ابوسلم عن الی بحر کی بھر بن عمرو نے بسند ابوسلم عن الی مریرہ عن النی صلی الله علیہ وسلم متابعت کی ہے، اور قیم انجر نے بسند ابو ہریرہ عن النی صلی الله علیہ وسلم متابعت کی ہے، اور قیم انجر نے بسند ابو ہریرہ عن النی صلی الله علیہ وسلم متابعت کی ہے، اور قیم انجر نے بسند ابو ہریرہ عن النی صلی الله علیہ وسلم متابعت کی ہے۔

منعد توجمه : مقعدالفاظ سے واضح ہے کہ مقتدی کے لیے بھی آمین میں جم کرنامستحب ہے۔ دلیل میہ ہے کہ حضوب سے دلیل میہ کے دستور ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب امام غیسر السمغضوب www ahlehaq org

علیہ و لا الصآلین کیوتم آین کہو، ظاہر ہے کہ قولوا آمین میں جہری سراحت نہیں ہے، اس لیے امام بخاری کے موقف پراستدلال کے لیے اشارات سے کام لین ہوگا۔
شار حین نے مختلف طریقے افتیار کیے ہیں، جس میں حافظ ابن ججرکا پہندید دطریقہ توب اب
جھر الامام میں بیان کیا جا چکا ہے کہ مقامِ خطاب تولِ مطلق سے جہرمرادلیا جاتا ہے، مگریہ
بھی بیان ہو چکا ہے کہ یہ ضابط درست نہیں ہے۔ مثالوں کے ساتھ واضح کیا جا چکا ہے کہ
متعددا حادیث میں خطاب کے موقع پر مطلق تول کا استعال ہوا ہے اور وہاں جبرمرادنیں لیا
گیا، علامہ عینی نے اصولی رنگ میں اس کا جواب دیا ہے کہ قول مطلق، جبر اور اختاء کی
دونوں صورتوں پر برابری کے ساتھ مشتمل ہے اس لیے جبری تخصیص تحکم بعنی زبر دتی کی

استدلال کا دوسراطریقه په بوسکتا ہے که امام کی جانب جس قول کی نسبت کی گئی ہے اس ميں جرمعتبر ہے يعني امام غيسر السعنصوب عليهم ولا الصآلين كو جرآ كهتا ہے تو مقتدی کی جانب جس تول کی نسبت کی گئی ہے بعنی مقتدی کو جو آمین کہنے کا حکم ویا گیا ہے اس میں بھی جبرمعتبر ہونا جا ہے تا کہ امام اور مقتدی کا نقابل سیحے ہوجائے اور تو افق برقرار ر ہے لیکن کوئی قاعدہ اس کا متقاضی نہیں ہے اور اس استدلال کی حیثیت ایک لطیفہ ہے زیادہ نہیں ہے،انصاف کی بابت یہ ہے کہ موضوع بحث ،امام اور مقتدی کی آمین ، بہ صغت جہر ہے، روایت ِ باب میں امام کی آمین ہی کا پہتہبیں ہے۔مفت جہرتو بعد کی بات ہے، البته مقتدى كي آمين روايت من مذكور باوراس كے ليے لفظ فولو ا آمين ارشاد فرمايا كيا ہے اور یہ بات واضح ہو بچکی ہے کہ لفظ تول کا اطلاق جبراور اخفاء پریکسانیت کے ساتھ ب-ربايكبناكهام غيسر المعضوب عليهم ولا الضالين جرأكبتاب،اس لي مقتدی کو آمین جبرا کہنا جا ہے تو یہ مجیب بات ہے۔ ظاہر ہے کہ امام جبری نماز وں میں سور و فاتحہ کی قراُت میں جبرکرے گا،اورمقتدی یا تو قراُت نہیں کرے گا جبیبا کہ جمہور کا مسلک ہے یا اگر قر اُت کرے گا تو سری کرے گا جیسا کہ شوافع کا مسلک ہے،سوال یہ بیدا ہوتا ہے كه جب امام كي فراكت كا جبر، مفتدي كي قراكت ميں جبر كالمقتضى نبيس تو آمين ميں جبر كا تقاضہ کیے پیدا ہوجائے گا؟ اس لیے ہم تو یہ مجھ رہے ہیں کہ امام بخاری کے موقف براس روایت ہے استدلال کرنامشکل ہے اور بات بتانے کی ہرکوشش بے سود ہے۔ www.ahlehaq.org

تابعہ النح روایت سے اگر چدعا پراسد لال تام نہیں، گرامام بخاری چونکہ استدلال کررہے ہیں اس لیے روایت کی تقویت کے لیے دومتابعت بھی پیش کی ہیں، پہلی متابعت محمد بن عمر و بن علقہ لیٹی کی ہے جومند احمد اور داری میں ہے اور اس کے الفاظ ہیں اذا قبال الامام غیر المعضوب علیهم و لا الضآلین فقال من خلفہ آمین النح اور دوسری روایت قیم انجم کی ہے جونسائی اور سے ابن خزیمہ و غیرہ میں ہاس کے الفاظ ہیں حتسبی روایت قیم انجم کی ہے جونسائی اور سے ابن خزیمہ و غیرہ میں ہاس کے الفاظ ہیں حتسبی بلیغ و لا السفآلین فقال آمین و قال الناس آمین ان متابعات میں بھی مقتدی کے بیا میں جبر کرنے کی تقریم میں میں جبر کرنے کی تقریم کے بیمن میں میں جبر کرنے میں ہے۔

### موضوع يراجمالى نظراور فيصله

آ مین کے موضوع پر امام بخاری کے چیش کردہ دلائل پر مفتکوختم ہوئی اور ان سے میہ بات معلوم ہوئی کہ امام بخاریؒ کے پاس امام یا مقتدی کے حق میں جبر کی اولویت ٹابت کرنے کے لیے کوئی صریح روایت نہیں ہے اور نہ صرف پید کہ سیح بخاری میں پیش کرنے کے لائق كوئى روايت نبيس بجس مسان كى شرائط بهت خت بيل بلك جيز ، القراءة خلف الامسام من بھی انھوں نے اس موضوع بر گفتگو کی ہے،اس رسالہ میں ہرطرح کی روایات ہیں۔حدیہ ہے کہ ضعیف روا بیتیں بھی ہیں مگروہاں بھی وہ حضرت واکل کی روایت کے علاوہ کوئی حدیث پیش نہ کر سکے اور ای مجبوری میں انھیں اپنا مسلک ٹابت کرنے کے لیے اشارات ہے کام لینا پڑا ہے۔ حدیث یاک کی دیگر کتابوں میں بھی جبر کی اولویت ثابت كرنے كے ليے كوئى سيح اور صريح روايت نہيں ہے بلكه روايات پر نظر كرنے ہے يہ معلوم ہوتا ہے کہ آمین میں جبرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول نبیں ہے اور اسی لیے صحابہ و تابعین کا تعامل بھی جبر کانبیں رہا ہے،اس لیے اصل تو یہ ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہی نہ ہونا جا ہے تھا، تمراختلاف کی بنیاد ہے ہوئی کراگر چہ آپ کامعمول آمین بالسر کار ہالیکن اتفا قاب کلمہ زبان ہے اس طرح بھی اوا کیا گیا ہے جھے قریب کے چندلوگوں نے س لیا اس کو جہر سمجھنا صحیح نہیں تھالیکن بعض حضرات نے اس کو جبر سمجھ لیا اور اختلاف پیدا ہو گیا اور فقہا ء و محدثین نے اینے اینے اصول اور ذوق کے مطابق ندہب اختیار کیے۔اس طرح کے اختلاف میں تعامل سلف کو بنیاد بنایا جائے تو فیصلہ تک پہنچنا آ سان ہوتا ہے اوراصول کے www.ahlehaq.org

مطابق یہ کہا جا سکتا ہے۔

(۱) خلفاءراشدین اورجمہور صحابہ و تابعین کاعمل آمین بالسر کا رہا ہے۔ اس لیے نتیجہ ظاہر ہے کہ سراوراخفاءافضل ہے۔

(۲) اورا کرکسی روایت سے کسی موقع پر جبر کا قرینه معلوم ہوتا ہے تو وہ تعلیم وغیرہ کی مصلحت پرمحمول ہے کہ آپ نے قدرے آواز اُٹھا کر آبین کا موقع بتادیایا آبین کہنے کا طریقہ بتادیا کہ بید لفظ اس طرح ادا کیا جائے ، بید لفظ مشدد اور مقصور نہیں ، پہلے الف ممدودہ ہے، چرمیم غیر مشدد ہے چریا ہے اور آخر میں نون ہے وغیرہ۔

سب بر کہ کہ کہ کی سی روایت سے تو جبر کی اولویت کا ثبوت ممکن نہیں ہے لیکن اس موقف کو است کے نیز یہ کہ کی تھی روایتوں کا سبار الیا جائے تو ان کو بھی تعلیم کی مصلحت یا بیان جواز پرمحمول کیا جا سکتا ہے۔واللہ اعلم۔



#### مقالنمبر٢٢



مولا ناعبدالحميد نعمانی ناظم شعبهٔ نشرواشاعت، جمعیة علاء ہند

# تمهيد

اعتدال پندی امت مسلمہ کی نمایاں پہپان ہے۔ کتاب و سنت میں میانہ روی، اعتدال پندی ادرافراط و تفریط ہے۔ تاریخ گواہ اعتدال پندی ادرافراط و تفریط ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ امت میں دین ، فکری یا عملی انحراف اور خرابیاں افراط یا تفریط کی راہ اپنانے ہی ہے پیدا ہو تمیں۔ اور یہ ہوتا ہے کچھ ذہنوں کی تفر دیسندی کی وجہ ہے۔ بھی یہ تفر دیسندی ، نیک بندی ہے ہوتی ہے اور بھی خواہ تجھ نہ تھے کہتے ، کرتے رہنے کی جذبے ہے۔

ایسے بی مسائل میں ہے، فرض نمازوں کے بعد دُعااوراس میں ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ بھی ہے کچھ حضرات کی شعرت بہندی نے اسے ضرورت سے زیاد و متاز عد بنادیا ہے۔ ایک طرف جہاں فرض نماز کے بعد دُعا اور ہاتھ اٹھا کر دُعا کرنے کو لا زم اور ترک ِ دُعا کو قابل ندمت تعل قرار دیا جاتا ہے، وہیں دوسری طرف، ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنے کو بدعت اور نہ کرنے ہی کوعمل رسول اور اصل سنت قرار دیا جارہا ہے ،اور پیفریق اپنے نظریے وعمل میں انتہا پہنداور بڑا جارح ہے، جب کہ راوصواب افراط وتفریط کے درمیان ہے۔ لیعنی فرض نماز کے بعد دعا اور ہاتھ اُٹھا کر دعا کرنا اصول شرعیہ کے تحت پسندیدہ،مسنون اور امت ے عملی توارث کے پیش نظرا کی شخس نعل ہے۔اسے بدعت یا خلاف سنت قرار دینا، بلا شبہ تفرداورانتها بسندی اورغیرمخاط روتیه ہے۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے دیگرمختلف مواتع یر، ہاتھ اُٹھا کر دعا کرنا صحاح ستہ اور دیگر کتب احادیث کی روایتوں ہے۔ ٹابت ہے۔ فرض نماز کے بعد بھی دُعاکرنا ثابت ہے۔ اور ہاتھ اُٹھاکر دُعاکرنا قبولیت کی زیادہ اُمید ہونے کے پیش نظر ہے،اس کا شدت ہے انکار کرنا خودا یک طرح کی بدعت ہے۔ جب فرض نماز کے بعد دُعایا ہاتھ أُتھا كر دُعاكر نے كى كوئى ممانعت نبيس بور دوسرى طرف آ ب صلى الله عليه وسلم كاعموى عمل بھى رباہے تو انكار و تغليط كوا يك مخصوص مو تع محل ہے متعلق كر وينا ، ايك

نیرضروری هذت پیندی ب-امام این تیمید، علامه این قیم، اوران کی تقلید می علامه ناصر الدین البانی ، مفتی تقیمی اور آزاور تیمی غیر مقلد علاء جس شدت بیندی اور بلا وجه کی جارحیت کا مظاہرہ کرر ہے ہیں اسے کسی معنی میں بھی وین کی خدمت اورا تباع سنت کا نام نہیں ویا جا سکتا۔ ساتھ می ہم ہی کہ جو حضرات فرض نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کر وَعالی وین کی خدمت وین اورا تباع سنت کی خبیر ویک کو وجوب ولزوم کا درجہ و سر ہے ہیں، اس کا بھی خدمت وین اورا تباع سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک جا کر اور مسنون امر کو ضروری قرار دینا اوراس کے نہ کرنے والوں کو طعن تشنع کا نشانہ بنانا، ایک غیر مستحسن اور نا پہند یدہ فعل ہے۔ البتہ ترک و عاکومعول اور کو طعن تشنع کا نشانہ بنانا، ایک غیر مستحسن اور نا پہند یدہ فعل ہے۔ البتہ ترک و عاکومعمول اور ابنا شعار اور پیچان بنالیم بھی کوئی امر محمود نہیں ہوسکتا ہے، نہ و واصول شرعیہ سے تحت آتا ہے

دیم مختلف مواقع اور نماز کے بعد دُعا کے تعلق سے کتب احادیث میں جوروایات یائی جاتی ہیں،ان پراورد نگرمتعلقات پرنظر ڈالنے ہے فرض نماز کے بعد دُعااور ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنے کے جواز میں کوئی شبہ ہیں رہ جاتا ہے اور اسے بدعت کہنا بذات خود بدعت ہے۔ عرب مما لک کے پچھھتے میں امام ابن تیمیہ کے فکری غلبے اور عرب میں تیل کی برآ مدگی ے پہلے پہلے تک خود غیر مقلد علاء دعوام دونوں کا وہی معمول تما جوامت کے دیگر محدثین، فقباءا بئه، اورعلاء وعوام كا تقاءمولا تاسيدنذ برحسين ،نواب صديق حسن خان بعويالي مولانا ثناء الله امرتسري، مولانا حافظ عبدالله رويزي، مولانا عبدالرحن ميار كيوري، مولانا يونس د بلوی اور مولانا عبید الله میار کیوری رحمة الله علیم میں ہے کسی نے بھی فرض تماز کے بعد دُعا اور اس میں ہاتھ اٹھانے کو بدعت قرار نہیں دیا ہے۔ عام اصولِ شرعیہ، امت کاعمل اور محدثین وفقہاءاورعلاء کی تشریحات کے ہوتے ہوئے چندافراد کے تفر دات کے چیش نظر ا کیپ جائز امر کو بدعت قرار دینا ایک نا قابل فہم بات ہے۔اور جن غیر واضح روایات کے چش نظر بدعت کا فیملہ کیا گیا ہے،ان کا اصل مستلے سے برادِ راست کوئی تعلق نہیں ہے،ان میں نماز کے بعد دعا اور اس میں ہاتھ اٹھانے کا سرے سے کوئی ذکر بی نہیں۔اور جہ بی کسی طرح کی کوئی نمی وممانعت بی ہے۔اب طاہرہے کے عدم ذکرے عدم وجود برحتی استدلال كرنا ليح نبيں ہے، جب كه دوسرى المرف بہت ي سجح احاديث ميں اعمال صالح كرنے كے

بعد خدا ہے و عاکر نے اور اس میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ملتا ہے۔ لہٰذا جواز دعا کا پہلو، ہمر حال قابل ترجیح ہوگا۔ دوسری بات بیہ ہے کہ نماز کے بعد دعا کے عدم جواز کی بات شریعت کے کسی اصول کے تحت نہیں آتی ہے، اللہ یہ کرمباح و مسنون امر کوفرض یا واجب کا درجہ دے دیا جائے۔ اس سلسلے میں فقہا ء ائر، خصوصاً حقی فقہا ء وحد ثین ہے شد ید نگیر منقول ہے۔ اس کیے ہر شرقی مسئلے کواس کے اصل در ہے میں رکھ کربی بحث و گفتگوا ور فیصلہ ہونا چاہیے۔
کتب احاد بیث میں وُ عاکے تعلق ہے جوروایات پائی جاتی جیں اور محد ثین و فقہاء اور عملاء نے وُ عااور اس کے آ واب واحکام پر جو کہ بی تصنیف کی جیں سب کے مجموعی مطالعے علاء نے وُ عااور اس کے آ واب واحکام پر جو کہ بی تصنیف کی جیں مقابات واو قات کے تعین کا سے ۱۲-۲۲ مواقع پر وُ عاکر نا ثابت ہے۔ تبولیت وُ عاکے پی مقابات واو قات کے تعین کا محمود پر محد شاہد کر دُو عالے کے کہا و دُکر کر سکتا ہے۔ اہل علم علمی اطمینان کے لیے محمی ہوت مات ہور کے جوروایات المور و دی کی کتاب الدی وات کی کا داوار دیری کی حصن حصین ، اور فقاد کی این جی پی جورات اس الدیوات ، این قیم کی زاد المعاد اور سے خطرت تھانو کی کی استجاب الدیوات ، اور کتب احاد یث کی کتاب الدیوات کا مطالعہ کر سکتے حضرت تھانو کی کی استجاب الدیوات ، اور کتب احاد یث کی کتاب الدیوات کا مطالعہ کر سکتے حضرت تھانو کی کی استجاب الدیوات ، اور کتب احاد یث کی کتاب الدیوات کا مطالعہ کر سکتے حضرت تھانو کی کی استجاب الدیوات ، اور کتب احاد یث کی کتاب الدیوات کا مطالعہ کر سکتے

کتب احادیث علی مذکور جن مواقع پر دعا کرنا ثابت ہے، بیشتر کے سلسلے میں اتفاق ہے، صرف فرض نماز کے بعد کی دعا اور اس میں ہاتھ اُٹھانے کے سلسلے میں کچھ دھزات اختلاف کرتے ہیں بلکدا ختلاف ہے آئے بڑھ کر بدھت، غیر شرعی اور قابل ترک عمل قرار دیتے ہیں۔ اس آ خرالذکر، امر کے سلسلے میں پچھ طالب تلا ندمعروضات ومطالعات پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم وہ روایتیں چیش کریں گے۔ جن سے ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنا ثابت ہوتا ہے، پھران روایات کا ذکر ہوگا جو نماز کے بعد کی دعا دُن سے ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنے کا بعد وہ روایات اور متعلقہ مسائل زیر بحث آئیں گے جن سے ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنے کا اثبات ہوتا ہے۔

#### وُعامين ہاتھ أَٹھانا

(۱) عن مسلمان رضى الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ ان ربّكم حسى كريم يستحى من عبده اذا رفع اليه يديه ان ير دهما صفراً. (بلوغ الرام بالذكروالدعاء من عبده اذا رفع اليه يديه ان ير دهما صفراً. (بلوغ الرام بالذكروالدعاء من عبده اذارة الجوث الاسلام والدعوة والانآء بالجامعة السلامة ، بنار ١٩٨٢م)

اس روایت کوفل کرنے کے بعد حافظ ابن جرعسقلائی فرماتے ہیں:

"اخوجه الاربعة الاالنسائى و صححه الحاكم" لين الروايت كاتر ندى، الجوداؤد، ابن ملجه وغيره في تخريخ كل باورامام حاكم كى الوداؤد، ابن ملجه وغيره في تخريخ كل باورامام حاكم كى روايت من مفرأكى بجائية "خانبين" بدونول كامعنى ايك بى ب

روایت کا مطلب میہ ہے کہ تمھارا پر دردگار ، انتہائی حیا دار اور کریم ہے (اس لیے) جب بندہ اس کے آ گے دست سوال پھیلا تا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ ان کو خالی اور ناکام لوٹا دے۔

یدروایت ہاتھ اُٹھا کرؤ عاکر نے کے سلیلے میں عام ہے۔ اسے کی عاص نمازیا حالت سے مخصوص کرنا بلا دلیل ہے، ساتھ ہی اجابت وُ عا، حصول مراد اور خدائے قدیر کی توجہ و عنایت مبذول کرانے کے لیے ہاتھ پھیلا کر مائٹنے پرصراحثا دلالت کرتی ہے، لیکن چونکہ امام حاکم تھیجے و تعدیل میں متسائل مانے جاتے ہیں۔ اس لیے ہوسکتا ہے کہ کچھ غیر مقلد حضرات، جواز دعا میں تشکیک پیدا کرنے کی سعی کریں۔ اس لیے روایت کی صحت واستناد کو راقم الحروف مزید واضح کردینا جا ہتا ہے۔

یے روایت متدرک حاکم جلداؤل، ص۵۳۵مطبوعہ حیدرآ باددکن میں ہے جس کے ساتھ امام ذہبی گی تلخیص و تنقید بھی شائع ہوئی ہے۔ علامہ ذہبی نے امام حاکم کی تھی روایت کی تو ٹیق و تا ئید کی تھی روایت کی تو ٹیق و تا ئید کی ہے۔ البندااس روایت کو تا قابل استدلال واحتجاج قرار نہیں دیا جا سکتا اور ساتھ ہی امام حاکم کی تھی ہے حافظ ابن جرعسقلائی نے بھی انفاق کیا ہے۔ کی طرح کا کوئی اختلاف نہیں کیا ہے۔

بوسكمًا بك كريجها المعلم دوسنول كوتهذيب المتبذيب اورتقريب المتبذيب من حافظ

ابن جر ے جواتوال تجریح وتو یتل تقل کے ہیں ،ان سے بچھ مغالطہ موجائے ،تاہم دونوں طرح کے تبسرے کود کیمنے ہوئے روایت کی صحت کا پلز ابھاری نظر آتا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ روایت میں ایک راوی جعفر بن میمون ابوعلی بیاع الانماط ہے، جےامام احمر بن منبل نے لیس بقوی فی الحدیث کہا ہے، لیکن بیکوئی زیادہ بخت جرح نہیں ہے، بھی بھارروایت میں خطا کرجانے سے نقابت سا قطنبیں ہوجاتی ہے۔مزیدیہ کہ جعفر بن میمون کوامام کیجیٰ بن معین اور ابوحاتم رازی نے صالح قرار دیا ہے اور ابوعلی نے لابساس بسه قراردیا ہے۔(ویکھےعون السعیسود شرح ابوداؤد ازمولاناشمالی عقیم آبادگ، م ٣٦٠رج١) اور حافظ ابن حجرٌ نے صدوق تحطی من الساد سد میں شار کیا ہے۔

( تقريب العبذيب بخت جعفرين ميمون )

بلوغ المرام كالصحيح اورتقريب كي تقيديق كوملانے ہے روايت بالكل يے غمار ہوجاتى ہے۔ غالبًاروایت کی صحت کے پیش نظر ہی بلوغ الرام کے غیرمقلد تعلیق نگار جناب مولا نا صفی الرحمٰن مبار کیوری نے سرے سے پچھ اُنٹگو ی نہیں کی ہے۔

امام ترندی رحمة الله علیه بنے زیر بحث روایت کونسن غریب قرار ویا ہے۔امام ابوواؤو نے اس روایت کو کتاب الصلوٰۃ باب الدعا میں نقل کر کے کسی طرح کی کوئی جرح نہیں کی ہے۔مولا ناخلیل احمد سہانپوری نے حافظ ابن حجڑ کا قول صدوق پخطی نقل کیا ہے۔ (بسندل المسجهود ص٣٦٨، ج٧-مطبوء مكة المكريد )محدث امام ابن حبان نے بيروايت نقل کی ہے۔امام ابن ماہیّہ نے بھی ابن ماجہ کتاب الدعاء باب رفع البیدین میں حضرت سلمان فارئّ والى روايت نُقل كى ب-محدث شهاب الدين بوميريٌ اورعلاً مه تاصر الدين الیانی کی اس روایت کے بارے میں جورائے ہے و وقابل غور ہے۔

محدث شہاب الدین بومیریؓ نے مصباح الزجاجہ فی زوائد ابن ماجہ کے نام سے جار جلدوں میں ایک کتاب تحریر کی ہے، جس میں انھوں نے ابن ماجہ کی روایتوں پر بہت احجعا كام كيا إاه رضعف وسحت كي نشاندى كى ب-انهول في زير مُفتَكُوروايت سلمان مر يجه نبیں کہات اور نہ بی کسی طرح کا کلام کرنے کے لیے اس کواین کتاب میں نقل کیا ہے۔

( و کیمئے معساح الز جاجة ، مبلد جبارم ، دارالعربیہ ، بیر و ت )

203

علا مدناصرالدین البائی نے سیح ابن باد اور ضعیف ابن باجہ کے نام سے ایک کتاب تمن جلدوں میں ترتیب وی ہے، ووجلدوں میں سیح روایتوں کو جمع کیا ہے اور ایک جلد میں ضعیف روایتوں کو جمع کیا ہے اور ایک جلد میں ضعیف روایتوں کو ۔ زیر بحث روایت کو سیح ابن باجہ کی دوسری جلد میں جگہ دی ہے اور لکھا ہے دہ صحیح'' التحقیق الثانی (میں mmرہ رمطبوعہ السلب الاسلای بیروت، تبیراا فی بینی ووسری بار کی شخصیق میں روایت کو تھو تک بجا کر و یکھا اور سیح قرار دیا ہے۔ بیروایت مشکو ق شریف کی کتاب الدعوات میں بھی موجود ہے۔ مشہور غیر مقلد عالم مولا نا عبید الله مبار کپورگ نے مرعاق شرح مشکوق، جلد سوم (مطبوعہ اوار ق البحوث الاسلامیہ جامعہ سلفیہ بناری) میں روایت کو سیح قرار دیا ہے۔

ای لیے بعد کے کی آ دی کی کمزور تاویل و تشکیک سے روایت کی صحت پرکوئی الر نہیں پڑسکتا ہے۔ نیز یہ کہنا کہ حضرت سلمان والی روایت ہاتھا تھا کرؤ عاکر سنے پرصری ولالت نہیں کرتی ہے، ایک بے معنی کی بات ہے۔ آ خراس روایت میں کون سا ایسالفظ ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ روایت فرض نماز کے بعد وعا اور اس میں باتھا تھانے سے بالکل غیر متعلق ہے، مطلق و عام کی تقیید و تخصیص کی آ خرکون کی دلیل پائی جاتی ہے۔ جب اور مواقع اور مقابات پر ہاتھا تھا کرؤ عاکر نے کوشلیم کیا جاتا ہے تو آخر فرض نماز کے بعد و عا اور اس میں رفع یدین ہے کس نمیا و پر پر ہیز کرنا جا ہے؟

(۲) ہاتھا تھا کردعا کرنے کی دوسری حدیث ترندی شریف جلد دوم ابواب الدعوات کے باب مساجاء فی دفع الایدی عندالدعاء میں آئی ہے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دعاء کے لیے دست مبارک اُٹھاتے ہے تو اس وقت تک ینج نبیں کرتے تھے دوایت کے ینج نبیں کرتے تھے دوایت کے الفاظ یہ بیں:
الفاظ یہ بیں:

"عن عسر بن الخطاب قال كان رسول الله الشيئة اذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه."

آ گے امام رندی فرماتے ہیں:

"قال محمد بن المثني في حديثه لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه

هذا الحديث غريب لانعرف الامن حديث حماد بن عيسى و تفرد به. وهو قبليل الحديث و قد حدث عنه الناس و حنظلة بن ابوسفيان الحمى ثقة و ثقه يحيى بن القطان."

المام حاكم في متدرك من ان الفاظ من روايت كى ب:

كان اذا مدّيديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه \_

(مستدرک للحاکم مع التلخیص للذهبی، جلد اوّل، ص ۲ ۵۳، مطبوعه حیدر آباد دکن)

اگرغورے دیکھے تو دونوں روایتوں میں معنوی طور پرکوئی بنیادی فرق نبیں۔مذاور رفع اور لم یحطهما اور لم یو دهما بالکل ہم معنی ہیں۔اس روایت کو جتنا بھی کم ہے کم درجہ دیا جائے، ہاتھا گھا کروعا کرنے کے جواز واستخباب کا اثبات تو ہوتا ہی ہے۔رواۃ بھی لفتہ ہیں۔ گرچہ ماد بن میسی فظی انتہارے روایت کرنے میں منفرو سے لیکن بذات خود روایت معنوی طور پر بالکل سیح ہے اور کشریت روایات وطرق کے پیش نظر روایت ورجہ حسن سک پہنچ جاتی ہے۔

یہ ہماری رائے نہیں ہے بلکہ اُن حافظ ابن حجر عسقلا ٹی کی تحقیق اور فیصلہ ہے جن کا حوالہ غیر مقلد حضرات اپنے موقف کے اثبات کے لیے بہت سے مسائل میں دیتے رہتے ہیں۔

طافظاہن حجرؓ، حضرت عمرؓ والی روایت نقل کرنے کے بعد فیصلہ دیتے ہیں۔ معاد مصرفات میں مصرف میں مصرف

اخرجه الترمـذی و لـه شو اهد منها حدیث ابن عباس عند ابی داؤ د وغیره و مجموعها یقتضی انه حدیث حسن، بلوغ المرامـ

(باب الذكروالدعاء جم ۴۳۷ مطبوعه بنارس)

اس روایت پرتعلی نگارمولا ناصفی الرحمٰن صاحب نے پیچنیں لکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انھیں حافظ صاحب کی تحقیق و فیصلے ہے اتفاق ہے۔

ل تر قدی کے نشخ میں پچھا ختلاف ہو گیا ہے۔ یہاں حسن سمجھ کے الفاظ روم محے ہیں۔اسل میں ' ہند حدیب حسن صبحیع غیریب '' ہے۔ کمانی الفتو حات الربائیہ میں ۲۵۸ ، ن کے ،حاثی العلا المتنا ہیم ۲۵۷ ، جمع عبدالحق نے کہا ہے کہ یہ صبح ہے۔ کمانی الاذکار۔ ۱۸۸۸ میں معاملہ ۱۲۵۸ میں عبدالحق نے کہا ہے کہ یہ مدین مصبح ہے۔ کمانی الاذکار۔ ( m ) حافظ ابن ججر عسقلا فی نے ابودا ؤ دمیں موجود حضرت عبداللہ ابن عباس کی جس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے۔

سلوا الله ببطون اكفكم والاتسألوه بظهورهما فاذا فرغتم فامسحوا بهسماوجوهكم \_ (كتاب الصلولة باب الدعاء، ص٥٥٣. الدعوات الكبير للبيهقى، ص٢٩، ١٠٠ العلل لابن ابي حاتم، ص ١٥٥، ٣٠، قيام الليل للمروزي، ص٢٣١)

ائن ماجه میں الفاظ کے مجھا ختلاف کے سماتھ میں روایت اس طرح ہے:

اذا دعوت الله فادع ببطون كفيك ولاتدع بظهورهما فاذا فرغت فامسح بهما وجهك\_ (كتاب الدعاء)

متدرک جلداوّل جم ۲۳۵ کی روایت میں ابوداؤ دکی روایت (سلو ۱)اوراین ماجه
کی روایت دعوت کی جگه مسالت ہے۔ خلابر ہے کہ بیکوئی قابل لحاظ فرق نبیں ہے۔ روایت
بالمعنی میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے۔ اصل دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ روایت میں کوئی بنیا دی
تبدیلی وفرق تونبیں ہوگیا ہے اور یہاں پھی بین ہوا ہے۔ البتہ سند کے اعتبار سے پچھ ضعف
ضرور ہے۔ ابوداؤد اور این ماجہ کے اوپر کے پچھ رواق میں بھی اختلاف ہے، ابوداؤد کی
سندیوں ہے۔

حدثنا عبدالله بن مسلمه حدثنا عبدالملک بن محمد بن ایمن عن عبدالله بن یعقوب بن اسحاق عمن حدثه عن محمد بن کعب القرظی. اوراین لمبدکی مندیہے:

حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا عائذ بن حبيب عن صالح بن حسان عن محمد بن كعب القرظي.

مشہور غیر مقلد عالم مولانا عمل الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ ابوداؤد کی شرح عون المعجود کتاب الصلوٰ قباب الدعاء میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن لیعقوب کا طریق تمام الحرق ہے۔ بہتر ہے۔ مگریہ محبول ہے۔ لیکن سے جالی نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک راوی مجبول ہے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ رہام ابوداؤد نے مجبول راوی کا تام نہیں لیا ہے۔ تاہم ابن ماجداور

روایت سندا ضعیف ہونے کے باوجود، معنوی طور پر کس طرح سی جو ہوسکتی ہے۔ اس کی مثال، میں اپنے غیر مقلد دوستوں کے گھر ہے ہی دیتا چاہوں گا۔ فقادی عالماء مدیت جلد اقل کتاب المطہارت میں ہم میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ گھڑے ہوکر چیٹا ب کرنے کی ممانعت میں مدیث چیش کریں۔ اس کے جواب میں مولا نا حافظ محمصاحب نے تر ندی کی بیدوایت چیش کی کہ "با عمر لا تبل قائما" (بیدوایت تر ندی میں ۲۸، اور ائن ماجس ۲۲ پر موجود ہے۔ عبدالحمید) حافظ محمصاحب کے بقول" بیدوایت ضعیف ہے" پھر ماجسی ان خانوال محمی انحوں نے اسے قابل استدلال سمجھا۔ اس کی تشریح میں مولان علی محمد سعیدی خانوال یا کستان فرماتے ہیں:

'' حدیث حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عندا گرچه ضعیف ہے، کیکن فعلی حدیث تولی حدیث

ا متدرک للحاتم میں صالح بن حسان کے بجائے صافح بن حبان ہے۔ یہ تعیف ہے۔ ای طرح علامہ بدرالدین بینی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح بخاری عمرۃ القاری جلد۲۲ میں صافح بن کیسان ہے، یہ سہو ہے۔ معالح بن کیسان شفق علیہ ثقدراوی میں جبکہ صالح بن حسان پینکلم فیدادرضعیف راوی ہے۔ کی مؤید ہے،للبذا حدیث حضرت ممررضی الله تعالیٰ عنه سندا ضعیف ہے اور معناً صحیح ہے۔ فاقہم و تد ہر (۲۲–۱-۲)

ای فاوی ملاء حدیث میں مولانا حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ضعف حدیثیں جواز اور فضیلت ثابت کرسکتی ہے کے دور میں عدم جواز نہیں کر سکتے۔(سکتیں)

ر ہیں ہے اس مور کے بعد لکھتے ہیں' جس طرح ضعیف حدیثوں سے وُ عا ہاتھ اُٹھا کر مانگنی پھر چند سطور کے بعد لکھتے ہیں' جس طرح ضعیف حدیثوں سے وُ عا ہاتھ اُٹھا کر مانگنی ٹابت ہے اس طرح اذان وضو کے ساتھ کہنا بھی مان لیس تومستحب ہی ثابت ہوگی۔'

(قاوى ملاء حديث من اص ٢٦ مطبوعه مكتبه مولاتا ثناء الله امرتسرى اكثرى ، وبلي ١٩٨٤ء)

بم بھی اس سے زیادہ کچھ میں جا ہتے ہیں۔ اگر ہمار سے غیر مقلد دوست نماز کے بعد ہاتھ افھا کرؤ عاکر نے کے استحباب وجواز بی کوتسلیم کرلیں تو خواہ مخواہ کا تناز عداور انتشار ختم ہوجائے گا۔ اگر وہ قدیم غیر مقلد علماء بی کے موقف پر قائم رہتے تو برصغیر کی حد تک تو کم از کم کوئی نیا تناز عدو فقند ند کھڑ اہوتا۔ لیکن ان کی نظر اب نظر سے واصول سے زیادہ شخ ابن باز اور شخ عثیمن کی نظر عنایت پر ہے۔

اس طلط مي شخ ابن باز كافتوى يه ب

"مری اپنی معلومات کی حد تک فرض نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دُ عاما تکنے کا ثبوت نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہے نہ صحابہ کرام ہے فرض نماز کے بعد جولوگ ہاتھ اُٹھا کر دُ عاما تکتے ہیں، ان کا یعلی برعت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ "من عدم ل عملاً کیس علیہ امونا فہو رد " (رواہ مسلم) بمارے عمول کے ظانی جس نے مل کیااس کا ممل مردوداورنا قابل قبول ہے۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا" من احدث فی امونا ہذا مالیس منه فہو رد "منت علیہ جس نے دین میں کوئی نگ بات بدا کی جودین میں سے تو وہ مردود ہے۔" (الدعوة ۲۲ رحم ۱۳۱۰ھ)

شخ عیتمین کے فتوے کے الفاظ میہ ہیں: ''نماز کے بعد کی اجتماعی دُعا البی بدعت ہے کہ اس کا ثبوت نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم

ا ع به کتابت کی ملکی گئی ہے کہ 'جین' اور ' سکتیں'' کی جگہ'' ہے'' اور ' سکتے'' ہوگیا ہے۔ www.ahlehaq.org

ے ہے اور ند محلیہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین ہے۔مصلیان کے لیے مشروع یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں ،اور ہرآ دی انفرادی طور پرذکر کرے اور ذکروہ ہو، جونی ملی اللہ علیہ وسلم ہے وارد ہے۔' ( فاوی عیمن ص ۱۲۰، و عاکم اللہ علیہ وسلم ہے وارد ہے۔' ( فاوی عیمن ص ۱۲۰، و عاکم اور دکام ص ۱۲۰۸)

لہٰداغیرمقلدعلاء کے لیے حالات وزیانے پرنظرر کھتے ہوئے ضروری ہو گیا کہ وہ نماز کے بعداور ہاتھ اُٹھا کر دُ عاکرنے کو بدعت اور قابل ترک قرار دیں۔

کیکن حضرت عبداللہ بن عباس والی روایت جوابودا ؤر، ابن باجہ اور متندرک ہیں پائی جاتی ہے، اس کے تمام پہلوؤں پر نظر کرتے ہوئے بیہ کہا جاسکتا ہے کہ اس سے ہاتھ اُٹھا کر وُعا کرنے اور چہرے پر ہاتھوں کو پھیر لینے کا استحباب ٹابت ہوجا تا ہے۔ مزیدیہ کہ پیٹنے نے روایت کوئیج قرار دیا ہے۔

قال الشيخ حديث صحيح \_ (كذافى العزيزى، ج٣٠/١/١٤ إلىنن ج٣٠/١١)

علا مدناصرالدین البانی بھی چونکہ ہاتھ اٹھا کرؤھا کرنے کے خلاف ہیں اس لیے انھوں نے اورتو کچھنیں البتہ یتح ریایا ہے کہ (ابودا دو ماہن ماہدا در متدرک کی) ''روایت میں فامسحوا بھما و جو ھکم کی زیادتی کا کوئی شاہنیں ہے۔' (سلسلۃ الا حاویث الشخیہ ج ۲، ص ۱۳۳ ) بہت سے قرائن وشواہد کی موجودگی میں ظاہر ہے کہ اس تیمرے کا کوئی زیاد دوزن نہیں رہ جا تا ہے، جب ہاتھ اٹھا کرؤھا کرنے کی حد تک روایت قابل تسلیم ہے، زیاد دوزن نہیں رہ جا تا ہے، جب ہاتھ اٹھا کرؤھا کرنے کی حد تک روایت قابل تسلیم ہے، جو ہماری بحث کا اصل مقصد ہے تو چہرے پر ہاتھ بھیر لینے کا مزید کوئی شاہد نہ طنے سے، ظاہر ہے کہ اصل مسئے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ جب ہاتھ اُٹھا کرؤھا کرؤھا کرنا خابت ہے تو ان کا چہرے پر پھیر لینا ویسے بھی خابت ہوجا تا ہے، جبیا کہ علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جہرے پر پھیر نے سے میں اللہ علیہ وسلی وسلی وقت اور کھا نے وغیر و کے بعد جب ہاتھ اُٹھا کر وَ عائیں کر نے ہے تھ بھی کی جسلی کے وہ کر ہے یہ پھیر نے بھی نہیں ہے۔

(بذل المجووح عص الهم كتاب السلوة باب الدعام)

(س) اس وضاحت کے ساتھ ابوداؤد کی وہ روایت بھی قابل ملاحظہ ہے جو سائب آن یزید عن ابیہ کے واسطے سے مروی ہے۔روایت سے ہے۔

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعه عن حفص بن هاشم ابن عتبه بر ابي وقياص عن السيائب بن يزيد عن ابيه ان النبي مُلْكِلُهُ كان اذادعا فرفع يديه ومسح وجهه بيديه (ابوداؤد كتاب الصلوة باب الدعاء)

یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم کا دستورتھا کہ جب آپ ہاتھاُ ٹھا کر دُ عاما تکتے تو ( آخر میں )اینے ہاتھ چبر دُ مبارک پر پھیر لیتے تھے۔

اس روایت کوامام بہم تی نے دعوات کبیر میں بھی نقل کیا ہے۔

اس روایت پرامام ابوداؤد نے کوئی تبھرہ یا تجریح نہیں کی ہے بلکہ سکوت فرمایا ہے اور علم حدیث کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ جس حدیث پر وہ سکوت فرماتے ہیں، وہ ان کے بزدیک قابل استدلال ہوتی ہے۔ بھی کھاران روایات پر بھی سکوت فرمالیتے ہیں اور گوارہ کر لیتے ہیں جن کی سند میں معمولی ضعف ہوتا ہے۔

حافظ ذہبی کی تشریح کے مطابق ابوداؤد میں نصف احادیث تو وہ ہیں جن کی تخریج شیخین نے تو شیخین نے تو شیخین (بخاری وسلم) نے بھی کی ہے اور بعض احادیث وہ ہیں جن کی تخریج شیخین نے تو نہیں کی ہے لیکن ان دونوں کی شرط کے مطابق ہیں۔ یا دونوں میں سے ایک کے مطابق، اور بعض احادیث وہ ہیں جن کے کسی راوی میں حافظہ کی کی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح کے مرتبہ سے اُر کر حسن میں داخل ہوگئ ہیں۔ ان تینوں اقسام پر امام ابوداؤد عموماً مکوت فرماتے ہیں۔ تفصیلات شذرات، تذکرۃ الحفاظ للذہبی اور وفیات الاعیان لابن خلکان میں دیکھیں۔

حفرت سائب بن یزیدوالی روایت کو چاہے ، جس قسم میں رکھا جائے گااس ہے بہر حال جواز واسخباب ثابت ہوہی جاتا ہے۔امام ابوداؤد نے بذات خود فرمایا ''میں نے یہ سال جواز واسخباب ثابت ہوہی جاتا ہے۔امام ابوداؤد نے بذات خود فرمایا ''میں نے یہ ساب پانچ لا کھ حدیثوں سے چھانٹ کرکھی ہے اس کی تمام روایت سیج کے قریب ہیں۔''لہٰذاسائب بن بزیدوالی زیر بحث روایت کو کم از کم امام ابوداؤد کے نزد یک سیج کے قریب قریب شلیم کرنا ہوگا۔

م مجمد حضرات روایت کے ایک راوی عبدالله بن لهیعه اور دوسر براوی حفص بن ہاشم کو لے کر کلام کرتے ہیں۔مثلاً مولا ناعمس الحق عظیم آبادی کا کہنا ہے کہ اس روایت کی منہ مس عبدالله بن لہیعہ ضعیف ہیں۔ (مون المعودج امن ۳۲۰) حفص بن ہاشم کے بارے میں حافظ نورالدین جمعی ، حافظ بن حجر اور حافظ ذہبی کہتے ہیں مجبول ہے۔ ( مجمع الزوائد ج٠١٠، ص ١٦٩ بَقَرِيب ج٨ بس ١٨٩ مرعا ة المفاتج ج٣ بس ٩ به ميزان الاعتدال جلد دوم ذكر حفص بن باشم ) اس کے باوجود ناقدین رجال اور قواعدا صول حدیث کے پیش نظر استحباب وفعنیات کے اثبات میں کوئی چیز مانع و مزاحم نہیں ہے۔اصل مسئلے کے اثبات و جواز پر کوئی اثر نہیں یز تا ہے۔ حافظ بیمی ، حافظ ابن حجراور حافظ ذہبی سمیت، مولا ناعظیم آبادی سب کے سب ہاتھ اُٹھا کرؤ عاما تکنے کے جواز کے قائل ہیں۔ گرچہ عبداللہ بن نہید معری کے ضعیف ہونے کے باوجود جمارا مرعاً ثابت ہوجاتا ہے مثلاً مولانا عبدالرحن مبار کیوری ابن لہید کوضعیف مانتے ہیں (ویکھے ابکار المن فی تقید آ جار اسن مسم عادے) لیکن نماز کے بعد دُعااوراس کے لیے باتھ أشانے كو جائز و ثابت مائے ہيں۔ (ويكھ تخة الاحوذى جا، مس١٣٣، ج ٢، م١١١) تا جم صرف قول تجریح پراکتفا کرنا سیح نہیں ہے، بلکہ اٹکہ و ناقدین رجال نے ان کی تو ثیق بھی کی، ہے۔ حافظ ابن مجر نے تہذیب اور تقریب میں این کہیعہ کے بارے میں خاصی تفصیل وی ہے۔ بیان رواۃ میں ہے ہیں جن کے بارے میں تفصیلی کلام کیا گیا ہے۔ دونوں طرح کے موافق ومخالف اقوال کی روشنی میں عبداللہ بن لہیعہ مصری کی مرویات کوفضائل و آ واب میں قابل قبول مانا جاسكتا ہے۔اس سلسلے میں ہمیں مولانا یوسف كاندهلوى اور مولانا ظفر عثانی رحمة الله عليها كي رائع يحتاط معلوم هوتي ہے كه ابن لهيعه ضعيف الحديث نبيس بلكه حسن الحديث میں <sup>یا۔</sup> اور ان کی میدرائے اصول حدیث کے اس قاعدے کے مطابق ہے کہ جب کسی راوی کے بارے میں ناقدین رجال کی آراء مختلف ہوجا ئیں تو اسے درجہ حسن کا (جاہے و وحسن · لغير ه مو ) مانا جائے گا۔ علاوه جور قانی کی کتاب کتاب الا باطیل والمنا کیروالصحاح میں تمین مقامات برابن لہیعہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوجگہ جلد اول میں اور ایک جگہ جلد ثانی میں۔ صاحب كماب الاباطيل تجريح رواة من متشدد بين -اس كے باد جود انھوں نے ابن لهيدكو

ئے اعلام السنن، جسم مس ۱۲۱، و ن کا اس ۲۱۹، حیاة السحابہ، جلد سوم، باب الدعاء)

ضعف بی قراردیا ہے۔ موجودہ دور یس موضوعات پر بہت کی آبیں شائع ہوکر منظر عام پر
آگئی ہیں۔ ان کی مدد سے غیر مقلد علاء معانی حدیث پڑور کیے بغیر تقیدی و تجر کی اتوال
کے ڈیٹر سے باتکان محمادیتے ہیں اور ان ناقدین کے تجر کی اقوال کوزیادہ پسند کرتے ہیں
جو تجر تک و تنقید رواۃ میں منشدہ ہیں۔ شائل ابن الجوزی و غیرہ ، اور بیہ بہت کم کوشش کی جاتی ہے
کہ توثیق و تجر تک دونوں کو بیک وقت مدنظر رکھتے ہوئے معانی حدیث اور اصول شرعیہ کے
مطابق کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اور یہ بھی بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ روایات کا تعلق کس نوعیت
کے مسائل وامور سے ہے۔ عقائد ، یا حلال وحرام کے امور و معاملات کی بات ہوت تو یقیدیا
بالکل سیح روایات بی قائل قبول ہوں گی ۔ لیکن نضائل و آ واب کے باب میں سیح روایات کی
عدم موجودگی میں ضعیف روایات قائل قبول ہیں۔ اور عبواللہ بن لہیعہ کی رویت کا خلا ہر ہے
کہ آ داب و فضائل سے بی تعلق ہوا دو م کی تیج رویت کے خلا ف بھی نہیں ہے۔ نیزیہ کہ
کہ آ داب و فضائل سے بی تعلق ہوا دو م کی تیج رویت کے خلا ف بھی نہیں ہے۔ نیزیہ کہ
و واصول شرعیہ کے تحت آتی ہے۔

عبدالله بن البيد كے ضعف كاسب بيہ كدا تھوں نے جس كتاب ميں اپنى مرديات بعد كتھيں، وہ جل مي، جس كى وجہ سے زبانی روایات میں خلط ملط ہوجا تا۔ اس سے تبلي ان كى روایات قابل اعتاد مجی جاتی تھيں، جيسا كة تبيد كے دوالے سے مافظ ابن جم عسقلانی في روایات قابل اعتاد مجی جاتی تھيں، جيسا كة تبيد كے دوالے سے مافظ ابن جم عسقلانی في بنے تہذيب المجد يب مي تحرير كيا ہے۔ حريد حافظ صاحب نے جود مجم تفسيلات دى جي ، ان كے چي نظر ابن لهيدكى وہ حيثيت نہيں رہتی ہے جود مجم حصرات بتاتے ہيں۔ چنانچہ انعوں نے تقریب جي الكھا ہے۔

عبدالله بن لهیعه بفتح اللام و كسر الهاء ابن عقبة الحضرمی ابوعبدالرحمن المصری القاضی صدوق من السابعه خلط بعد احتراق كتبه وروایة ابن المبارك و ابن عنه اعدل من غیرهما وله فی مسلم بعض شئی مقرون. (تقریب ۱۳۳۳)

تهذيب من مزيدوضاحي بيان لماعي:

"وروى له مسلم مقرونا بعمرو بن الحارث وروى البخارى في الفتن مـن صـحيحيه عن المقرى عن حيوة وغيره عن ابي الاسود قال قطع عُلَى المدينة بث الحديث عن عكرمة عن ابن عباس وروى فى الاعتصام وفى تفسير به النساء فى آخر الطلاق وفى عدة مواضع هذا مقرونا ولايسميه وهو ابن لهيعه لاشك فيه، وروى النسائى احاديث كثيرة من حديث ابن وهب وغيره يقول فيها عن عمرو بن الحارث روى له الباقون و قلت قال الحاكم استشهد به مسلم فى موضعين وحكى الساجى عن احمد بن صالح كان ابن لهيعه من الثقات." (تهذيب ٥٥، ٣٢٩٢٣٢٣)

اس کے ساتھ ساتھ این شاہین نے اپنی کیا ب تاریخ اساء الثقات میں میں ابن لہید کا از خرعمر نام درج کیا ہے۔ امام ابن جریر طبری نے تہذیب لا ٹار میں لکھا ہے کہ ابن لہید کا آخر عمر میں حافظہ کمزوراور خلط ملط ہو گیا تھا۔ اس کے پیش نظر جب تک بیٹا بت نہیں ہوجا تا ہے کہ متعلقہ روایت ابن لہید کے حافظہ کے خلط ملط ہوجانے یا کتب کے جل جانے کے بعد کی ہے، تب تک روایت کو نا قابل اعتباد واستدلال نہیں کہا جا سکتا ہے، نیز یہ بھی و کھنا ہوگا کہ ابن حبان نے اعتراف تد لیس کے ساتھ این لہید کو صالح قرار دیا ہے۔ (السمجر و حین حب حب اس اے این حبان نے اعتراف تد لیس کے ساتھ این لہید کو صالح قرار دیا ہے۔ (السمجر و حین حب میں اے امار المنن ص اے مطبوعہ اوار قالجو شالا سالا میہ بناری ۱۹۹۰)

ان ندکورہ تمام تغییلات کود کیھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے گدان سے مروی روایات سے کسی واقعے کی تعین اور کی امر کے استحباب وجواز کے اثبات میں کوئی امر مانع نہیں ہے۔ اساء الرجال کی تمام کتابوں میں ابن لہیعہ کا سبب تضعیف ان کی کتابوں کا جل جانا ہے۔ زبانی بیانِ روایت میں کچھ اِدھر اُدھر ہوجانا کوئی بعید بات نہیں ہے۔ گرچہ کچھ حضرات مثنا المحدین کچی بن حسان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے والدکو کہتے ہوئے ساکہ میں

<sup>(</sup>۲) عبدالله بمن البيعة كمليا على تفسيلات كم ليح كليح ابوزعة الرازى وجهوده في السنة النبوية جلد دوم، ص ٣٦/٢، الجرح و التعديل لابن ابي حاتم جلد دوم ال ٣٦/٢ ١٠ . التاريخ الصغير للبخارى. تهذيب التهذيب، جلد دوم، ص ٣٤٦. شرح العلل لابن رجب، ص ١٣٤٠. الترغيب والترهيب، جلد م، ص ٣٤٣. كتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان، ج٢، ص ٨٨٠ . التعليق الحسن على آثار السنن للشوق نيموى. حصه اوّل، ص ٩)

نے بھیم کے بعدابن لہیعہ سے زیادہ تو کا لحافظ نہیں ویکھا (مسار أیست احفظ من ابن لهبعة بعد هشیم)

اب ظاہر ہے کہ کتابیں جل جانے ہے کوئی آ دمی اتنا تو ضعیف نہیں ہوجائے گا کہ نضائل واستحباب اور آ داب کے تعلق ہے بھی روایات نا قابل قبول ہوجا کیں۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لگے ہاتھوں ہاتھ اُٹھاکر دُعا مانگنے اور ان کو چہرے پر پھیر لینے کے تعلق سے اس غلط بھی کو دُورکر دیا جائے ، جوعلامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے تجر سے سے بیدا ہوگئی ہے۔ انھوں نے العمل المستناهیة فی الاحادیث الواهیة کتاب الدعاء میں صالح بن حیان عن محمد بن کعب عن ابن عباس وابن عمر کی روایت کے بارے میں کھا ہے کہ جے نہیں ہے۔ اور آ گے لکھا ہے 'وقال احمد بن حنبل لا یعوف بارے میں کھا ہے کہ جو جہہ بعد الدعاء الاعن الحسن ."

سابقہ بحث وتفصیل کوذین میں رکھتے ہوئے مزید ریبھی ملاحظہ سیجے:

"وفى الباب حديث يزيد بن سعيد الكندى اخرجه الطبرانى فى الكبير، قال الحافظ فى الامالى وفيه ابن لهيعة وشخصه مجهول لكن لهذا الحديث شاهد الموصولين والمرسل ومجموع ذلك يدل على ان للحديث اصلاً ويؤيده أيضا عن الحسن البصرى باسناد حسن وفيه رد على من زعم أن العمل بدعة، واخرج البخارى فى الادب المفرد (ص • ٩) عن وهب بن كيسان قال رأيت ابن عمرو ابن الزبير يدعو ان في دير ان الراحتين على الوجهين وهذا موقوف صحيح قوى به الردعلى من كره ذلك. " رتعليق على العلل المتناهية، ج٢، ص٢٥٧، مطوعه ادارة العلوم الاثويه فيصل آباد، پاكستان، سنه اشاعت ندارد)

www.ahlehaq.org

حسن بھری باسناد حسن اور وہب بن کیسان کی سیح موقوف روایات سے ہوتی ہے۔ یہان لوگوں پررد ہے جو ہاتھ اُٹھا کر دُ عاکر نے کو بدھت اور ناپندید ہ نعل سیجے ہیں۔ حضرت ابن عمراور ابن زبیر کی موتوف میجے روایت سے ددھی حرید تقویت آ جاتی ہے۔''

ال وضاحت کے بعد حفص بن ہاشم کی مجھولیت حدیث کے متن ومعنی پراٹر انداز نہیں ہو سکتی ہے، کیوں کہ دیگرروایات اور شواہروقر ائن ، محت معنی کے مؤید ہیں۔

(۵) پانچویں روایت وہ ہے جو معرت عبداللہ این زیر کے والے سے مختف کتب مدیث میں آئی ہے۔ روایت اطلاع دیتی ہے کہ محمد بن الی یکی اسلمی نے کہا۔ "میں نے مفرت عبداللہ این زیر کودیکھا کہ انھوں نے ایک مخص کونماز سے فارغ ہونے ایک فیما کہ انھوں نے ایک مخص کونماز سے فارغ ہوگیا تو انھوں نے اس مخص سے کہا کہ وَعاکرتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوگیا تو انھوں نے اس مخص سے کہا کہ آئے ضرت ملی اللہ علیہ وہلم اس وقت تک دُعا کے لیے ہاتھ نہیں اُٹھاتے تھے جب تک کہ نماز سے فارغ نہ ہوچا تے تھے جب تک کہ نماز سے فارغ نہ ہوچا تے تھے۔ "روایت کے امل الفاظ یہ ہیں:

عن محمد بن ابی بیسی الاسلمی قال رأیت عبد الله بن الزبیر رأی رجلا رافعاً یسیه پدعو قبل ان یفرغ من صلاته فلما فرغ منها قال له ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لم یکن یرفع یدیه حتی یفرغ من صلاته

(مجمع الزوائد للهسيشمي، ج11م11)

بروایت حافظ بینی رحمة الندعلید فی طرانی کروالے سے نقل کی ہے اور اس کے رحمة الندعلیہ فی اللہ اللہ کی اس کے تمام راوی ثقد ہیں ) جاال الدین سیوطی کی "فیص الموعاء فی احادیث رفع البدین بالدعاء "محمہ بن عبدالرحمٰن زبیدی یمانی کی "وفیع البدیس فی الدعاء" اور مولانا ظفر احمر عثمانی کی اعلاء السنن جلد سوم میں بھی بروایت موجود ہے۔

اس روایت کے سلسلے میں عدم جواز کے قائلین نے کوئی زیادہ قابل توجہ بحث وکلام مس نہیں کیا ہے۔ صرف بہ کہا جاتا ہے کہ حافظ میٹی تعدیل رجال میں متسابل تھے، ظاہر ہے روایت پرکوئی علمی کلام کے بجائے چلتے چلاتے انداز میں کچھ کہددینا کوئی زیادہ قابل توجہ

اعلاء السنن من 'ابن' كالقطاح بوث كيا ہے۔ www.ahlehaq.org

نہیں ہوسکتا ہے۔ تسامل کی بات زیادہ سے زیادہ ای حد تک قابل سلیم ہوسکتی ہے جس حد تک امام ترندی کے بارے میں۔ جا ہے جس قدر کلام کیا جائے بیردوایت دُعا کے استخباب و جواز کے اثبات کے لیے کافی ہے۔

(۱) جیمٹی حدیث فرض نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کرؤ عاما تکنے کے سلسلے میں بالکل صرح ہے۔ یہ حدیث مختلف کتب میں مصنف ابن الی شیبہ کے حوالے ہے آئی ہے۔ روایت رہے:

"اسود العامرى عن ابيه قال صليت مع رسول الله مَلْنَظِيمُ الفجر فلما سلم انحرف و رفع يديه و دعا."

یعنی اسود عامری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو پیچھیے مُڑ سےاور دونوں ہاتھ آٹھا کر ذعا کی۔

اس روایت کوراقم الحروف ایک تنقل نمبر کے تحت متدل بنانے میں منذ بذب ہے۔ تذبذب کی وجہ بیہ ہے کہ جن اہل علم حضرات نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کر وُ عا کرنے کے سلسلے میں اس روایت کومتدل بنایا ہے۔انھوں نے اس روایت کومصنف ابن الی شیب کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ لیکن ہمارے پاس مصنف ابن ابی شیبہ کا جونسخہ ہے وہ الدار السلفية بمبئ سے جناب مولانا مخار احمد ندوی کے زیر محمرانی شائع ہوا ہے۔ ممل ۱۵ جلدیں ہیں۔ان میں ہے کسی جلد میں متعلقہ روایت ہمیں نہیں ملی ، جب کے مصنف ابن الی شیبہ کمل ے۔ آخریہ کیامتمہ ہے۔اس روایت کا حوالہ جلال الدین سیوطی اور علامہ محمد بن عبدالرحمٰن زبيرى يمانيُّ نَے بھى بالترتيب 'فض الوعاء في احاديث رفع اليدين بالدعاء ''اور "رفيع السدين في الدعاء" من ديات مولاناظفراحم عمّائي في علاء اسنن كتاب الصلوة (بساب الانتحسراف ببعيد السسلام وكيفيته وسنية الدعاء والذكر بعد البصيلونة) مِن بدده بيت تقل كى به اورصاف طود يرتكعاب: "ويبقويسه مسااخوجيه الحافظ ابوبكر ابن ابي شيبة في المصنف عن الاسود العامري عن ابيه." (اعلاء السنن، ج٣ م ١٦٣) اى كرواي سايك وسيع النظر حقى عالم مولا ناصوفى عبدالحبید سواتی گوجرا نوالہ نے اپنی کتاب نما زمسنون ص ا جہ پرتقل کیا ہے۔

غیرمقلدعلا و پس، مولا ناسیدند رحسین رحمة الندعلیہ نے قاوی ندیریم ۲۹۵٬۲۳۵ و اور ۱۳۵۳ پر مشہور غیرمقلد عالم مولا نامحرصا دق سیالکوئی نے صلو قالرسول اور شخ کی الدین نے البلاغ المبین میں بیروایت نقل کی ہے۔ اور سمول نے مصنف این الی شیبہ ہی کا حوالہ دیا ہے۔ آخر یہ کیا چکر ہے؟ بیال علم و تحقیق کے لیے توجہ کا متقاضی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ الداد السلفیہ والے نسخ میں کوئی گریز ہوئی ہے۔ صاحب صلاق الرسول اور شخ می الدین کے بارے میں تو اعتادو توق کے ساتھ کی نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان کا تحقیق معیار کوئی زیادہ او نچانمیں ہے۔ لیکن غیر مقلدین کے شخ الکل ٹی الکل مولان سیدند برحسین رحمة اللہ علیہ کا بہت ہے مسائل میں اختلاف کے باوجود بہت زیادہ احترام کرتا ہوں ، اور ان کے وسیح المطالعہ (خاص طور سے علم صدیث کے تعلق سے ) ہونے میں کوئی شربہیں ہے۔ وہ کوئی بے حقیق روایت نقل نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ کے تحقیق روایت نظری اور مایہ نازمختی ہونے میں ہوئی دورائے نہیں ہوگئی ورائے نہیں ہوگئی ہے۔ اس پر تحملی ، وسیع النظری اور مایہ نازمختی ہونے میں ہوئی دورائے نہیں ہوگئی ہوئی میں المیار میں اسلام القرآن ، اعلاء السنن ، امداوالا دکام وغیرہ کتابیں شاہد عدل ہیں۔

پھران نوسے بل ندکورہ دونوں متقدین کی سے علامہ سیوطی و علامہ بمانی محدث وعالم، غالب گمان ہے ہے کہ ان اہل علم ہزرگوں کے پاس مصنف این ابل شیبہ کا کوئی اور نسخہ رہا ہو، جس میں متعلقہ روایت موجودتی، یا یہ ہوسکتا ہے کہ حافظ ابو بکر این ابی شیبہ کی دوسری کتاب میں متعلقہ روایت موجودتی، یا یہ ہوسکتا ہے کہ حافظ ابو بکر این ابی شیبہ کا حوبہ واقع صورت حال رہی ہو۔ ابل علم وتحقیق کے لیے تلاش وتحقیق کا موضوع ہے۔ نی الحال تو معاملہ کچھ بھنی سانہیں، بلکہ بڑی حد تک مشکوک ہے۔ اگر بات ضعیف روایت تک محدود ہوتی تو بھی مسئلہ صاف ہوجاتا۔ نی الحال تو مسئلہ بوت کا ہے۔ اگر ہارے سامنے دائر قالعانی رحمة المعارف حیدرآ بادوکن کا ایڈیشن ہوتا تو کوئی فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ مولانا ابوالو فا افعانی رحمة المعارف حیدرآ بادوکن کا ایڈیشن ہوتا تو کوئی فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ مولانا ابوالو فا افعانی رحمة المعارف حیدرآ بادوکن کا ایڈیشن ہوتا تو کوئی فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ مولانا ابوالو فا افعانی رحمة المعارف حیدرآ بادوکن کا ایڈیشن ہوتا تو کوئی فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ مولانا ابوالو فا افعانی رحمة المعارف حیدرآ بادوکن کا ایڈیشن ہوتا تو کوئی فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ مولانا ابوالو فا افعانی رحمة المعارف حیدرآ بادوکن کا ایڈیشن ہوتا تو کوئی فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ مولانا کا بول قصیس، بقیہ المعارف کا کیا ہوا، ہیا۔ علم میں نبیس ہے۔

دوسری مختلف کتب حدیث میں اسودالعامری کے حوالے ہے جومختلف طرق ہے روایت بائی جاتی ہے، اس میں''رفع یدیہ و دعا'' کا اضافہ نہیں ماتا ہے''کلمہ انحرف'' پر www.ahlehaq.org روایت ختم ہوجاتی ہے۔مثلاً ابوداؤ دیاب الامام پخر ف بعد انتسلیم سنن بیہ قی باب الامام پخر ف بعدالسلام نیزسنن نسائی باب الانحراف بعدالتسلیم میں پیروایت اس طرح ہے:

یسحیسیٰ عن سفیان حدثنی یعلیٰ بن عطاعن جابر بن یزید بن الاسود عن ابیه انه صلی عن سفیان حدثنی یعلیٰ بن عطاعن جابر بن یزید بن الاسود عن ابیه انه صلی مع رسول الله المشیقی صلواة الصبح فلما سلم انحوف مستدرک، مصنف عبدالرزاق، ترندی، دارقطنی وغیره مین بھی فجریاضج کی نماز، رسول پاک صلی الله علیه وسلم کے ساتھ اداکرنامروی ہے، یہاں بھی ہاتھ اُٹھاکر دُعاکر نے کا ذکر نہیں

مصنف ابن الب شیبہ "باب من کان یستحب اذا سلم ان یقوم و ینحوف"

کتت اسودالعام کی کی اپ والد ماجد ہے روایت نقل کی گئی ہے جس میں آنخضرت سلی
اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ذکر ہے، وہ کون کی نمازتھی۔ روایت میں کوئی تفصیل
نہیں ہے۔ بیروایت بھی " فلما سلم انحوف" پرختم ہوجاتی ہے۔ کہیں ایساتو نہیں ہے
کہ دیگر روایتوں کے پیش نظر کی صاحب نے اس روایت میں حذف سے کا م لیا ہو۔ جس
میں رسول پاک کے لجم کی نماز ادا کرنے کا ذکر ہے، جس میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے
ہاتھ اُٹھا کر دُعا کی تھی۔ یہ "شوت تھیجی" ہے کوئی بعیداز امکان نہیں ہے۔

(ک) ساتویں حدیث حضرت فضل بن عباس کے حوالے سے مختلف کتب میں نقل کی گئی ہے۔ اس سے بھی ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنے کا استخباب و جواز ثابت ہوتا ہے، پوری سند کے
ساتھ روایت ہیہ ج

"حدثنا على بن اسحاق اخبرنا عبدالله بن المبارك قال اخبرنا ليث بن سعد حدثنا عبدالله بن نافع بن العمياء عن ربيعه بن الحارث عن الفضل بن عباس قال قال رسول الله عليه الصلواة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين و تضرع و تخشع و تسكن ثم تقنع يدك يقول ترفعهما الى ربك مستقبلاً ببطونهما وجهك. "(رواه الترفدى والنائ)

یدروایت گرچ فرض نماز سے متعلق نہیں ہے، تا ہم اتنا تو ٹابت ہوتا ہے کہ آ دمی خشوع وخضوع سے نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوکر اس سے دونوں ہاتھ اُٹھا کر اس اعداز میں دُعاما کیے کہ تملی کا اندرونی صنبہ چبرے کے سامنے ہو۔

جولوگ فہم حدیث اور منشار سول پر توجہ دینے کے بجائے صرف دوایت حدیث اوراس کے الفاظ پر نظر رکھتے ہیں وہ یہ کئے تی ضرور کریں کے کہ دوایت ہی فرض نماز کا ذکر نہیں ہے، نیکن جولوگ فہم حدیث اور معانی حدیث پر بھی نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کی عمل صار لح کے موقع پر ہاتھ اُٹھا کر وُعا کرنے ہیں کوئی قباحت نہیں۔ بلکہ اجابت و تبدیت کی عمل صار لح کے موقع پر ہاتھ اُٹھا کر وُعا کر نے جب غیر فرض نماز وں ہیں ہاتھ اُٹھا کر وُعا کر سکتے ہیں تو فرض نماز وں ہی ہاتھ اُٹھا کر وُعا کر سکتے ہیں تو فرض نماز وں کے بعد جو، ان سے افسل اور زیادہ اہم ہیں، ممانعت وعا کی کیا علت ہوگئی ہے؟ ہاتھ اُٹھا کر وُعا کرنے سے تعلق باللہ فقر وعاجزی کا ذیادہ اظہار ہوتا ہے۔ اس کی ممانعت وقباحت اسلامی شریعت کے کسی ضا بطے، اصول کے تحت نہیں آتی ہے۔ عالیًا عمر م جواز کے قائمین کو اس بات کا احساس وا ندازہ ہے کہ دوایت ہاتھ اُٹھا کر وُعا ہا تگئے پر والت کرتی ہے۔ اس لیے وہ اپنا پر انا ہتھیار استعال کرتے ہوئے روایت کو نا قابل والت کرتی ہے۔ اس لیے وہ اپنا پر انا ہتھیار استعال کرتے ہوئے روایت کو نا قابل استدلال واحتجاج بنانا چاہتے ہیں، یعن والت میں خط کشیدہ داوی عبد اللہ بن نافع بن العمیا وکا ہونا ہے۔

عبداللہ بن نافع بن العمیاء کے بارے میں صافظ ابن حجر عسقلانی نے تقریب (جا، ص۷۶) میں مجھول من الثالثة لكھا ہے۔ تہذیب میں مزید تفصیل دی ہے۔

عبدالله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث و قيل عبدالله بن المحارث وقيل عن عبدالله بن ربيعه وعنه انس بن ابي انس وقيل عسمر ان بن ابي انس و ابن لهيعة. قال ابن المديني مجهول وقال البخاري لم يصبح حديثه و ذكره ابن حبان في الثقات. (تبذيب الجذيب، ١٢،٩٠٥-٥١) لم يصبح حديثه و ذكره ابن حبان في الثقات. (تبذيب الجذيب، ١٤،٩٠٥) لي يب بات ادهوري ب، پوري تفييا ات كوما من ركف كے بعد فضل بن عباس والى روايت بحى آ واب وفضائل كي حد تك تو قابل اعتبار واستدلال بوجاتي باور واقعي صورت حال وه نبيل ب جوعدم جواذ كے قائلين باور كرانے كي عي كرتے ہيں۔ يہ بات تو تبذيب حال وه نبيل بي وعدم جواذ كے قائلين باور كرانے كي عي كرتے ہيں۔ يہ بات تو تبذيب حال وه نبيل بي عامل جواتي من العمياء بالكل مجبول حال كر دو حوالے بى سے صاف ہوجاتى ہے كے عبدالله بن نافع بن العمياء بالكل مجبول

نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک راوی اگر ایک محدث کے نزدیک یا اس کے علم کی حد تک مجبول ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسر مے محدثین و ناقدین رجال کے نزدیک اور ان کے علم کے اعتبار سے بھی مجبول بی ہو۔ مثلاً این المدین کے نزدیک عبداللہ بن نافع بن العمیاء مجبول ہے کہ دان کے نزدیک عبداللہ بن نافع بن العمیاء مجبول ہے کئی امام ابن حبان کے نزدیک ان کا شار ثقات میں ہے۔

219

اس سے ظاہر ہے کہ راوی کی مجبولیت ختم ہوجاتی ہے اور روایت ضعیف کے بجائے حسن ہوجائے گی۔

یجے فیر مقلد علاء ابن مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تجریح پاکر بہت خوش ہیں کہ ہم نے بہت بڑا قلعہ فتح کرلیا۔ اور روایت کو نا قابل اعتبار و استدلال ٹابت کردیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ بڑھی ہوئی منفی سوچ کا متیجہ ہے۔ اگر سوچ متوازن ہوتی تو اختلاف آراء کی صورت میں مسئلے کے اس پہلوکور جے دیتے جواصول شرعیہ کے تحت ، خدا ہے دُعا، اظہار تواضع واحتیاج کے زیادہ قریب ہے۔

امام شافعی نے عبداللہ بن نافع کی تعریف و تسین کے ساتھ دو تمن صدیث کی روایت بھی کی ہے۔ امام ابوحاتم نے ان کی کتاب کو اسم قرار دیا ہے۔ (الجرح و التعدیل جلد دراتہ امام الباط تحت ناقد نے ایک بارلیس سے باس اورایک بارثقة قرار دیا ہے۔ (تہذیب بلجذیب ۲۶ مراه-میزان الاعتدال ۲۶ مراه)

رى امام بخارى رحمة الله عليه كى بات لم يصح حديثه ، توبيان كاعلى معيارك اعتبار سے براوى كى مجبوليت كى وجه سے نبيس بلكه حافظه من بجه كنرورى كى وجه سے بيس بلكه حافظه من بجه كنرورى كى وجه سے بيسا كرتهذيب من نقل كردوان كول" فى حفظ شى" سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان سے روایت كرنے والے عمران ثقة بيں۔ بيان سے روایت كرنے ميں متفرد نبيس بيں ، بلكه عبدالله بن لهيعه نے بھى روایت كى ہے۔ (ويكھئة نه بيا احب دوراوى كى سے روایت حد عث كري تو محد ثين كن دكارى مجبوليت ختم ہوجاتى ہے اور روایت سے روایت حد عث كري تو محد ثين كن د كياس كى مجبوليت ختم ہوجاتى ہے اور روایت سے احتجان واستدلال تي موجاتى ہے اور

ان تمام باتوں کے پیش نظر بی ابوداؤہ، تر مذی، ابن ماجہ، نسائی ، ابن خزیمہ نیز امام منذری نے الترغیب والتر ہیب میں متعلقہ روایت کونقل کیا ہے۔اس نقطۂ نظر سے بھی اس روایت پرسوچا جاسکنا ہے کہ قرون ٹلاشہ کی مجہولیت راوی خصوصاً آ داب وفضائل کے سلسلے میں مصر نہیں ہے۔ کیونکہ اس وقت مجموٹ وغیرہ کی اتنی اشاعت نہیں ہوئی تھی۔ خاص طور سے احناف کے یہاں قرونِ ٹلاشہ کی مجہولیت ِ راوی مصر نہیں ہے۔

بی دوایت کافرض نماز کے بعد کی دوایت کافرض نماز کے بعد کی دُعا سے معنوی طور پر کوئی تعلق ہے۔ بیراہِ فرار کے سے معنوی طور پر کوئی تعلق ہے۔ بیراہِ فرار کے سوا کی افراد کے سوا کی اور نہیں ہے۔ جب کہ داراستدلال نفس نماز ہے کہ اس کے بعد ہاتھ اُٹھا کر بارگاہ النبی میں دُعا کر نے کا اثبات ہوتا ہے۔ جب ا کہ علامہ ابوالطیب سندھی مدنی رحمت اللہ علیہ نے شرح تر فدی میں وضاحت سے تحریر کیا ہے۔ وہ حدیث کامعنی اس طرح بتاتے ہیں۔

"اى تىرفىع يىلىك بىعد الصلواة الدعاء وهو معطوف على محلوف اى اذا فرغت فسلم وارفع يديك بعدها سائلاً حاجتك."

(ج ام 24 ماعلامالسنن، ج م يس ١٢٥)

حفرت تفانوی اقد سره فی این مشهوروسم وف تناب البشدوف بسمعوفة احسادیث التصوف س ۲۲ پراس مدیث سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے 'مدیث منازیس فتوع کی مطلوبیت اور نماز کے بعد دونوں ہاتھ اُٹھا کر ذیا کرنے کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے، جیما کے صلح اور نمازیوں کامعمول رہا ہے نہ کہ نمازیں۔'' بھی بات این العربی نے بھی کمی ہے۔

نماز میں خشوع وخضوع کے تعلق سے تمام دیگر رواغوں کے ساتھ زیر بحث و گھگلو روایت پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خشوع وخضوع ہر نماز میں مطلوب ہے۔ اور ای کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دُعا ما تھنے کی بات بھی آئی ہے۔ لہذا بغیر کی دلیل کے مطلق کی تغیید اور عام کی تغیید اور عام کی تغیید سے مہماز ، فرض کے اور عام کی تغیید سے ہم نماز ، فرض کے بعد ، ماتھ اٹھا کر دُعا کر نام تحب ومسنون ہوگا۔

(۸) آخویں روایت ہاتھ اٹھا کرؤ عاکرنے کے سلسلے میں وہ ہے جے اسم اُلی کے شاگرد این کی نے معزت انس سے عمل الیوم والبلة میں تقل کیا ہے:

"حسن العسن بن اليبوية حدثنا ابويعقوب اسخق بن www.ahlehaq.org خالد بن يزيد الباسى حدثنا عبدالعزيز بن عبدالرحمن القرشى عن خصيف عن انس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم ما من عبد بسط كفيه فى دبر كل صلواة ثم يقول اللهم الهى ابراهيم و اسخق و يعقوب الخسس الاكان حقاً على الله ان لاير ديديه خائبتين."

(عمل اليوم ولليلة ص ٨٨-٣٩، كنز العمال، ج٢، ص٨٨، مطبوعه حيدرآباد)

یعنی جو بندہ ہرنماز کے بعد ہاتھ پھیلا کر بید کا کرتا ہے کہ ' خدایا جو میرااللہ ہے اور ابرہیم ،اسحاق اور یعقو بطیم السلام کا بھی اللہ ہا اور جبر ئیل و میکا ئیل واسرافیل کا بھی اللہ ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری دُعا قبول فرما کیونکہ میں مجبور پریشان ہوں اور میری حفاظت فرما میر ہے دین میں کہ میں آزمائش میں ڈالا جاؤں ،اور مجھے اپنی رحمت سے نواز کہ میں گنہگار ہوں ،اور مجھے فقر دور کرد ہے کہ میں سکنت کا شکار ہوں 'تو اللہ تعالیٰ اس کے دونوں ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹا ہے گا۔

محدث ابن تی نے بیروایت باب مایقول فی دبر صلاة الصبح کو بل میں نقل کی ہے۔ اس روایت میں دوراوی خصوصاً عبدالعزیز بن عبدالرحمٰن پر کلام ہے۔ اتکہ ناقدین رجال نے عبدالعزیز بن عبدالرحمٰن القرشی پرعمواً تجریح کی ہے، البتہ دوسر سراوی خصیف کی تجریح کے ساتھ تو شق بھی کی گئی ہے ابن معین نے ان کوایک بار 'لیسس ب باس '' اورایک بار ثقہ کہا ہے، ابوحاتم نے صالح قرار دیا ہے البتہ اختلاط اورسوء حفظ کی بات بھی کہی گئی ہے۔ امام نسائی ہے ' کیس بالقوی' کے ساتھ' صالح '' بھی منقول ہے۔ ابن مدین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ سابق نے '' صدوق' قرار دیا ہے۔ یعقوب بن سفیان نے مدین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن حبال نیقل کیا ہے کہ پچھا تمہ نے انصی متروک قرار دیا ہے کہ بچھا تکہ نے انصی متروک قرار دیا ہے۔ یعقوب بن سفیان نے قرار دیا ہے۔ ابن حبال بیقل کیا ہے کہ پچھا تمہ نے انصی متروک قرار دیا ہے وہ قابل قبول ہیں۔ حافظ ابن تجر اور ان کی جن روایتوں کی ثقات نے موافقت کی ہے وہ قابل قبول ہیں۔ حافظ ابن تجر عصلا قرار دیوں رادیوں کی تفای ہے۔ کی میں ''صدوق سینی الحفظ خلط آخر ہ ''کہا ہے۔ مقلا آئی نے ان کے بارے میں ''صدوق سینی الحفظ خلط آخر ہ ''کہا ہے۔ اسان المیزان بی میں ۲۲ میز ان الاعتدال بر ۲۶ میں ۱۳۲ میں ۱۳۲ میز ان الاعتدال بر ۲۶ میں ۱۳۷ میز ان الاعتدال بر ۱۳۷ میں ۱۳۷ میا

متعلقہ روایت میں معنوی طور پر کوئی سقم نہیں ہے۔ دوسری حسن اور معمولی ضعیف روایت ہیں استدلال واستشہاد کے قابل ہو جاتی ہے۔ باعتبار سند کے بیدوایت ، کی اور دوایت یاراوی کے ظلاف نہیں ہے۔ کیوں کہ ممانعت دُ عااور عدم جواز کے سلسلے میں کوئی واضح سجے اور مستندروایت ہے ہی نہیں۔ لہٰذاعدم جواز کے قائلین کے پچومفرو ضات اور بے بنا وقیاس آ رائیوں کے مقابلے میں تو ، بہر حال روایت قائل ترجیج ہی ہوگی اور ضعیف سے ضعیف روایت ہی کی کی کور کی اور ضعیف سے ضعیف روایت ہی کی کی کی کی کی کور کی کور ضعیف سے ضعیف روایت ہی کی کی کے داتی تیاس سے غیمت ہی ہوگی۔

اور پرامت اور سلاء کام کاعملی تواتر ہے۔ ہمیں تاریخ کے کسی مرسلے میں ہمی ایب دو رہیں ملتا ہے کہ امت نے ہاتھ اٹھا کر ذھا کرنے کو بدعت اور غیر شرع عمل ہجو کر قابل برک سمجھا ہواور جب کی ضعیف روایت کو امت کے عمل اور قبولیت کی تائیدل جائے تو وہ ضعیف نہیں رہ جاتی ہے اٹھ اٹھا کر ذھا کرنے کو تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہے۔ اٹی صورت میں کی روایت کی اساوی کمزوری جمل پر قطعا اثر انداز نہیں ہو عمق ہے۔ بہت سے اللی علم کی رائے کے مطابق عمل کر لینے ہے بھی بات کی حد تک قابل قبول ہوجاتی ہے۔ اللی علم کی رائے کے مطابق عمل کر لینے ہے بھی بات کی حد تک قابل قبول ہوجاتی ہے۔ اللی علم کی رائے کے مطابق عمل کر لینے ہے بھی بات کی حد تک قابل قبول ہوجاتی ہے۔ اللی علم کی رائے کے مطابق عمل کر اپنے علی کہ 'نہذا الحد ہے غریب ضعیف و امام تر ندی رحمۃ الشعلیہ اپنی الجام میں جو یہ فریب اور ضعیف کر اپنی علم کا اس پرعمل ہے ) تو اس کا بہی مطلب ہے اور ہا تھا تھا کر دُھا کر دُھا کر نے پر خواص وجوام اور المی علم سب کا بھیشہ سے عمل رہا ہے ، اپندا اس کے جواز واستحباب میں کوئی شبہیں ہونا جا ہے۔

(۹) نوی روایت وہ ہے جے امام بخاریؒ نے اپی صحیح میں کتاب الدعوات، باب رفع الا یدی فی الدعاء میں حضرت ابوموی اشعریؓ کے حوالے نے نقل کیا ہے۔

قال ابو موسیٰ دعا النبی صلی الله علیه وسلم و رفع یدیه و رأیت بیساض ابسطیه سرل پاکسلی الله علیه و مانی الله علیه و سام الله علیه و مانی الله علی الله علی

ای باب میں امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت انس کی ایک ایک

ا هذا طرف من حديثه الطويل في قصه قتل عمله ابي عامر الاشعرى وقدم موصولا في المغازى في غزوة حنين.

روابت بھی نقل کی ہے۔ دونوں میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھا ٹھا کر دُعا کرنے کا صراحناً ذکر ہے۔ (دفع النبی صلی الله علیه وسلم یدیه وقال اللهم)

ان تینوں روایتوں کی روشی میں شارح بخاری حافظ ابن ججرعسقلانی کے فتح الباری جااہ میں اس میں ہور اللہ میں خریر فرمایا ہے ''حدیث اوّل (حضرت مویٰ اشعری والی ) میں ان لوگوں کا رو ہے جو کہتے ہیں کہ اس طرح ہاتھ اٹھا کر صرف استسقاء میں دُعا کرنا چاہیے اور دوسری حدیث (یعنی حضرت عبداللہ بن عمر والی ) میں ان حضرات کا رد ہے جو اس بات کے قائل میں کہ نماز استسقاء کے حوال بات کے قائل ہیں کہ نماز استسقاء کے سوادُ عامیں دونوں ہاتھ بالکل نہیں اٹھانا چاہتے۔''

ای تعلق سے حافظ ابن جرؒ نے امام بخاری کی جزرفع الیدین اور الا دب المفرد نیز صحیحین ، تر مذی ، نسائی اور حاکم کے حوالے سے چندروایتیں بھی تائید میں نقل کی ہیں۔ان تمام روایتوں میں ہاتھ اُٹھا گر دُھا کرنے کا ذکر ہے۔

حافظ ابن جمرعسقلا فی نے چول کر تب حدیت کے نام بغیر صفحہ باب کے دیے ہیں۔
اس لیے راقم الحروف ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنے سے متعلق روایات باب یا صفحہ کے حوالے کے ساتھ درج کررہا ہے تاکہ قارئین کوزیا دہ استفادے کا موقع اوراظمینان ملے۔
(۱۰) ہاتھ اٹھا کر دُعا کرنے کے سلسلے میں ایک روایت امام بخاری کے ابنی کتاب جزر فع الیدین اورامام سلم نے سیحے مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی ہے روایت میں پہلے حلال روزی اور ممل صالح کی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ اس کے بعدروایت کے الفاظ یہ ہیں:

ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يارب يارب ومطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام وغذى بالحرام فانى يستجاب لذلك. (رفع اليدين، ص ١٨، وسلم شريف كتاب الدعاء)

یعن پھرآ پئے ذکر فرمایا کہ ایک آ دمی لمباسفر کرتا ہے اور پریشان حال اور غبار آلود ہوکر آسان کی طرف ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرتا ہے۔ اے میرے رب میرے رب اور حالت سے ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے اور حرام غذا ہے اس کا نشو و نما ہوا ہے، تو اس آ دمی کی دُعا کیسے قبول ہوگی؟''

(١١) عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى قال كان رسول الله صلى الله

#### عليه وسلم يرفع يديه عنه صدره في الدعاء ثم يمسح بهاك

(مصنف عبدالرزاق، ج٢ م ٢٧٧)

بعنی آنخضرت صلی الله علیه وسلم دُ عا میں اپنے ہاتھ سینے تک اُٹھاتے پھراٹھیں چبرہُ مبارک پر پھیر لیتے تھے۔

آ گے امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ' میں نے معمر کواہیا کرتے (لیعنی ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرتے اور دونوں ہاتھوں کو چبرے پر پھیرتے ) بار ہاد یکھااور بذات وخود میں بھی ایہا ہی کرتا ہوں۔' (و رہما ر أیت معمر ایفعلہ و انا افعلہ)

(۱۲) اخبرنا سلام بن معاذ حدثنا حماد بن الحسن عن عنبه حدثنا ابو عمر الحوضى حدثنا سلام المدايني عن زيد السلمي عن معاويه عن قرة عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى صلوته مسح جبهته بيده اليمني تم قال اشهد ان الااله الا الله

(عمل اليوم والمليلة لا بن تي بص ٣٩ بمطبوعه حيدرة با دوكن )

یعنی آنخضرت صلی الله علیه وسلم جب این نماز بوری فرما لیتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپی پیشانی پر پھیر لیتے تھے۔

(۱۳) عن مسدود حدثنا ابو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن عائشة رضى الله عنها زعم أنه سمعه عنها انها رأت النبى صلى الله عليه وسلم يدعو رافعاً يديه يقول انما انا بشر فلا تعاقبنى ايما رجل من المومنين آذيته اوشتمته فلا تعاقبنى فيه.

(الادب المفرد للخاري م ١٥-١١٣ بمطبوعة قابره ٩ ١٣٥ هطبع دوم مندامام احمد بن منبل طبع اقل، ٢٠٠٠) م ٢٠٠ اطبع جديد ٢٢ م ٢٢٥ مسلم كمّاب البروانصلة والصلة والآداب)

امام عبدالرزاق نے اپنی سند ہے، یہ روایت تعوزے اختلاف الفاظ کے ساتھ اس طرح نعل کی ہے۔

عن عبدالوزاق عن اصرائيل بن يونس عن سماك بن حوب عن الكزامال، جمر ١٩٩٦، مما كرا بها "كريما" كريم كا اوراى كرمطابق ترجمه كيا كيا ب عسكرمه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يدعو حتى اتى الأسأم له مما يرفعهما اللهم انما انا بشر فلا تعذبنى بشتم رجل شنست او آذیته. (ممنف عبدالرزاق، جهرال ۱۵۱۱) ام احمد آل روایت کوتین سندول سروایت کیا ہے۔ (دیکھے مند عائش جهرالرزاق، ۱۲۵۰۳) نور الدین پیٹی کی تحقیق کے مطابق مینوں سندول کے دواة سیح بیل۔

مجمع الزوائدج ۱۰، ص ۱۲۸ نیز دیکھئے کنزالعمال حافظ متی ج۲، ص۲۹۹۔ تمام روانتوں کےرواق ساک بن ترب برآ کرل جاتے ہیں۔

یعنی حضرت طنیل بن عمر الدوی آنخضرت علی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بیارسول الله قبیلہ دوی معصیت اور انکار میں گرفتار ہے، اس کے لیے بدؤ عا سرد ہجیے تو آنخضرت سلی الله علیه وسلم قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دونوں ہاتھوں کو انتحابیا۔ حاضرین نے گمان کیا کہ آپ قبیلہ دوی کے لوگوں کے لیے بدؤ عاکر رہے ہیں۔ (لیکن ایسا نہیں تف بلکہ ) آپ نے دوی والوں کے لیے خداے وُ عاکی کہ خدایا آتھیں ہدایت دے اور ان کو حاضر کردے۔

(۱۵) ایک بروی مشہور روایت ہے جو بہت می کتب حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عند سے مروی ہے۔ روایت رہے :

قحط المطرعاما فقام بعض المسلمين الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجديت الارض وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله قحط المطر و اجديت الارض وهلك المال فرفع يديه ومايرى في السماء من سحابة فمّد يديه حتى رأيت بياض ابطيه يستسقى الله فما صلينا الجمعة حتى اهم الشاب القريب الدار الرجوع الى اهله الخ ..... (الادب المفرد باب رفع الايدى في الدعاء. بخارى شريف كتاب الاستسقاء وباب الاستسقاء في المسجد الجامع مسلم باب الدعاء في الاستسقاء. من ابن ماجه كتاب اقامة المعلوة، باب ماجاء في الإعاء في الاستسقاء، نسائي، ابوداؤد، مذكوره باب)

تمام روایتوں کوهل کرنا طوالت کا باعث ہوگا۔ ندکورہ کتب صدیث کے کولہ مقامات ویکھے جاسکتے ہیں۔ سب کا ظامہ بی ہے کہ لوگوں نے قط سالی بھیتی خشک ہوجانے اور جان و مال کی ہلاکت کی اطلاع دی تو آتخفرت سلی اللہ علیہ وہلم نے ہاتھ اٹھا کر دُعا فرمائی۔ اورخوب خوب بارش ہوئی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آئی زور دار بارش ہوئی کہ لوگوں نے اس کے تھم جانے کے لیے دُعا کرنے کی ورخواست بھی گی۔ ہوئی کہ لوگوں نے اس کے تھم جانے کے لیے دُعا کرنے کی ورخواست بھی گی۔ اس کے تعلیم سے کہ وف (سورج گربن) کے موقع پر بھی ہاتھ اُٹھا کردُعا کرتا اُلہ ہے۔ اُلہ ہوئے۔ اُلہ ہوئے۔ اُلہ ہوئے۔ اُلہ ہوئے۔ اُلہ ہوئے۔

فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انكسفت الشمس فنبذتهن لانظرن مايحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى انكساف اليوم فانتهيت اليه وهو رافع يديه يدعو ويكبرو يحمد.

(مسلم ٹریف، جا ہم ۲۹۹) (۱۷) جنت البیقیع میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنا ٹابت ہے:

فوقف في ادنى البقيع ثم رفع يديه ثم اتبصرف. (رفع اليدين الخاري بم ١١)

میح مسلم میں، ای نوعیت کی ایک قدر سے طویل روایت ہے، جس میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے'' جنت البقیع'' میں آخریف لے جانے اور وہاں طویل قیام فرمانے کا ذکر ہے اور ساتھ ہی ہے گئے آپ نے ، تمن مرتبہ ہاتھ اُٹھا کر دُعافر مائی۔ (جاء البقیع فیقیام فاطال القیام ٹم دفع یدید ثلاث مرات۔ (مسلم ٹریف، جابی ۱۳۳۳)

اس کی شرح میں امام نو وی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے طویل وُ عاکرنے اور اس میں دونوں ہاتھ اُٹھانے کا استحباب مطوم ہوتا ہے۔

(۱۸) امام بخاریؒ نے ولید کی بیوی کی اپنے شوہر کے تعلق سے شکایت اور آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنے کا ذکر کیا ہے۔ (جرنع الیدین ص ۱۷)

(19) وضو کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دُعافر مائی ہے اور دست ِ مبارک کو اس حد تک بلند فرمایا کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آنے گئی۔

(دعــا الـنبى صلى الله عليه وسلم بـماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيده ابى عامـــر و رأيت بياض ابطيهــ

(بخاری شریف باب الوضو عندالدعاء)

(۲۰) مسلم شریف کی ایک کمی روایت میں اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دُعاکر نے کا ذکر ہے "فوفع یدیه وقال امتی امتی و بکی "(مسلم شریف نام ۱۳۳)

(۲۱) ایک روایت ،محدث این الی حاتم نے سندھیج کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سنتھ کے ساتھ حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ و سلم رفع یدیه بعد ماسلم سے محلم الولید بن الولید بعد ماسلم و هو مستقبل القبلة فقال الله معلم الولید بن الولید ۔

یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد قبلہ زُخ ہونے کی حالت میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دُ عافر مائی کہ خدا یا ولید بن دلید کونجات دے۔

(معارف السنن ج م ١٣٣٥)

(۳۴) ایک اور قابل توجد روایت علامه سید سمبو دی کی و فاءالوفاء ج اج ۳۸،۳۷ اور مولانا سید محمد بوسف بنوری کی معارف اسن ۴۳ بس ۱۳۳ پرموجود ہے۔ دیگر کتب احادیث وسیر پس مجمی بیدروایت پائی جاتی ہے۔ عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه ومسلم الفجر ثم اقبل على القوم فقال اللهم بارك لنا في مدينتنا و بارك لنا في مدنا وصاعنا.

(آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف وجہ ہوئے اور بیہ دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے مدینہ میں برکت دے اور ہمارے مداور صات (ناپنے کے پیانے) میں برکت رکھ دے)

(٢٣) الك روايت مجمح ابن خزيمه من آ كى ہے:

لیعنی عبداللہ ذوالنجارین کی تدفین ہے فازغ ہونے کے بعد آپ نے قبلہ رُخ ہو کر اور دونوں ہاتھ اُٹھا کر دُعافر ما کی۔

ان ۲۳ روا تیوں کے علاوہ اور بھی روا بیتیں ہیں جن میں ہاتھ اٹھا کرؤ عاکرنے کا ذکر ہے اور انھی روا تیوں کے چیش نظر جنفی ، شافعی ، مالکی ، صبلی نقلہا، ومحد ٹین حتی کہ غیر مقلد علاء نے بھی ہاتھ اٹھا کر ؤ عاکرنے کا استجاب و فضیلت نقل کیا ہے۔ یہ شروع سے امت کے علاء ، کامعمول رہا ہے۔ اور تاریخ کے کسی دور میں بھی ، ہاتھ اٹھا کرؤ عاکرنے اور پھر دونوں ہاتھوں کی ہجھے اگر ہے۔ اور تاریخ کے کسی دور میں بھی ، ہاتھواٹھا کرؤ عاکرنے اور پھر دونوں ہاتھوں کی ہتھیا ہوں کے جیسے رہی ہے۔ اور تاریخ کے بعد عت اور شرعا قابل ترک نہیں تمجھا گیا ہے۔

## محدثین اورغیرمقلدعلماء کی آراء

نماز کے بعد، وُعامیں ہاتھ اُٹھانے کے سلسلے میں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا تام قابل ذکر ہے۔ انھیں غیر مقلد حضرات خاصی اہمیت دیتے ہیں۔ آپ نے مسلم شریف کی شرح میں متعدد مواقع و مقامات پر ہاتھ اٹھا کر وُعا کرنے کے سلسلے میں لکھا ہے۔ اس کے علاو و اپنی دوکتاب کتاب الاذکار اور السب جموع جلد سوم خاص کر آخر الذکر کتاب میں خاصی تفصیل سے تحریر کیا ہے۔ ان کی کتاب ریاض الصالحین بھی ذکر وُعا سے خالی نہیں ہے۔ الم أو وى رحمة الله عليه نالم المحصوع شرح المهذب من باتحا المان وي بين المرورية الله على بين المرورية بين المر يجرب به بين المول في المحسوب والمحاليات كدوً عامين باتحا أها نامسخب به اعلم الله مستحب (كاب المعجموع شرح الممهذب للشيرازى اذى، "باب في استحباب وفع البدين في المدعاء خارج الصلواة وببان جملة من الاحاديث الواردة فيه. "من ١٩٣٨ ١٥٥ مم مطبوعا المكتب المعلمية) المام نودى في تمام روايتول كوفل كرف ك بعد آخر مين تحرير كياب كه جوفف الن احاديث كوان كمواقع كماته فاص كرتاب و في شاطى برب (المسقصود ان احاديث كوان كمواقع كماته فام المواضع التي وردت الاحاديث بالرفع فيها فهو عليا فاحداً)

انھوں نے اپنی کتاب، کتاب الاذ کار میں بھی نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دُ عاکر نے کو جائز قرار دیا ہے اور ترندی کی حضرت عمر رمنی اللہ عند والی ، اور ابودا وُ دکی حضرت ابن عباسؓ والی روایت سے استدلال کیا ہے۔ ( دیکھئے کتاب الا ذکارص ۲۳۵)

حافظ این جرعسقلانی رحمة الله علیہ نے بھی دُعامیں ہاتھ اٹھا نے کو جائز ومستحب قرار دیا ہے۔ انھوں نے فتح الباری کی عمیارھویں جلد میں رفع البدین فی الدعاء کے تعلق سے فاصانفصیلی کلام کیا ہے اور عدم جواز کے قاملین کے شبہات واعتر اضات کا جواب دیا ہے۔ حافظ صاحب رحمة الله علیہ نے فتح الباری جلد الا کے صفحہ ۱۱۸ سے ۱۳۱ تک ہاتھ اُٹھا کر وَعاکم نے کے سلیلے میں متعدد روایتی نقل کرنے کے بعد لکھا ہے 'اس بارے میں کثیر احادیث فیمی ذلک کئیر قی ای طرح اپنی کتاب بلوغ المرام میں احادیث بین '(الاحادیث فیمی ذلک کئیر قی) ای طرح اپنی کتاب بلوغ المرام میں زیر بحث مسئلے کے تعلق سے جوروایتی نقل کی بین ان سے بھی حافظ صاحب کا نقط ُ نظر معلوم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے ایک طویل روایت نقل کی ہے، جوابوداؤد میں ہے۔روایت کی سند، بہتی ق حافظ صاحبؓ جید ہے۔ (واسناوہ جید)

روایت میں اس بات کی صراحت ہے کہ لوگوں نے قط سالی کی شکایت کی تو آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے ہاتھ اُٹھا کر دُ عافر مائی۔ شہ دفع یسدیسہ فسلسم یول حتی رُئی بیاض ابطیہ ..... و دفع یدیہ شم اقبل علی الناس.

اس روایت پر بحث کرتے ہوئے شیخ کینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں وُ عاکے وقت ہاتھ اٹھانے کے لیے دلیل شرعی موجود ہے۔ (فسی المحدیث دلیل علی شرعیۃ رفع البدین عنک الدعاء سبل السّلام ص ۱۵، ج۲)

آ گےانھوں نے تحریر کیا ہے کہ "قد ثبت رفع الیدین عند الدعاء فی عدة احادیث "یعنی وُعا کے وقت ہاتھ اُٹھا نامتعدوا حادیث سے تابت ہے۔ مزیدا طلاع دیت ہیں کہ استعلامہ منذری نے ایک رسالہ تحریر کیا ہے۔ امام نووی کا بھی حوالہ دیا ہے اور جن روایتوں سے شبہ بیدا ہوتا ہے ان کا موقع وکل متعین کرتے ہوئے مسکلے کی وضاحت کی ہے۔

ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنے کے سلسلے میں ، اُٹھوں نے سل السّلام کی چوتھی جلدص ۱۲۳۹۔

۱۲۳۰ میں بھی بحث کی ہے۔ راتم الحروف نے نمبراا ، پر جوروایت نقل کی ہے اس کی تائید

کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دُعا میں ہاتھ اٹھا نا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔
پر ابودا وُدکی ایک روایت کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں کومو عثر ھے تک دُعا میں اُٹھا ناجا ہے۔ (ان تو فع یدیک حذو منکبیک)

آ گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کر کے (جے راقم الحروف نے اپرنقل کیا ہے ۔ کیا ہے ) لکھا ہے کہ اس حدیث میں وُعا سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لینے کی مشروعیت کی دلیل ہے ! فیسہ دلی آل علی مشروعیة مسم الیدین بعد الفواغ من الدعاء۔

ل وكان المناسبة انه تعلى لما كان لايردهما صفراً فكأن الرحمة اصابتهما وفناسب افاضة ذلك على الوجه الذي هو اشرف الاعضاء احقها بالتكريم. www.ahlehaq.org

نواب مدیق حسن خال تنوجی ، بھو پالی کاغیر مقلدعالی و جس جومقام ہے وہ ظاہر ہے۔
ان کا حوالہ میں بعد میں دینا چاہتا تھا، لیکن چونکہ انھوں نے بھی بلوغ المرام کی ایک شرح
لکھی ہے جس کا نام' مسک المسخت م "ہے۔اس لیے پہیں پرحوالہ دے دینا مناسب
معلوم ہوتا ہے۔نواب میا حب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے باب الاستیقاءاور باب الذکر
والد عا و میں ہاتھ اٹھا کر دُعا کرنے کی تائید کی ہے۔

> ' ' در یخادلیل است برمشروعیت رفع الیدین نز دوُعا ه۔'' '' ثابت شده است رفع یدین دروُعاء دریک صدحدیث ۔''

( و يجيئ سك النام مطبوعة بعويال ١٣١٠ هـ )

نزل الا ہرار کتاب کی غیر مقلدین علاء میں بڑی اہمیت ہے اور اسے بنیا دی کتاب کی حیثیت حاصل ہے۔ حیثیت حاصل ہے۔

کتاب کے 'باب آواب الدعاء 'میں کہا گیاہے کہ واعی بونت وُ عااپناہا تھا تھا کے۔ دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے کندھوں کے برابر اُٹھانا آواب وُ عامیں سے ہے کیوں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ہتقریباً تمیں مواقع پر ہاتھ اُٹھائے ہیں۔ پھر حضرت سلمان اور حضرت الس والی روایت نقل کی ہے۔

آ گے مزیدلکھا گیا ہے کہ جو دُعا بھی ہواور جس وقت بھی کی جارہی ہوخواہ بنے وقتہ نمازوں کے بعدیاس کے علاوہ کسی وقت ،ان دُعاوَں میں باتھ اُٹھانا حسن ادب ہے،اس پراحادیث کاعموم وخصوص ولالت کرتا ہے۔اس ادب کے ثبوت میں یہ بات معزبیں کہ بعد العملوٰ قرفع ید کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے۔اصل بات یہ ہے کہ یہ چیز سب کومعلوم بخصی ،اس لیے اس موقع کے لیے خصوصی تذکر واوگوں نے نہیں کیا۔اور حافظ ابن القیم قدس سرو نے جو بعد الصلوٰ قردُ عامی رفع کھی کا نہا کہ کا محافظ این القیم قدس کے جو بعد الصلوٰ قردُ عامی رفع کے کا نہا کہ کا جانے کا کھی محافظ کا کہ کا جانے کہ ہو کہ کا جانے کہ ہو کہ کہ کہ اور میں اس کے اس کے در زرل الا برارض ۳۱)

مولاناعبدالرحمن مبار كورئ اورمولانا عبيدالله مبار كورئ كى علاء ابل حديث مي، جو على وتحقيق حيث عبد الله مقلى وتحقيق حيثيت ب، وه كى سے فن نبيل ـ بعد كے غير مقلد علاء أنهي كے فوشہ جيل مولانا عبدالرحمٰن مبار كيورى رحمة الله عليه في تر ندى كى شرح تحفة الاحوذى كى جلداؤل ودوم دونوں ميں فرض نماز كے بعد باتھ اٹھا كرؤ عاكر في كوجائز قرار ديا ہے۔ (السقول السواجع عسدى ان رفع البدين في الدعاء بعد الصلواة جائز لو فعلد احد لاباس عليه ـ (تخديم ١٠١، ٢٠١م ١٢٠٠٠)

جامعه سلیفہ بناری سے شائع ہونے والا رسالہ ''محدث' بابت جون ۱۹۸۲ء میں مولانا عبیداللہ مبارکوریؒ نے ایک استفتاء کا طویل جواب (ص۱۹۱۹) رقم فرمایا ہے، جس میں انھوں نے لکھا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند آواز سے دُعا کرنا متعدد دروایات سے مغیوم ہوتا ہے۔

آ محرةم طرازين:

" نوض نما زوں کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کرؤ عاما تکنا بھی ، آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ابت ہے۔ جن روایات جس ہاتھ اٹھا کرؤ عاما تکنے کا ذکر آیا ہے، اگر چان جس سے ہر ایک پر کلام کیا گیا ہے۔ گروہ ایسا کلام نہیں ہے کہ ان احادیث پر موضوع ہونے کا حکم لگایا جا سکے۔ اس لیے ان سے امام کے لیے، فرض نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کرؤ عاکر نے کا جوازیا استجب ابت ہونے جس کوئی شبنیں اور چوں کہ کی روایت جس اس طرح و عاکر نے کی استجب ٹابت ہونے جس کوئی شبنیں اور چوں کہ کی روایت جس اس طرح و عاکر نے کی خصوصیت ، آئخ صرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا امام کے لیے ٹابت نہیں ، اس لیے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کرؤ عاما تکنا امام ومقتری دونوں کے لیے جائز ہوگا۔ "

" ہمارے نزدیک اولی اور افعال واقرب الی السنتہ یہ بات ہے کہ امام سلام پھیر کر افکار ماتورہ کے بعد مقتدیوں کی طرف مؤکر دونوں ہاتھ اٹھا کر ادعیہ ماتورہ آ ہتہ آ ہتہ پڑھیں اور آگر ہاتی دائورہ آ ہتہ کریں، پڑھیں اور آگر بیان میں دُعا کریں، خواہ بنا گی شکل میں ہویا افرادی صورت میں ۔"

" ہمارے مزد یک فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد بغیر التزام کے امام اور مقتدیوں کا ہاتھ اٹھا کرآ ہستہ آ ہستہ و عاکم تا اوائز سے بخوا وانفرادی شکل میں ہویا اجماعی شکل می، جارامل ای برے - "(رساله محدث جون۱۹۸۱ه)

مولانا سید نذیر حسین صاحب رحمة الله علیه، الل حدیث علاء کے شیخ الکل فی الکل ہیں، انھوں نے فآوی نذیریہ میں تحریر کیا ہے:

"نماز کے بعد وُعامی ہاتھ اٹھانا ٹابت ہے جیسا کہ عسل الیوم و اللیلة میں ابن کی نے ذکر کیا ہے۔ "پھروہ روایت نقل کی ہے جس کی راقم الحروف نے نمبر ۸ میں نقل کیا ہے۔ روایت کا یہ جملہ مامن عبد ببسط کفیہ فی دبو کل صلافقا بل توجہ ہے۔ روایت نقل کرنے کے بعد میا حب فرقا دی نزیر یہ کہتے ہیں۔ روایت نقل کرنے کے بعد میا حب فرقا دی نزیر یہ کہتے ہیں۔

"اس حدیث ہے صلاۃ کمتوبہ کے بعد ہاتھ اٹھانا ٹابت ہوتا ہے، اس کی سند ہیں عبدالعزیز بن عبدالرحمٰن مشکلم فیہ ہیں، جیسا کہ میزان الاعتدال میں ہے لیکن یہ بات نماز کے بعد وُ عاکے استخباب کے منافی نہیں کیونکہ ضعیف روایتوں ہے استخباب پراستدلال کیا جا سکتا ہے۔"

اس کے بعد مولانا سیدنذ برحسین رحمۃ اللہ علیہ نے ابن کثیر اور مصنف ابن الی شیبہ کے حوالے سے دوروایتی نقل کرتے ہوئے لکھا ہے:

"ان سب روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دُعاما سکنے کا تولی اور فعلی دونوں ثبوت موجود ہے۔'

(نآويٰ نزيرية-ج٢١٥)

علاء الل حدیث میں ایک نمایاں ترین نام مولانا حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ راقم الحروف نے ان کی بہت ی تحریریں پڑھی ہیں۔ ان سے مولانا روپڑی کے وسیع المطالعہ اعتدال پند اور انصاف بہند ہونے کا ثبوت ماتا ہے (مثلاً تین طلاق کے مسئلہ میں دلائل کی روشنی میں علاء اہل حدیث ہے اختلاف کیا ہے )

مولاناروپڑیؒ نے حافظ ابن ہمام، حافظ ابن ججرؒ اور امام نوویؒ کے حوالے ہے یہ لکھتے ہوئے کہ فضائل اعمال اور تر غیبات و تربیبات میں ضعیف حدیثوں پرعمل کمرنا جائز اور مستحب ہے ،لکھاہے''نماز کے بعد دُ عاکے لیے رفع ید جائز ہے۔'' (تربهان ۱۵ رحمبروا کتوبر ۱۹۷۵)

غیرمقلد حضرات کے نزدیک مولا نا ثناءاللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ( ناخل دیو بند ) کا جو مقام ومرتبہ ہے وہ کی اہل علم ہے پوشید ہنیں ہے ،مولا ناامرتسریؓ لکھتے ہیں کہ: ''صلاۃ کمتو ہہ کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دُعا ما نگنے کا بعض طرق ہے ثبوت ہے۔''

( فآوی ثنائیہ ج م جس ۳۱۸ )

سید سابق کوعلا واہل حدیث ہوی قدر کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔ انھوں نے فقد النہ کے نام سے ایک ہوں ہم اور انچھی کتاب کسی ہے۔ کتاب کی دس جلدی ہمارے مطالع ہے۔ گذری ہیں۔ اس کی چوتھی جلد میں آ داب وُعا کے عنوان کے تحت انھوں نے تحریر کیا ہے: دونوں ہاتھوں کو موتڈ ہم ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں کو موتڈ ہم ہوتا ہے، جو حضرت عبداللہ این عباس کے مروی ہے۔ دفع البدین حدو المنکبین.

( فقدالسندج ٣ جس ١٠ ٢ مطبوند دارالبريان كونيت ١٩٧٨ ، )

اوب نمبرسا میں آگے لکھتے ہیں'' دونوں ہاتھوں کو دُعا کے بعد اپنے چہرے پر پھیرلے۔''(ابینامیrr)

جمہور کی تر جمانی میں ہم محدث کبیر علامہ انور شاہ کشمیری کی تحقیق نقل کردینا جا ہے۔ یں۔

مولاناسید بدرعالم میرتھی مہاجر مدنی رحمۃ الله علیہ نے حضرت تشمیری کی تقاریر بخاری کوفیض الباری کے نام سے مرتب کیا ہے۔ کتاب کی دوسری جلد میں مسئلہ ذعا پر متعدہ مقامات پر کلام فرمایا ہے۔ (مثلاث ۲۰ میں ۱۲۳ می ۱۳۸ نیزنیل الفرقدین (عیر ۱۲۳) میں مسئلہ ذعا پر رفتی ذائی ہے۔)

حضرت تشمیری رحمة الله علیہ نے بڑی ججی تلی بات فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ آ پ صلی الله علیہ وسلم کی اکثر وُعا کمیں بطور ذکر ہوا کرتی تھیں۔ آپ ہمیشہ رطب اللسان رہتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں:

'' دوام ذکر کے باوجود ذعا کور فع ید پر منحصر کرنامیجے نہبیں ہے، نہ ہی ہے www.ahlehaq.org بات ہے کہ رفع پیرمحض بدعت ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال میں ہدایت ہے البتہ آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد رفع پیر کم کیا ہے۔ یہی حال اذکار واور ادکا بھی ہے، کہ آ پ نے اپنے لیے وہ اذکار منتخب فرمائے تھے، جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے آ پ کے لیے کیا تھا۔ بقیہ چیزوں کی آ پ نے امت کورغبت دلائی۔

''اس کے پیش نظراب اگر کوئی شخص نماز کے بعد دُعامیں ہاتھ اُٹھانے کا التزام کرتا ہے تو گھانے کا التزام کرتا ہے تو گویا اس نے آپ کی تر غیبات پڑمل کیا اگر چہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاٹمل اس پر بہت زیاد ونہیں ہے۔''

اس کے برعکس عدم جواز کے قائلین نے جو تکتے اور تحقیقات پیش کی ہیں وہ کوئی زیادہ اطمینان بخش نہیں ہیں۔ ایسے علماء میں شیخ الاسلام ابن ہیں ، ابن قیم ، شیخ عبدالرحمٰن ، شیخ سعید بن حجر وغیرہ کے نام لیے جاتے ہیں۔ ان حضرات کی راقم الحروف نے تحریریں اور تحقیقات رقح ریات سے اطمینان نہیں ہوا۔ اور ایسا لگتا ہے کہ افسین خود اطمینان نہیں ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیدر حمة الله علیه این فقادے کی ۲۲ ویں جلد میں نماز کے بعد وَعَا مَرِ نَے کے سلسلے میں بحث و مُنفقاً و کرتے ہوئے اسے بدعت، غیر مستحب وغیر و قرار دیتے ہیں، لیکن آگے میہ خود بی لکھ جاتے ہیں کہ چبرے پر ہاتھ پھیرنے کے بارے ہیں صرف ایک دو صدیثیں دارد ہیں جولائق جمت نہیں۔ (فقاویٰ ابن تیمیہ ج۲۲، ص۵۱۹) وہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد نہیں بلکہ نماز کے اندردعا کرنا اور ہاتھ اُٹھا کردعا کرنا ثابت ہے۔ موال میہ ہے کہ ممانعت کی آپ کے پاس کتنی روایتیں ہیں۔ کیاایک دوروایتیں جواز واستجاب کے لیے کافی نہیں ہو عتی ہیں؟

امام ابن قیم کا دعویٰ ہے ہے کہ نماز کے سلام کے بعد قبلہ کی طرف یا مقتدی کی طرف متوجہ ہوکر دعا کرتا بالکل ثابت نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ دسلم ہے اس سلسلے میں کوئی صحیح اور نہ حسن روایت ہی مردی ہے۔ البتہ نماز کے اندر دعا کمیں کرسکتا ہے۔ سلام جیجے بعد مناجات کا سلسلہ منقطع ہوجاتا ہے اس لیے نماز کے بعد دعا کرنا غیر مشروع ہے۔

(زادالمعاد جلداة ل بص٥٨-٢٥٤)

لیکن یہ دعویٰ سیجے نہیں ہے۔ نماز کے بعد آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا اور مقتد یوں کی طرف متوجہ ہونا سیح بخاری کی روایتوں سے ثابت ہے۔ اس بات کے پیش نظر مولا ناظفر عثانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن قیم کے دعوے پرجیرت و تعجب کا اظہار کیا ہے۔ مولا ناظفر عثانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن قیم کے دعوے پرجیرت و تعجب کا اظہار کیا ہے۔ (دیم کھے اعلام السن ، ج۲ بر ۱۵۸ – ۱۵۹)

آ ئندہ صفحات میں نماز کے بعد مطلق دعا کے سلسلے میں بحث کریں گے۔نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کردعا کرنے کے سلسلے میں قارئین پڑھ چکے ہیں۔

# نماز کے بعدمطلق دعا کابیان

قدیم علاء غیرمقلدین نماز کے بعد دعا اور اس میں ہاتھ اُٹھانے کو جائز قرار دیتے رہے ہیں جیسا کہ سابقہ تفصیلات سے واضح ہوتا ہے۔ لیکن بیشتر جدید غیرمقلد علاء، کچھ عرب علاء اور امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم کی کمزور تحقیق سے متاثر ہوکر نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دعا کر نے اور پھر انھیں چرے پر پھیر لینے کا بی صرف انکار نہیں کرتے ہیں بلکہ مرے سے دعا کو بی بدعت قرار دیتے ہیں اور اس کوشر عا وعملاً ترک کر بھے ہیں۔ ان کی مرب سے دعا کو بی بدعت قرار دیتے ہیں اور اس کوشر عا وعملاً ترک کر بھے ہیں۔ ان کی مرب سے دعا کو بی بدعت قرار دیتے ہیں اور اس کوشر عا وعملاً ترک کر بھے ہیں۔ ان کی مرب سے دعا کو بی بدعت قرار دیتے ہیں اور اس کوشر عا وعملاً ترک کر بھے ہیں۔ ان کی مرب سے دعا کو بی بدعت قرار دیتے ہیں اور اس کوشر عا وعملاً ترک کر بھی ہیں۔ ان کی مرب سے دعا کو بی بدعت قرار دور بھی ہیں۔ ان کی مرب سے دعا کو بی بدعت قرار دور بھی ہیں۔ ان کی مرب سے دعا کو بی بدعت قرار دور بھی ہیں۔ ان کی مرب سے دعا کو بی بدعت قرار دور بھی ہیں۔ ان کی میں سے دعا کو بی بدعت قرار دور بھی ہیں۔ ان کی میں سے دعا کو بی بدعت قرار دور بھی ہیں اور اس کوشر عا وعملاً ترک کر سے کے ہیں۔ ان کی میں سے دعا کو بی بدعت قرار دور بھی ہو بی بدعت تیں اور اس کوشر عا دی ہو بھی ہو

مساجد میں دو چیزی خاص طورے دیکھنے کے لیے کتی ہیں۔ایک تو بے پر وائی سے بچھے سر فراز پر متا، دوسری بید کہ سلام پھیرتے ہی بغیر ذکر دوعا کے اُٹھ کھڑے ہوتے ہیں اورا سے "سنت پڑکل" کا نام دیتے ہیں اورا حادیث میں فرض نماز کے بعد دعا کرنے کے سلسلے میں جو روایات ہیں اُنھیں سلام سے پہلے، نماز کے اندر کی دعاؤں پر محمول کرتے ہیں۔ شخ الاسلام ابن تیم کی بھی بھی تحقیق ورائے ہے۔

کیکن ذکرود عائے تعلق ہے تمام روایتیوں کے مطالعہ سے ان حضرات کی تحقیق ورائے مبنی برصواب معلوم نہیں ہوتی ہے جوتمام دعاؤں کونماز کے اندرسلام سے پہلے پر محمول کرتے ہیں۔

جن محدثین اور علمائے اہل حدیث کے حوالے گذشتہ صفحات میں دیے مکتے ہیں وہ مرائے ہوں کے ہیں وہ مرائے ہیں دیے ملے ہیں استورائے میں کہتے ہیں۔ دستورائے می میں کہتے ہیں۔ دستورائے می میں کہتے ہیں۔ دستورائے می غیرمقلد بن کے صلعے کی مشہور کتاب ہے، جس میں تحریر کیا گیا ہے:

" نماز کے بعد جو کھواللہ ہے مانگیں، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرضوں کے بعد دعا بہت ہی مقبول ہوتی ہے۔"

( دستورالتني م ١١١ مطبوعه الكتاب الزبيشل ١٩٨٩ م)

ثبوت میں کتاب کے مصنف شیخ الحدیث مولا نا یونس قریش وہلوی نے ابوداؤدمتر جم ص ۳۵۱ کاحوالہ دیا ہے۔

اس تعلق سے سب سے واضح نبوت و ولیل وہ روایت ہے جسے امام ترندی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوامام رندی اللہ عند کے توسط سے نقل فر مایا ہے۔ اور ان کی تحقیق کے مطابق روایت حسن در ہے گی ہے۔

عن ابى امامة رضى البله تعالى عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم اى الدعاء اسمع؟ قال جوف الليل الآخر و دبر الصلوات المكتوبات وقال حديث حسن. (ترمذى كتاب الدعوات)

ا بن فزیمہ نے اس رویت کی سند کوچے قرار دیا ہے۔ صححه ابن حزیمه۔

(حاشيدياض الصالحين بص٦٦٥، باب ماني مساكل الدعا)

صاحب مشکوة محدث تریزی نے اس روایت کو کتاب الصلوة کے باب الذکر بعد الصلوة کی فصل ثانی میں نقل کیا ہے۔ ترفدی کے حوالے سے حضرت امام شوق نیموی رحمة الشدعلیہ نے اپنی کتاب آثار السنن جلداؤل میں ۱۲۲ پر باب ماجاء فی الدعاء بعد المکتوبة میں نقل فرمایا ہے۔

ال روایت کے ایک راوی این جریج میں معمولی کلام ہے۔ بقیدر جال مشہور غیر مقلد عالم مولا ناعبیداللہ مبار کپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق ثقتہ ہیں۔ "د جال ثقات" (المفاتح، جمم ۳۲۲م مطبوعہ بناری، ۱۹۹۵، چوتماا پریشن)

ابن حجرعسقلانی نے ہدایہ کی تخ تنج ، درایہ میں نقل کر کے اس کے روایت کو ثقة قرار دیا ہے۔ (دیکھئے درایہ ص ۱۳۸) روایت کا تر جمہ بیہ ہے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے دریافت کیا گیا کہ یارسول الله ، الله کے فروی کون کی دعازیادہ مقبول ومسموع ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آخر شب کے وسط کی اور فرض نمازوں کے بعد کی دعاسب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے۔

جوحفرات نماز کے بعد دعا کے قائل نہیں ہیں، وہ روایت میں موجود لفظ 'دبر' کوآخر کے معنی میں لیتے ہیں۔لیکن دیگر بہت می روایتوں اور زیر بحث روایت کے سیاق وسیاق کے الفاظ کے بیش نظر 'دبر' کوآخر کے معنی میں لینا خلاف حقیقت ہے۔دوسری بات یہ کے الفاظ کے بیش نظر 'دبر' کوآخر کے معنی میں لینا خلاف حقیقت ہے۔دوسری بات یہ کے کہ لفظ 'دبر' آخر، بعد، دونوں معنی میں آتا ہے تو صرف ایک معنی میں لینے کے لیے اصرار وضد چہ معنی دارد؟اس میں کوئی شرنہیں ہے گئآ تخضرت سلی الله علیہ وسلم سے نماز کے آخر میں سلام سے پہلے بھی دعا نمیں فرمانا ثابت ہے۔لیکن تمام دعاؤں کوسلام سے قبل نماز کے آخر میں سلام سے پہلے بھی دعا نمیں فرمانا ثابت ہے۔لیکن تمام دعاؤں کوسلام سے قبل نماز کے آخر میں سلام سے پہلے بھی دعا نمیں فرمانا ثابت ہے۔لیکن تمام دعاؤں کوسلام سے قبل نماز

مولانا عبیدالله مبار کپورگ نے بھی زیر بحث روایت میں مذکور دُ عا کوفرض نماز کے بعد پرمحمول کیا ہے۔اور' فی دبرکل صلاق'' کوعقب کل صلاق کے معنی میں لیا ہے۔ (دیکھیے مرعاق جلد ۳۳۱ میں ۱۳۳۱) حافظ ائن ججرعسقلانی رحمة الله علیه نے حنابله (مثلاً ابن قیم ، ابن تیمیه ) کے اس رعوے کی کہ یہ صدیث نماز کے اندر دُعاکر نے سے متعلق ہے، تر دیدکر تے ہوئے کھا ہے: "بدوی کی کہ یہ صدیث نماز کی اندر دُعاکر نے سے متعلق ہے، تر دیدکر تے ہوئے کھا ہے: "بدوی کی دوایت میں توبہ ہے کہ دو ہر نماز کے بعد تبیج پڑھتے تھے اور یہ یقینانماز کے بعد ہوتی تھی۔ "کہ دہ ہر نماز کے بعد تبیج پڑھتے تھے اور یہ یقینانماز کے بعد ہوتی تھی۔ "

الم بخاري في قد كوره باب كتحت جوروا يتين قل كي بين ان مين سے چنديہ إن عن الله عن الله عن الله الله والله والله والله الله والله وال

اس روایت کی خط کشیدہ عبارت قابل توجہ ہے۔ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ پچھٹریب صحابہ کرام نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سلیہ وسلم ورات مند تو ہم ہے بازی لے گئے، درجات میں بھی اور حصولِ جنت میں بھی، اس کے جواب میں دل جو نی اور حوصلا افز ائی کے لیے آپ نے ان غریب صحابہ کرام سے فر مایا کرتم ان دولت مندوں کے درجات کو یا سکتے ہو۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ تم ہرفرض نماز کے بعد دی بارالحمد للہ اور دی باراللہ اکبریز ہولو۔

0 دومرگاردایت بید:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فى دبر كل صلاة اذا سلم لاالله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئى قديس اللهم لا مانع لما اعطيت ولامعطى لما منعت ولاينفع ذاالجدمنك الجد.

یعیٰ آنخضرت صلی الله علیه وسلم برفرص نماز کے بعد جب سلام پھیر لیتے تو کہتے لاللہ الاالله الخ ۔

بخاری شریف کی ان دوروایتون اور دیگر روایتون کے پیش نظر حافظ این تجرعسقلانی کیستے ہیں کہ چوحظرات فرض نمازوں کے بعد مطلقا وُعا کی نفی کرتے ہیں۔ ان کا قول مردود کیستے ہیں کہ چوحظرات فرض نمازوں کے بعد مطلقاً مردود فقط ثبت عن معاذ بن جبل ان النبسی صلی الله علیه وسلم قال له یامعاذ انی والله الاحبک فلا تدع دبسر کل صلاح ان تقول الله م اعنی علی ذکرک و شکرک وحسن عبادتک. اخرجه ابو داؤد والنسائی وصححه ابن حبان والحاکم)

حضرت امام بخاری رحمة الله عليه في و عابعد الصلوة كاجوباب، قائم كيا باس ك تعلق سے حافظ صاحب رحمة الله عليه لكھتے بيل كه به باب قائم كرف كا مقصد ال اوكوں كارد ب، جو كہتے بيل كه فرض نماز كے بعد وُ عامشر و عنبيں ب- (اى المحتوبة و فى هذه الترجمة رد على من زعم ان الدعاء بعد الصلوة لايشرع)

آ گے انھوں نے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے اس دعوے کی تر دید کرتے ہوئے کہ فرض نماز کے بعدامام کا ،مقندی یا قبلہ کی طرف ، زخ کر کے دُ عاکرنا ٹابت نہیں ہے ،لکھا ہے کہ بہ ٹابت ہے کہ فرض نماز کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوتے شخصاور بیسب دُ عاکمیں کرتے تھے۔

فقد ثبت انه كان اذا صلى اقبل على اصحابه فيحمل ماورد من الدعاء بعدالصلواة على انه يقول بعد ان يقبل بوجهه على اصحابه.
آكے انعوں نے حضرت الوبكر والى روايت مند احم، تر ذكى، شاكى اور حاكم ك

### حوالے نقل کی ہے۔روایت بیہ۔

ر اللهم انى اعوذبك من الكفر والفقركان النبى صلى الله عليه وسلم يدعوبهن دبر كل صلاة.

یعنی آ بِ ملی الله علیه وسلم بر فرض نماز کے بعد بید و عاکرتے تھے۔

جو حضرات، احادیث میں ندکورہ دُ عادُں کوسلام سے پہلے کی دُ عادُں پرمحول کرتے میں ان کی حضرت امام بخاریؒ نے باب الدعاء بعد العسلوٰۃ قائم کرکے بوری طرح تردیدو تغلیط فرمادی ہے۔

شارح بخاری مافظ ابن جرعسقلانی نے بھی اس طرح کے کمزورو و کی پوری طرح تر ویدکردی ہے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ دیر کے معنی نماز کے آخر بسلام سے پہلے پرمحمول کرتا صحیح نہیں ہے، ہرنماز کے بعد ذکر کے لیے کہا گیا ہے اوراس سے متفقہ طور پرسلام کے بعد کا ذکر بی مراد ہے۔ رف ان قبل المواد بدبر کی صلاۃ قرب آخر ھا و ھو التشھد، قلنا قدور دالا عربالذکر دبر کل صلاۃ و المراد به بعد السلام اجماعاً.

حافظ ابن حجر عسقلانی کے حوالے سے راقم الحروف نے جولکھا ہے وہ فتح الباری جلد گیارہ کے صفحہ الا تا ۱۱۲ میں موجود ہے۔

بہت ی سیحے روا تیوں میں واضح طور پر فرض نماز کے سلام کے بعد دعا کیں کرنے کا ذکر ہے۔ گذشتہ سطور میں بخاری شریف کے حوالے سے جو دوسری روایت نقل کی گئی ہے اس میں صرتے طور پر سلام کے بعد ، دعا کا ذکر ہے۔ اس لیے رواتیوں میں مذکور ، دعا دُن کوسلام سے بہلے نماز کے آخر پر محمول کرنا سیح نہیں ہے۔ اس بات کو اور مذکور و تنعیلات کونظر میں رکھتے ہوئے ذیل کی احادیث ملاحظ فرما کیں۔

- كان اذا سلم استغفر الله ثلاثاً وقال اللهم انت السلام و منك
  السلام تباركت يا ذا الجلال و الاكرام (ترمذى، ابوداؤد باب مايقول الرجل اذا
  سلم، نسائى باب الاستغفار بعد التسليم، ابن ماجه باب مايقول بعد التسليم)
- وكان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا الله الا الله لا شريك
   www.ahlehaq.org

النع ..... (بخارى في صفة الصلوة، باب الذكر بعد الصلوة وفي الدعوات باب الدعاء بعد الصلوة وفي الدعوات باب الدعاء بعد المصلومة، وفي الرقاق باب مايكره من قبل وقال وفي القدر باب لامانع لما اعطى. مسلم باب استحباب الذكر بعد الصلوة وبيان صفته)

- عن على ابن ابى طالب ان رسول الله طَلَبُهُ كان اذا سلم من الصلوة
   قال اللهم اغفرلى ماقدمت وما اخرت الغ..... (درمذى كتاب الدعوات، وقال
   حدیث حسن صحیح، ابو داؤ د باب مایقول الرجل اذا سلم و اسناده صحیح)
- كان رمسول الله خليلة يقول في دبر كل صلوة اللهم ربنا ورب كل شئى وملائكته الخ ..... (بوداز دمذكوره باب)

نماز کے بعد دُعا کے سلطے میں اس طرح کی رواغوں کی اتن ہوی تعداد ہے کہ اگر سب
کوجمع کردیا جائے آئی کے خیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ محاح سنہ کے علاوہ این نی کی عصصل
الیسوم و السلیله، حافظ متی کی گئر الاعمال، شوکانی کی نیل الاوطار اور دیگر حدیث کی کتابوں
کے کتاب المسلو قادر کتاب الدعوات اور باب الذکر والدعاء کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔
مذکورہ تنسیلات ومباحث ہے دُعا میں رفع یدین اور نماز کے بعد، دُعا کے تعلق سے مذکورہ تنسیلات ومباحث ہے دُعا میں رفع یدین اور نماز کے بعد، دُعا کے تعلق سے

انشامالله بات كو بحض شدد ملے كى اور بات كى تهديك يخفي من قار كين كوآسانى موكى \_ نيز مد مجى واضح موكا كماعتدال واحتياط كى راوكون كى بـــــ



#### مقالهنمبر٢٣





فخرالحدثين حضرت مولاناسيد فخرالدين احمد صاحب رحمة الله سسابق صدر المدرسيين دار العلوم ديوبند



صرت مولاتا رياست على بجورى استساذ حديث دارالعلوم ديوبند

# يبش لفظ

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على رسوله محمد و على آله و صحبه اجمعين. اما بعد!

اسلام پیغیبر علیہ الصلوٰ ق والسلام کے ذریعے اللہ کا نازل کیا ہوا وہ قدیم وین ہے جو حضرت نوح ،حضرت ابرا ہیم ،حضرت مویٰ اورحضرت عیسیٰ علیہم الصلوٰ ۃ والسلام پر بھی نازل کیا گیا تھااوران سب پیغمبروں کو دین کے قائم رکھنے کا تھم دیا گیا تھااوران کے ذریعے تمام ابل ایمان کوظم دیا گیا تھا کہ و دوین میں اختلاف بیدانہ کریں۔ارشاور بانی ہے:

شَسرَ عَ لَسُكُمْ مِنَ السَدِيُن مَاوَصْبي بِهِ ﴿ تَمْعَارِ عَلَيْ اللَّهِ تَعَالَى نِهِ وَيَن مَعْرِد كِيا بِ نُسوُحاً وَالسُلِهِى أَوْحسَيْنَا إِلَيْكَ ﴿ جَسَكَا نُوحٌ كُومَا كَيْنَ عَلَمُ وَإِثْمِيا تَمَا اورجووجي ك وَمَا وَصَّيْسَا بِهِ إِبُوَاهِيْمَ وَ مُوْسِىٰ ﴿ وَرَبِيعَ آبُ رِوازِلَ كِيامِهِ إِبُوَاهِيْمَ وَ مُؤسىٰ ﴿ وَرَبِيعَ آبُ رِوازِلَ كِيامُ إِنْ الْحَادِرِ مِن كَا تَاكِيدِي وَ عِيْسِينَ أَنْ أَقِيْسِهُ وَا السَّالِيسِنَ مَمَا بِرَائِيمَ اورعِينَ كُودِيا مَيَا مَا كَدِينَ كُوقَائُم ركهواور

وَ لا تَنفُو قُلُو ا فِيهِ. (سورة الثوريُ آيت ١٣) ال مِن تفرقه اندازي ترويه

چنانچےاصول دین اور مقاصدِ شریعت میں تمام انبیاءاور ان کے آسانی ندا ہب میں ا تناد ہے، تو حید، الوہیت، رسالت، بعث ونشر وغیرہ پرائیان لا نا ہمارے لیے بھی ضروری ے اور ام سابقہ پر بھی ضروری تھا، ای طرح صدق ، امانت ، عبادت ، احسان ، عدل اور عنادت وغيره كاان َ وبهي تقلم ديا گيا اورامت محمديه بهي ان احكام كى يابند ب، ليكن مقاصد شرایت سے حصول کے طریقوں میں اختلاف ہوسکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے کہ ہرامت کواس کے ز مات اوراس کی استعداد کے مطابق عمل احکام کی ہدایت دی تنفی رارشاد خداوتدی ہے:

لکل جعسلنا منکم شسوعة و بم نے تم بن برایک کے نے آئین اور طریق منها جا. (سورة المائدور آیت ۳۸) ممل تقررکیا ہے۔

مقاصدِ شریعت میں اتحاد کے باوجود کیفیت تعیل میں یاان مقاصد کو حاصل کرنے

کے لیے اسباب کے اختیار کرنے میں جواختلاف ہوتا ہاں کوفردگ احکام میں اختلاف
کہا جاتا ہے، چنانچے نماز، روزہ، انفاق فی سبیل اللہ کے جوتفعیلی احکام ہیں، ان میں اہم
سابقہ اورامت محمد یہ کے درمیان فرق ہے، اور خودامت محمد یہ میں نصوص کی بنیاد پرجو فروگ
احکام میں اختلافات ہیں ان کور حمت فر مایا گیا ہے کہ اس سے توشع ہیدا ہوتا ہے اوراختلاف
کرنے والے تمام اہلِ ایمان کا مقصود، رضائے الٰہی کا حصول اور نجاتِ آخرت ہی ہے۔
کین اگر اختلافات کی بنیا دوینوی مفاوات ہوں تو قرآن کریم میں اس کی خدمت
بیان کی گئی ہے:

وما تنفرقوا الامن بعد ما جاء هم اورنين متغرق بوئ مُرَخَمُ آجائے بعد بُحض آپن العلم بغيا بينهم. (سورة الثوري آيت ١٠٠) كي ندكي نباد پر۔

آیت پاک سے معلوم ہوا کہ علم حاصل ہونے کے بعد اختلاف نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہے۔
ہوتو بغیا بینھم کے سبب ہوتا ہے اور آیت پاک میں جس چیز کو بغیا بینھم کہا گیا ہے اس سے مراد تعصب ،نفسانیت ،عدادت ،حبّ جاہ ،حبّ بال جیسی چیزیں ہیں جواللہ کے نزدیک ناپندیدہ ہیں اوران ناپندیدہ امور کے پیش نظر حق کوتسلیم نہ کرنا اپنی مزعومہ رائے براصرار کرنا اوراختلاف پیدا کرنا ہرگز روانہیں۔

جولوگ حقیقت حال کے واضح ہونے کے باو جود فروق اختلافات کو ہوادے کرامت کو اختلافات کو ہوادے کرامت کو اختفار میں جتلا کرنا چاہتے ہیں انھیں ان باتوں ہے جی لینا چاہیا ورائمہ متبوعین اورا ہل جی کے بارے میں زبان درازی اور دشنام طرازی ہے بچنا چاہے۔ کیونکہ فروق اختلاف کا حکم یہ ہے کہ ہر مسلمان اور ہر جماعت کو اپنا ائمہ کے مسلک مختار کورائح قرار دے کراس پر ممل کرنا چاہیے۔ کرنا چاہیے۔ کرنا چاہیے۔ میں ہرزہ سرائی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ فراد خراف کی بارے میں ہرزہ سرائی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ فراد خراف کی اختلاف دائح میں اختلاف دائح میں اختلاف دائح میں ہوزہ جو کی کا بے لیکن اس کے باوجود اور مرجوح یا افضل وغیر افضل کا نہیں بلکہ داجب اور مکر وقتح میں کا ہے لیکن اس کے باوجود

مسی امام یااس کے مقلدین نے دوسر ہے فریق کی نماز کو فاسد نہیں کہا، جبکہ اس زیانہ کا ایک نوز ائیدہ فرقہ اس مسئلہ میں بھی حدود ہے تجاوز کر رہا ہے۔

امام بخاری قرائت خلف الامام کے قائل ہیں، انھوں نے اس موضوع پرایک مستقل
رسالہ ' ہزء القرائة خلف الامام ' کے نام سے تصنیف فرمایا ہے اور سیح بخاری ہیں بھی ایک
باب منعقد فرمایا ہے گریہ ترجمۃ الباب صرف قرائت خلف الامام سے متعلق نہیں، بلکہ انھوں
نے امام ومنفرد کی قرائت کا مسئلہ بھی اسی کے ساتھ مر بوط کردیا، پھراس کے ذیل میں جو تین
وایات ذکر ہیں ان میں سے دوروایات کا مقتدی کی نماز سے کوئی تعلق نہیں، صرف ایک
روایت اس مسئلہ ہے متعلق ہے اور اس میں بھی مقتدی پر قرائت کے وجوب یا جواز کی تصریح
نہیں، بھن یہ ہے کہ اس کے عموم سے فائدہ اُٹھایا جاسکتا ہے۔ اور عموم سے فائدہ اٹھا کرکیا
جانے والا استدلال نصوص فہمی کے اصول کے مطابق کمزور استدلال ہے، لیکن اس کمزوری
کے باوجودامام بخاری کی جاالت بشان کے پیش نظر بہت محتاط انداز اختیار کیا گیا ہے۔

فخرالمحدثین حفرت مولاناسید فخرالدین احمد صاحب قدس مرہ (سابق صدرالمدرسین دارالعلوم دیوبند وسابق صدر جمعیة علاء بند) کے دری افادات پر مشتمل اس رسالہ میں اس مسئلہ پرامام بخاری کے چیش کردہ دلائل کی روشنی میں بحث کی گئی ہے اور بیواضح کیا گیا ہے مسئلہ پرامام بخاری جیش کردہ دلائل کی روشنی میں بحث کی گئی ہے اور بیواضح کیا گیا ہے کہ امام بخاری جس روایت کے عموم سے فائدہ اٹھانا جا ہتے ہیں وہ کی نظر ہے اور اس کے موم میں مقتدی کوشامل سمجھنا قرآن، صدیث، تعامل صحابہ اور خوداس صدیث کے راویوں کے مسلک مخارکی روسے جن نہیں ہے۔

جمعیۃ علاء ہند کے زیرِ اہتمام تحفظ سنت کا نفرنس ( منعقدہ۲-۳رئی ۲۰۰۱ء) کے موتع پر دارالعلوم دیو بنداس رسالہ کوشائع کرر ہا ہے۔ دعا ہے کہ خداد ندعالم ہم تمام مسلمانوں کو قبول حق کی توفیق عطا فرمائے۔اور ان اختلافات ہے ہماری حفاظت کرے جو خدا کے نز دیک بعیا ہیں بھم کا مصداق ہیں۔

والحمدلله اؤلاو آخرأ

ر یا ست علی غفرانه استاذ دادانعسه وروسند

## باب وجوب القراء ة للامام والماموم في الصلوات كُلِّهِهَا في الحضر والسفر ومايجهر فيها ومايخافت

اماماورمقندی پرتمام نمازوں میں قرائت قرآن کے واجب ہونے کا بیان معزی نماز ہویاسنر کی اور دو نماز ہوجس میں جبر کیا جاتا ہے یاد ونماز جس میں سرایٹ حاجاتا ہے

حدَّثنا مومي، قالَ: حدِّثنا ابوعوانة قالَ حدثنا عبدالملكِ بن عُمير، عن جابر بن مُمُرَّةً قال: شِكَىٰ أَهُلُ الكوفةِ سَعُداً اليٰ عُمَر فعزله واستعمل عليهم عمّاراً فشكوا حتى ذكروا أنّه الايُحْسنُ يُصل فارسلَ اليهِ فقالَ: يا أبا اسحاق إِنَّ هَا لِاء يزعُمُونَ ٱنَّكُ لِاتُحِسِنُ تُصَلَّى قَالَ: أَمَّا أَنَا وِاللَّهِ فَانِي كُنْتُ أُصِلَىٰ بِهِمُ صِلواة رسولِ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا أُخْرِمُ عنها، أُصَلَّىٰ صِلواةً العشاءِ فَارُكِدُ فِي الأولَينِ وأَخِفُ فِي الأُخْرِيَيْنِ قَالْ: ذَلِكَ الظُّنُّ بِكَ يَا ابًا اسحاق فارْسَلَ معه وجُلاً او رجالاً الى الكوفةِ يَسَالُ عنهُ أَهُلَ الكُوفَةِ ولهُ يَدَعُ مسجداً الآمسالَ عنه وَ يُثُنُونَ عليهِ مَعْروفاً حتَىٰ دخل مسجداً لسنسي عبس فقامَ رجُلٌ منهم يقالُ لَه ' أسامةُ ابنُ قتاده يُكُنى أبا سَعُندةَ فقال: أمَّا إِذُ نَشَــدُتْنَا فَإِنَّ سَعُداً كَانَ لايسير بالسِّريَّةِ ولا يَقْسِمُ بالسُّويَّةِ ولايَعُدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ قَالَ سَعْدُ: أما وَاللَّهِ لأَدْعُونُ بِثَلاثِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبُدُكَ هٰذَا كَاذِباً قَامَ رِياءً وسُمُعَةُ فَأَطِلُ عُمْرة واطل فَقُرَه و عَرَّضُه ۚ بِالْفِتَن وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ أَصَابَتُنِي دَعُوةُ سَعُدٍ قَالَ عِبدُ المَلِكِ: فَأَنَّا رَأَيْتُهُ بَعَدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنِيْهِ مِنَ الكِبرِ وإنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرِقِ يَغُمِزُهُنَّ.

حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَبِيدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفُيانُ، حَدُّثَنَا الزُّهِرِيُ عَنْ

مَحْمُوُدِ بُنِ الرَّبِيعَ عَنُ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثَلِظَةٌ قَالَ: لاصَلوَةَ لِمَا وَلَمَ لَهُ يَقُوا اللَّهِ مَثَلِظَةٌ قَالَ: لاصَلوَةَ لِمَنْ لَمْ يَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الكتابِ.

حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحَىٰ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَسْعِيْسُد بُسُ أَسِى مسعيد عَنْ أبيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ مَلَئِكُ ذَخَلَ المسجدَ فَدَخَلَ رَجُلُ فَصَلَّىٰ فَسَلَّمَ عَلَى النِّي مَنْ اللَّهِ وَفَرِدُ وقال: إِرْجِعُ فَصَلّ فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَى كما صلَّى ثم جاء فسلَّمَ على النبي اللَّيْكُ فقال إرُجع فصلَ فإنَّكَ لم تصلُّ ثَلاثاً وَقَالَ: وَالَّذِي بعثكَ بالُحَقِّ ما احْسِنُ غَيْرُه ' فَعَلَمُنِي فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ الْيُ الصَّلَاةِ فَكَبَرُ ثُمَّ اقُرأَ مَاتَيَسَّرَ مَعَكَ مَنَ القرآن ثُمَّ ارُكَعُ حتَّىٰ تَـطُـمَئِنُ راكعاً ثُمَّ ارُفَعُ حتى تَعْتَدِلَ قائماً ثُمَّ اسْجُدُ حتَّىٰ تَطْمَئِنَ ساجِكًا أَثُمُّ ارْفَعُ حتَىٰ تَطُمَئِنَ جَالِساً وَافْعَلَ فِي صَلوبِكَ كُلُّها. ترجمہ:حضرت جاہر بن مرقب روایت ہے کہ اہل کوفہ نے حضرت عرق ہے حضرت سعد بن الی وقاص کی شکایت کی تو حضرت عمر نے انھیں معزول کر دیا اور حضرت عمار بن یا سرکوان کا حاکم مقرر کردیا، اہل کوفہ نے شکایت میں یہاں تک کہا کہ حضرت سعد نماز بھی احجی طرح مبیں پڑھاتے،حضرت مرٹنے حضرت معد کو بلایا اور کہا گیا ہے ابواسحاق! بیابل کوفہ رہے <del>کہتے</del> میں کہ آ بنماز بھی اچھی طرح نہیں یا حاتے ؟ حضرت سعد نے فرمایا کہ میں خداکی تم، ان لوگوں کورسول الله ملی الله علیه وسلم والی نمازیر ها تاریا، اوراس میں کوئی کوتا ہی نہیں گی۔ (مثلًا) عشاء کی نماز اس طرح پژها تا تھا کہ پہلی دورکعتوں میں دیر تک تھبر تا تھا اور آخر دونوں رکعتوں میں تخفیف کرتا تھا،حضرت عمر نے فرمایا کدا سے ابواسحاق! آپ کے بارے مِيں گمان غالب مبی ہے۔ بھر حضرت عمر نے ان کے ساتھ ایک آ دمی کو یا کئی آ دمیوں کو کوف روانہ کیا جوابل کوف سے حضرت سعد کے یار ہے میں سوالات کر کے محقیق کریں ، انھوں نے کوفہ کی ایک ایک مسجد میں جا کر حضرت سعد کے بارے میں محقیق کی ،اوراہل کوف د حضرت سعد کے اچھے کامول کی تعریف کرتے رہے، یہاں تک کہ جب بنوعبس کی مجد میں گئے تو ا یک شخص جن کواسامه بن قماده کہتے تھے اور جن کی کنیت ابوسعدہ تھی ۔ کھڑا ہوا اور کہا کہ جب آپ قتم دے کر یو چھتے ہیں تو بات یہ ہے کہ سعد جہاد کے لٹکر کے ساتھ نہیں جاتے سال کی

تغتیم میں برابری نہیں کرتے اور فی**علہ میں انصاف نہیں کرتے۔(بی**ن کر) حضرت سعد اُ نے فرمایا کہ میں تو بخدا ضرور تمن بددعا کمی کروں گا کہ اے اللہ! اگر تیرا یہ بندہ جموتا ہے اور ریا کاری اور شبرت کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر کو در از فر مادے اور اس کے فقر کوطویل کرد ہےاوراس کوفتنوں کا نشانہ بنا دے۔ادراس مخص ہے جب بعد میں حال یو جماعا تا وہ كہتا تھا كەمى ايك عمر رسيده مبتلائے فتنه بوژها ہوں مجھے سعد كى بدد عالك كئى۔عبد الملك نے کہا کہ میں نے اس کو بعد میں دیکھا، پڑھایے کی وجہ سے اس کی دونوں پلکیس اس کی أتحمول برآم كري خمين ادر رائة من لزكيون كاليجيما كرتا تعاليني أن كوچييزتا تعا-حضرت عبادة بن صامت سے روایت ہے کہ رسول التصلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس نے سور ہ فاتحذبیں بڑھی اُس کی نمازنہیں ہوئی ،حضرت ابو ہریر ؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ عليه وسلم مسجد ميں تشريف لائے تو ايك شخص مسجد ميں واخل ہوا پھراس نے نماز بڑھی، پھر آ كرحضوراكرم ملى الله عليه وسلم كوسلام كياء آب نے سلام كا جواب ديا اور فرمايا كه لوث كر ج**ادَ پھرنماز پر حواس لیے ک**تمعاری نمازنہیں ہوئی چنانچہ و پخض نوٹ کر کیا اور اس نے بعینبہ ای طرح نماز برحی جیے بہلے برحی تھی مجرآیا محرحضور ملی الله علیه وسلم کوسلام کیا مجرآب نے بھی فرمایا کہ لوٹ کر جا و پھر نماز پر حواس لیے تمعاری نماز نبیس ہو گی ، یہ بات تمن مرتبہ بیٹ آئی ، تو اس مخص نے عرض کیا کہ متم ہاس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا آپ مجھے سکھلا دیں! تو آپ نے فرمایا کہ جبتم نماز کے لیے کھڑے ہوتو اللہ اکبرکہو، پھر جوقر آن کریم آسانی ہے یڑھ سکتے ہو یعنی یاد ہےاس کی قر اُت کرد پھر رکوئ میں جاؤ۔ یہاں تک کے رکوٹ کی حالت میں اطمینان ہوجائے بھررکوع نے سراٹھاؤیبال تک کے سیدھے کھڑے ہوجاؤ بھر بجد ہیں جاؤیباں تک کے بحدے کی حالت میں اطمینان ہوجائے پھر بحدے سے سر اُٹھا ؤیباں تک کے بیٹھنے کی حالت میں اطمینان ہوجائے پھرائی بوری نماز میں ای طرح عمل کرتے رہو۔

## مقصدترجمه

فرماتے ہیں کہ تمام نمازوں میں قر اُت ضروری ہے، برشخص کے لیے ضروری ہے۔ www.ahlehaq.org ہر حال میں ضروری ہام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی ، سری نمازوں میں بھی اور جری نمازوں میں بھی اور جری نمازوں میں بھی اور حفزی حالت میں بھی نماز کے لیے قرات خبری نمازوں میں بھی ، سفری حالت میں بھی نماز کے لیے قرات ضروری ہے کویا یہ ترجمۃ الباب ایک عام دعویٰ ہے ، اور قرات سے متعلق آنے والے ابواب اس کی تفعیل ہیں۔

بادی النظر میں بیمعلوم ہوتا ہے کہ بخاری مطلق قراکت لوصروری کہدر ہے ہیں اور فاتحہ وغیر فاتحہ ہے اس ترجمہ میں بحث نہیں کررہے ہیں، گویا ہماری موافقت کررہے ہیں جبكه و واس مسئلے ميں ہمار بے ساتھ خبيں جيں و وتو قر أت خلف الا مام كے علم بر دار ہيں ، اس موضوع يرايك مستقل رساله جزء القواءة خلف الامام كنام تحريفر مايا باور اس میں امکان کی حد تک زور صرف کر کے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مذہب ہے تو یمی ہاوراس کے خلاف جو کھے ہے وہ یا تو ٹابت نہیں یابہت کمزور ہے۔ لیکن جب بیمسئلہ تنج بخاری میں آیا تو بڑی احتیاط ہے کام لیا، امام بخاری کوایے مسلک کے مطابق کہنا . جا ہے تمار وجوب الفاتحة للامام والماموم الخ اليامعلوم ہوتا ہے كہ امام بخارى بھی مسلد کی مزاکت کو مجھ رہے ہیں کہ صاف کہنے کا موقع نہیں ہے،اس لیے اہمام سے کام لیما عاہے درنہ اُن کے پیش نظریہاں دومسئلہ ہیں ایک قر اُت خلف الامام کا مسئلہ اور دوسرے ركتيت فاتحكاء يهل مسئله كے بارے ميں تو انھوں نے فرماد ياالفراء à للامام و الماموم مقتدی کوامام کے ساتھ لے ایا کہ قرائت امام کے لیے بھی ضروری ہے اور مقتدی کے لیے بھی جبکہ یہ بات یہاں بھی واضح نہ ہو تکی کہ دونوں پر ایک ہی طرح کی قر اُت ہے، فاتحہ بھی اورضم سورت بھی باان دونوں میں جھ فرق ہے کہ مقتدی برصرف فاتحہ واجب ہوضم سورت ضروری نه ہو، اور دوسرے مسئلہ یعنی رکنیت فاتحہ کے سلیلے میں وہ بالکل خاموش گذر مکئے، حالا تکدروایات باب میں وہ روایت بھی مذکور ہے جے رکنیت فاتحہ کے سلسلے میں بڑے شدو مدے بیش کیاجاتا ہے اور خود امام بخاری نے بھی جز ،القرأة بی اس مسئلہ پر استدلال كرتے ہوئے بيش فرمايا ہے۔ ہم سجھے بيں كدامام بخارى يبال جس چيز كى بروہ دارى فر مارے ج<sub>ی</sub>ں اس میں انصاف کے ساتھ خور کرنے والوں کے لیے بہت پچھ موجود ہے۔ اصل مسئلے کی وضاحت سے بچتے ہوئے امام بخاری نے ترجمہ الباب کے الفاظ میں جوبات www.ahlehaq.org

کہی ہے وہ کی اجزاء سے مرکب ہے اوران کا قدر مشترک یہ ہے کہ ہر طرح کی نماز میں ہر حال میں قر اُت منروری ہے اوراک کے لیے امام بخاری نے دلیل بھی مرکب چیش کی ہے، ہر ہرروایت میں تمام اجزا مہیں ہیں بلکہ مجموعہ روایات سے دعوی ٹابت ہوگا۔ ہم اممل موضوع پر بعد میں بچھ گفتگو کریں مے، پہلے بخاری کی ذکر فرمودہ روایات کی تشریح اوران سے بخاری کے دعم معلوم کرایا جائے۔ تشریح اوران سے بخاری کے مقعد کو ٹابت کرنے کا طریقہ معلوم کرلیا جائے۔

# تشريح حديث اوّل

حضرت جاہر بن سمرہ جوحضرت سعد بن ابی وقاص کے بھانے ہیں بیان کرتے ہیں کہ کوفہ کے پچولوگوں نے حضرت عمر تک، حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکا بیتیں پہنچا کمیں اور حد ہوگئی یہاں تک کہد ویا کہ سجح طور پرنماز پڑھانا بھی نہیں جانتے۔

حضرت سعد جمع محر محر محر محر میں ہیں اللہ کے راہت میں تیراندازی کرنے والے پہلے مسلمان ہیں بدراور دیگر غزوات میں شریک رہ ہیں، ہیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ دستہ میں شامل رہا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوقع پرانھیں السلَّهُ مَّا مسلمہ مسلمہ و اجب دعو قد کی دعادی تھی ،اس لیے ستجاب الدعوات ہیں، حضرت عمر کے دور خلافت میں جب کوفہ کومنصو بے کے ساتھ آباد کیا گیا تو سعد بن ابی وقاص کواس کا امیر مقرر کیا گیا اور کی سال تک مسلسل و ہاں کے امیر رہ اور کوفہ کی آبادی ، نیز اس کی تعیر و تی میں ان کا بڑا ہا تھے ہے کہ خضرت سعد گوفہ کی عظمت کو دو بالا کر د ہے ہیں اور چندلوگ ای زمانے میں متعدد دی سیتی پہنچانے پر گئے ہوئے ہیں، بعض کا روایت میں تذکر و آر باہے۔

فعزله عمر الخ شكایات پنجیں تو حضرت عرز خضرت سعد کومعز ول کردیا ، معلوم ہوا کہ اگر مصلحت کا تقاضہ ہوتو تحقیق حال ، یا الزام ثابت ہونے سے پہلے معز ول کرنا بھی جائز ہے ، مصلحت یہ ہونکتی ہے کہ اگریہ وہاں حاکم رہیں گے تو شکایات بڑھ کئی ہیں ، فتنہ پیدا ہوسکتا ہے وغیرہ ، نیز یہ کہ شکایات کی تحقیق کامعتبر طریقہ بھی بجی ہے کہ حاکم کو تبدیل کردیا جائے تاکہ بیان دینے والے بے خوف ہوکر زبان کھول سکیں ، یباں ایسا ہی ہوا کہ www.ahlehaq.org

حضرت عمرٌ نے ،حضرت سعدؓ کوالگ کردیا ، پہلے تو حضرت سعدؓ و بلایا اور ان ہے معلوم کیا کرآ پ کے بارے میں بیشکا بت آئی ہے کرآ پنماز ٹھیک طریقے پڑبیں پڑھاتے۔ حضرت سعدؓ نے اس کے جواب میں جو بیان دیا۔ اور اس سے امام بخاری کا ترجمۃ

حفرت سعد نے اس کے جواب میں جو بیان دیا۔اورای سے امام بخاری کا ترجمۃ الباب بھی متعلق ہے،اس کا حاصل یہ ہے کہ میں نماز کے اندر پورے طور پر نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کی پیروی کرتا ہوں،اس میں کسی طرح کی کوئی کی نبیس کرتا، مثال کے طور پر بتا تا ہوں کہ عشاء کی نماز چارر کعت ہے میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بہاں دور کعتوں میں دیر تک ضبرتا ہوں اور آخر کی دور کعتوں کو ہاکا رکھتا ہوں، مطلب یہ ہیں دور کعتوں میں فاتحہ کے ساتھ ضم سورت بھی ہے اور آخری دور کعتوں میں ضم سورت بھی ہے اور آخری دور کعتوں میں ضم سورت بھی ہے اور آخری دور کعتوں میں ضم سورت بھی ہے۔

اس سے ترجمۃ الباب کا ایک جز ، یعنی قر اُت علی الا مام ثابت ہوگیا ، مقتدی پرقر اُت کے وجوب یا جواز کے لیے روایت میں کوئی بات نہیں ، زیادہ سے زیادہ یہ اور ثابت ہوسکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہررکعت میں قر اُت فر ماتے تھے اور یہ کہ بعض نمازوں میں جبر تھا اور بعض میں سرتھالیکن یہ کہ ایسا کرنا واجب یا سنت ہے تو اس کے لیے بھی روایت میں کوئی صراحت نہیں ہے ہاں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا یہ مل مواظبت کے ساتھ تھا اس لیے اس سے وجوب کی طرف اشارہ ہوگیا۔

ذاک السطن بک حضرت عمر فرمایا، آپ کے بارے میں ہمارا گمان بھی بہی ہے، یعنی ہمیں اطمینان ہے، حضرت عمر فی بعد میں ایک موقع پراس سلسلے میں یہ بھی فرمایا ہوانسی لسم اعزالہ من عجز و لاخیانه کہ میں نے حضرت سعد کوکی کوتا ہی میں یا خیانت کی وجہ ہے معز ول نہیں کیا آپس کی اور نجی معاملات کی بات تو یہ وئی لیکن شکایات کے ازالہ کے لیے با قاعدہ تحقیق بھی ضروری ہے۔

فارسل معه النع چنانچ تحقیق احوال کے لیے چند آدمیوں کو حضرت معد کے ساتھ کوفہ روانہ فرمایا، ان اوگوں نے بیطریقہ اختیار کیا کہ کوفہ کی تمام مجدوں میں پنچے کہ وہاں تمام مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے اور حضرت معد کی تمام شکایات کے بارے میں دریافت کیا کہ آپ ہوتا ہے اور حضرت معد کی تمام شکایات کے بارے میں دریافت کیا کہ آپ ہوتا ہے جھے کہ آپ ہوتا ہے جھے کہ تام میں کہ آپ ہوتا ہے جھے کہ تام ہوتا ہے ہوتا ہے جھے کہ تام ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہ

ہیں اور وہ تمام با تیں جنھیں شریعت میں''معروف'' کہا جاتا ہے ان میں پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جب نبوعبس کی مسجد میں پنچے تو ایک فخص نے جس کی کنیت ابوسعدہ اور نام اسامہ بن قمادہ تھا۔ یہ بیان دیا۔

اما اذا نشدتنا الخ مراوي بكدوس الوكول في جوتعريف كي باتس كمي بي اس کے تو وہ ذمہ دار ہیں گمرآ پ قتم دے کر بوجھ رہے ہیں تو کہنا پڑتا ہے کہ حضرت سعد ؓ کے بارے میں مہلی بات میہ ہے کہ وہ جہاد کے لشکروں میں دوسروں کوروانہ کردیتے ہیں اور خودشر یک نبیں ہوتے، یہ کیابات ہوئی ؟ ہزولی کا الزام اور شجاعت کی نفی ہوئی ، اور دوسری بات ریکہ مال کی تقتیم انصاف کے ساتھ نہیں کرتے ، جنبہ داری کرتے ہیں ، یہ دیانت پر اعتراض ہوا کہ اپنوں کو ویتے ہیں یا خودزا کدر کھ لیتے ہیں اور تیسری بات یہ کہ فیصلہ انصاف کے ساتھ نبیس کرتے اور رعایت ہے کام لیتے ہیں، بیعد الت پر حملہ ہوا، خلاصہ بیہ ہوا کہ اس مخص نے حضرت سعدرضی اللہ عنہ پر تمن طرح کے الزامات عائد کئے ایک کاتعلق ثنجا عت کی تعی ہے تھا جو**تو ت**ے خضب کے کمال واعتدال کا نام ہے ، دوسرے کا تعلق دیا نت وعفت کنفی ہے تھا جوتو ت شہوانیہ کے کمال واعتدال کا نام ہے اور تیسر کے کاتعلق تحکمت وعدل کی نفی ہے تھا جوتو ت عا قلہ کے کمال واعتدال کا نام ہے، گویا اس مخص نے حضرت سعد کے تنوں اخلاقی فضائل و کمالات کاسرے سے انکار کردیا۔ جب کدوہ ان تمام عیوب سے بری تصے اور تمام ان کمالات کے حامل تھے جن کی ندکورہ مخص نے نفی کی ، یہ س کر حضرت سعد گو غصه آگیا ادر آنا بھی جا ہے تھا کہ وہ اتنی بے سرویا باتنس کہدگیا،بعض روایات میں ہے فغضب معد ،اوربعض میں ہے اعلَی تشجع ؟افسوس ہے کہتم میرے بارے میں آئی ويده وليري كرر يهو؟

اماو الله لادعون الخ حفرت معد الاوضاف كالرائهون في الزام عاكدكرف والحقين بدوعا كي وي، ليكن تتى جيرت اور كتف انصاف كى بات ب كه فصد كى حالت مي بورى احتياط لمحوظ ب، بدوعا كو دو باتول برمعلق كررب بين كه برورد كاراً كرية فض جموث بول ربا بهاورا كراس كے بيش نظر و نيوى اغراض بين تو ميں اس كے عاكد كروہ تين الزامات كے بقدر تيزى بارگاہ ميں تين باتى عوض كرتا ہوں ، يہ كہتا ہے كہ ميں لشكر ميں نبيس

جاتا، مجھے جان بیاری ہے اور میں طویل زندگی کا خواہش مند ہوں، میں اس کے بارے میں مید دعا کرتا ہوں کہ اس کی عمر کو دراز کرد ہے، یعنی اس کوقوئی کی کمزوری کے ساتھ ارذل العمر تک بہنچا دے، بیخن الزام عاکد کرتا ہے کہ میں مال کی تقسیم میں برابری نہیں کرتا اور گویا میں مال کا طلب گار ہوں الہی اگر بیخف جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے نقر کو طویل کردے، بیخف مجھ پر بیعیب لگاتا ہے کہ میں انصاف سے کا منہیں لیتا جنبہ داری کرتا ہوں الہی گردے، بیخف مجھ پر بیعیب لگاتا ہے کہ میں انصاف سے کا منہیں لیتا جنبہ داری کرتا ہوں گویا میں متا الرح ہے تھے بیدا کرتا ہوں الہی اگر بیجھوٹ بول رہا ہے فتنے بیدا کرتا ہوں الہی اگر بیجھوٹ بول رہا ہے تو اس کوفتنوں میں مبتلا کردے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات تھے، تینوں بدوعا کیں قبول ہو گئیں، اس شخص کی عمر بھی طویل ہو گئی فقر اور فقتہ میں بھی مبتلا ہوا، نا بینا بھی ہو گیا تھا اور ما نگما بھرتا تھا۔
اس سے کوئی بوچھٹا کہ کیا حال ہے؟ تو کہتا تھا کہ حضرت سعد کی بددعا کھا گئی؟ بوڑھا ہوں،
عمر رسیدہ ہوں، مبتلا کے فقتہ ہوں وغیرہ۔ عبدالملک کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص ابوسعدہ) کواس حال میں دیکھا کہ برٹھا ہے کی وجہ سے اس کی آ تھے کی ابرو نیچانگ گئی تھی اور راستے میں جلتے ہوئے واتوں کو چھٹرتا تھا۔

بہلی روایت نتم ہوگئی اس سے سرف یہ معلوم ہوا کہ آمام آئر اُت کرے گا۔ مقتدی یا منفر د کااس میں کوئی ذکر نبیں ،البتہ روایت سے متعدد نوا کد مستبط ہوتے ہیں ،مثلاً یہ کہ ظالم کے لیے بدد نا کرتا جائز ہے،اور یہ کہ الم القد سے دل ہی کدورت رکھنا تباہی کا سبب ہوتا ہے،اور شاید حضرت سعد ؓ نے بدد عاوے کراس ظالم کوآخرت کے عذاب سے بچایا ہے کہ اس کے ان بُرے انگال کی دنیا بی ہی سزائل جائے اور وہ آخرت کی گرفت سے نجے جائے۔واللہ اعظم

#### تشريح حديث دوم

دومری روایت حضرت عبادہ بن صامت کی ہے جسے رکنیت فاتحداور قراکت خلف الا مام کے جبوت رکنیت فاتحداور قراکت خلف الا مام کے جبوت کے لیے بڑے اعتاد کے ساتھ چیش کیا جاتا ہے، روایت جس ہے کہ جس نے فاتحۃ الکتاب کونیس پڑ ھاتواس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ مقصد ترجمہ کی وضاحت میں بیان کیا گیا تھا کہ امام بخاری کے چیش نظر دومستے ہیں، ایک

رکنیت فاتحداور دوسرے قراکت خلف الا مام،اس روایت سے پہلے مسئلہ پراستدلال کا طریقہ بیا ہے کہ یہاں لاصلوٰ قالخ فرمایا گیا ہے، لائے نفی جنس حقیقت کے انتفاء کا تقاضہ کرتا ہے،اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر حقیقت صلوٰ قابی محقق نہ ہوگی اور رکنیت کے بہی معنی ہیں۔

دوسرے مسئلہ پراستدلال کا طریقہ یہ ہے کدردایت میں دو جگڑ عموم ہے ایک لاصلوٰ ق میں، کہ نکرہ بنی کے تحت عموم کا فائدہ ویتا ہے گویا مطلب یہ ہوا کہ نماز امام اور منفر دکی ہویا منقلدی کی ، نیز جبری ہو کہ سر کی سفر کی ہویا حضر کی قرائت فاتحہ کے بغیراس کا وجود ہی نہیں ، اور دوسراعموم لسمن لم یقو ء کے کلمی من کہ نمازی کوئی بھی ہو،امان، یا مقلدی ، فاتحہ کی قرائت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

دوسرے مسئلہ پرتو گفتگو تینوں روایات کی تشریح کے بعد کی جائے گی ، البت پہلے مسئلہ یعنی رکنیت فاتحہ کے سلسلے میں بہیں ہے بات عرض کردی جائے کہ امام شافعی رکنیت کے قائل بین ، امام مالک کی ایک روایت میں وہ فاتحہ اور ضم بین ، امام احریم شہور تول میں شوافع کے ساتھ ہیں اور دوسرا قول حند ہیں اور دوسرا قول حند ہیں اور دوسرا قول حند ہیں مالی تھے ہیں اور دوسرا قول حند ہیں مالیاتی ہے۔

ركنيت فاتحرك سلط من ائد الحفرى وليل كى حفرت عبادة كى روايت بجس من الاصلوة لمن الخ فر مايا كيا به استدلال كاطريقة ذكر كيا جا بكاب ، حفيد كى دليل قرآن كريم كي آيت فعافسوء وا معاقيب من القوآن بجس سے مطلق قرآت كى ركنيت البت موقى به بنيز مسين في المصلوة كى مح روايت جواى باب من فدكور به بحس من المقوآن فر مايا كيا ب اس سي بحى مطلق قرأت كى ركنيت كا القوآ معك من المقوآن فر مايا كيا ب اس سي بحى مطلق قرأت كى ركنيت كا جوت مور باب ، كويا قرآن كريم كى آيت جوقطى الثبوت اور قطى الدلالة ب مطلق قرأت كوفرض قراد و سرى باور دهزات شوافع حضرت عبادة كى روايت لاصلوة الخي سي والمول المتبوت اور كفيم كى روايت لاصلوة الخي سي واد من المتبوت والمن كا من المتبارة كى روايت لاصلوة الخي سي واد المن المتبوت والمن المتبوت والمن كن المتبوت والمن كن المتبارة كى روايت لاصلوة الخي سي واد المن المتبارة من المتبارة كي المتبارة كالمتبارة كي المتبارة كي كناب كي المتبارة كي المت

یعن معنرات کی طرف سے بینجی کہا گیا ہے کہ حدیث المسلوّة الح خرواحد نہیں خر مشیور ہے جیسا کہ امام بخاری نے جز والقرائة میں ارشاد فر مایا ہے اور خرمشہور سے کتاب الله کی تخصیص جائز ہے، لیکن علامہ پینی نے ارشاد فر مایا ہے کہ اس دوایت کو خبر مشہور قرار دینا جائز نہیں ہے خبر مشہور وہ ہے جے عبد تابعین میں تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہو گیا ہواور یبال ایسانہیں ہے کونکہ یہ مسلم عبد تابعین میں اختلافی رہا ہے، اور اگر بالفرض اس کو خبر مشہور تسلیم کربھی لیا جائے تو دوسری بات ہے ہے کہ کتاب الله کی تحصیص کے لیے خبر مشہور کا محکم ہونا ضروری ہے۔ محمل ہے کا منہیں چاتا اور یبال بیقوی احتمال موجود ہے کہ لاصلو قد میں فی کو حقیقت کے بچائے ، کمال کی نفی برجمول کیا جائے۔

(یہاں یہ بات طحوظ رہے کہ حضرت عبادہ کی روایت میں لاصلوٰۃ کونی کمال پر محول کرنے کی بات حنفیہ کے یہاں صرف اس صورت میں ہے جب تمام قرائن ہے صرف نظر کر کے سرف انہی الفاظ کے ظاہر پر انحصار کیا جائے جو بخاری کی روایت میں ہیں اور مراویہ وکہ فاتحہ نہ پڑھنے کی صورت میں نماز کی نفی کی جارہی ہے لیکن اگر دیگر قرائن کا لحاظ کر کے معنی کا تعیین کیا جائے اور مراویہ معنین کی جائے کہ فاتحہ اور سورت دونوں کے نہ پڑھنے کی صورت میں نماز کی نفی کی جارہی ہے تو اس صورت میں لاصلوٰۃ سے نفی ذات کومراولیا جائے گا۔)

اس احمال کے قوی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حفزت ابو ہریر ڈکی سیحے روایت نے نفی کمال کے معنی ہی کورائج کردیا ہے، جس میں ارشاد فرمایا گیامن صلی صلو قلم بقوء فیھا بام القو آن فھی خداج ثلثا غیر تمام (مسلم جلدا ہم ۱۲۹) جس نے نماز میں سورہ فاتحہ کو مبیں پڑھااس کی نماز ناتص وناتمام ہے۔

اس کے حفیہ نے تو قرآن وحدیث دونوں پڑمل کرتے ہوئے مطلق قرات کورین اور فرض، اور سورہ فاتحد کی قرات کو واجب قرار دیا ہے کہ مطلق قرات نہ کر نے تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوئی اوراگر قرات کر لے کیکن سور دُفاتحہ کو نہ پڑھے قو نماز ناتمام ہوئی، اور ترکب واجب کی بنیاد پر نماز واجب الاعادہ قرار یائی، گویا پڑھی بے پڑھی برابر ہوگئی، اس لیے بعض حضرات نے اس کونقر یا نزاع لفظی قرار دیا، کیکن واقعہ ایسانہیں ہے، حقیقت سے کہ حنفیہ کی نظر دیتی ہے اور دہ تمام دلائل کواپنی اپنی جگہ رکھنے میں زیادہ کا میاب ہیں۔

#### تشريح حديث سوم

تیسری روایت حفزت ابو ہرئے آگ ہے جومسنی فی بلصلوق کی روایت کے نام سے

مشہور ہے کے حضور ملی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور بعض روایات میں ہے کہ آپ معجد كايك كوشه من تشريف فرمات كالكساحب جن كانام خلاد بن رافع انعماري تغاء معجد میں آئے، پہلے انموں نے دورکعت نماز اداک، ہوسکتا ہے کہ بینماز تحیة السجد کی ہویا اور کوئی نفل نماز ہواور ممکن ہے کہ مسجد میں نماز ہو چکی ہواور انھوں نے اپنی نماز اداکی ہو، بہرحال انموں نے انفرادی نماز پڑھی بعض روایات میں ہے کہ حضور مسکی اللہ علیہ وسلم ان کو و یکھتے رہے بسر مسقد اکے الفاظ ہیں ، نماز کے بعد و وحضور سلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کرے جانا جاہے تھے کہ آپ نے سلام کے جواب کے ساتھ بیفر مادیا کہ ادجع فیصل الح تمعاری نمازنبیں ہوئی دوبار ونماز پڑھو، انھوں نے دوبار واس طرح نماز پڑھی، آب نے مجرلوثا دیا، اكالمرح جب تين مرتبه لوثا ديا توانمول نے كہاو المسذى بسعنك الخ يعني مين مشم كھاكر عرض کرتا ہوں کہ میں اپنی دانست میں نما زکوا مجھی طرح پڑھ رہا ہوں، میں اس ہے بہتر نہیں جانتاء آپ تعلیم فرمائیں کہ کیا کوتائی ہوری ہے؟ اس تفصیل سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جو کوتا ہی ہور ہی تھی وہ الی نہیں تھی جس سے نماز باطل ہوجائے ، کیونکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کدایک مخص پینبرعلیدالسلام کوٹانے پر بار بار باطل عمل کرتارے اور آپ خاموثی اختیار کئے رہیں،اس کے مل میں کھوتو قابل تبول ہونے کی شان ہونی جا ہے،مثلاً یہ کدوہ امل ارکان و فرائض تو ادا کرر ہاتھا اور واجبات میں کوتا بی ہور بی تھی، بہر حال اس نے ورخواست كي توآب نے فرمايا افا قسمت الى المصلوة الح كه جب تم نماز كااراد وكروتو تحبيرتح يمه كبونه اقوا مانيسوالخ يحرقرآن كريم كاجوحة تمعارب ليا سان بويعن جو بھی یادہو،حدیث میں بعینہوہی تھم دیا گیا ہے جوقر آن کریم میں ہے یعن نسم افسرا ام القرآن النع والفاتحة وغيروبين فرمايا كميا بلكمطلق قرأت كانتكم ديا كياب اسباكركوكي وعویٰ کرے کہ ماتیسر سے مرادسورہ فاتحہ بی ہے تو یمی کہا جائے گا کہ بیتشری تو آ ب خود كرري بي جننور ملى الله عليه وسلم في توما تيسر عى فرمايا ب\_

اس کے بعد آپ نے رکوع وجوداوران میں تعدیل ارکان کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ اس کے بعد آپ نے رکوع وجوداوران میں تعدیل ارکان کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ اس کی دعایت ندکر نے کی وجد سے نماز کا اعاده کرایا جارہا تھا پھر آپ نے فرمایا و الفیعل فی صلو تک سے مسلو تک سے مسلو تک سے دہو مسلو تک سے

یبال به ظاہر و ہی نماز مراد ہوگی جو مخاطب کی طرف منسوب ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ نماز انفرادی تھی ،اس سے معلوم ہوا کہ منفر د کے لیے نماز میں قر اُت ضروری ہے۔

## امام بخاریؓ کےاستدلاں ہا خلاصہ

خلاصہ یہ ہے کہ امام بخاری کا ترجمۃ الباب نماز میں قرائت کے وجوب سے متعلق کی اجزاء پر شمتل تھا اوران اجزاء کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری نے جو تین روایات پیش کی ہیں ان میں پہلی روایت کا تعلق صرف امام سے ہا اور تیسری کا صرف منفر و ہے ، البت حضرت عبادہ ہن صامت کی دوسری روایت میں گوکہ امام ، منفر داور متعقدی میں ہے کمی کی صراحت نہیں ، لیکن اس کی تعبیر کے عموم میں بہ ظاہر متعقدی کو بھی داخل ما ناجا سکتا ہے ، اس مراحت نہیں ، لیکن اس کی تعبیر کے عموم میں بہ ظاہر متعقدی کو بھی داخل ما ناجا سکتا ہے ، اس لیے قرائت خلف الا مام کے مسئلہ پر جو بخاری کے ترجمۃ الباب کے ٹی اجز و میں سب سے اجم جز ہے صرف دوسری روایت سے استدلال ممکن ہے اس لیے اس روایت سے قرائت خلف الا مام کے مسئلہ پر کئے گئے استدلال کا جائز ہ لیمنا ضروری ہے کہ متعقدی اس کے عموم میں داخل ہے یا نہیں ؟ لیکن اس مسئلہ کوشروع کرنے سے پہلے فقہاء کے غدا میب کا بیان میں داخل ہے یا نہیں؟ لیکن اس مسئلہ کوشروع کرنے سے پہلے فقہاء کے غدا میب کا بیان کردینا مناسب ہے۔

#### بیان نداهبِ اثمه

کے صراحت ہے فان ترک القراء فالاشنی علیہ لان الامام یحملها کراگری ماز میں مقتدی نے قرافہ نہیں کی تواس میں کوئی مضا کہ نہیں کی ونکہ امام اس ذمہ داری کو پورا کر مقتدی دوری کی وجہ سے امام کر رہا ہے، البتہ امام احمد کے یہاں جہری نمازوں میں بھی اگر مقتدی دوری کی وجہ سے امام مقتدی دوری کی وجہ سے امام مقتدی کی ترائت کی اجازت ہے، واجب یہاں بھی نہیں ہے، گویا یہ تینوں امام مقتدی کے باب میں ایک ہی انداز اختیار کئے ہوئے ہیں۔

البتة امام شافعی کی طرف مشہور تول کے مطابق یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ نماز جری ہویا سری مقلدی پر قر اُت واجب ہے ''مختصر مزنی'' اور'' مہذب' میں وجوب ہی کی بات نقل کی گئی ہے امام بیمجی وغیرہ نے ای کوامام شافعی کا قول جدید قرار دیا ہے، لیکن امام شافعی کی کتاب الام سے اس کی تامید نہیں ہوتی ، کتاب الام کے کتب قدیمہ یا جدیدہ میں ہونے کے سلسلے میں شوافع میں دونوں طرح کی با تیں ملتی ہیں۔امام الحرمین نے اس کوامام شافعی کے کسلسلے میں شوافع میں دونوں طرح کی با تیں ملتی ہیں۔امام الحرمین نے اس کوامام شافعی کے کست قدیمہ میں شار کیا ہے کین یہ بات ہم حرمی اُن کی کوئکہ کتاب الام،امام شافعی کے مصرفتانی ہونے کے بعد کی تصنیف ہے، اور مصرفیا نے کے بعد کی کتابیں کتب جدیدہ کہلاتی مصرفتانی ہونے کے بعد کی تصنیف ہے، اور مصرفیا نے کے بعد کی کتابیں کتب جدیدہ کہلاتی

کاب الام میں ایک جگدام شافعی نے امام اور منفرد کے بار لے میں ہے تھم بیان فر مایا کدان پر ہردکعت میں سورہ فاتحہ پڑھناوا جب ہے، پھراس کے بعد فر مایاو ساد کو المعاموم ان شاء الله تعالیٰ کہ مقتدی کا تھم بعد میں بیان کیاجائے گا( کتاب الام جلدا ہے سام ۱۵ ان شاء الله تعالیٰ کہ مقتدی کا تھم بعد میں بیان کیاجائے گا( کتاب الام جلدا ہے سے ۱۵ الامام و الامام یقوء میں مقتدی کے بارے میں ہے کر فر مایا کل صلو قصلیت خلف الامام و الامام یقوء میں مقتدی کے بارے میں ہے کر فر مایا کل صلو قصلیت خلف الامام و الامام یقوء قر اُ قال کے بیچھے پڑھی جائے اور امام الی قر اُ قال کر رہا ہو جو کی نہ جاتی ہوتو مقتدی اس نماز میں قر اُقا کرے گا( کتاب الام جلدے مقر اُ اُس کر رہا ہو جو کی نہ جاتی ہوتو مقتدی اس نماز میں ہواور مقتدی قر اُ سام کی اس کو قر اُ سام کی ان تقریحات کے باوجود شوافع کا مسلک میں ہے کہ مقتدی پر بھی تمام رکھات میں سورہ فاتحد کا پڑھنا واجب ہے، شرح مہذب میں ہوان مذھبنا و جو ب قر اء قالفات حق علی الماموم فی کل الرکھات من

علامدائن تيمية في محل فاوى عمل الم الحمد كي طرف سے جهرى نماز عمل قرات كه عرم وجوب براجاع تقل كيا ہے، ومدارى أن بر ہالفاظ يہ بي و ذكر (الامهام احمد) الاجمعاع على الله لاتبجب القرأة على المعاموم حال المجهر (قاوى ائن تيم جد ٢٦٩ ١٩٠٨) نيز دومرى جگرا ہے تور بر ممازاد على الفاتحة كي لي عمره وجوب براجماع ، اور فاتح كي لي عمره وجوب براجماع ، اور فاتح كي سلي عمل عرم وجوب كرجم ورسلف كا قول قرار ديا ہے۔ اور الم كي جهر كرفن كا فات عمل قرأة الامام و الانصاب له مسذكور في القسر آن وفي السنة المسحيحة وهو اجمعاع الامة فيما زاد على الفاتحة وهو قول جما هير السلف من الصحابة و غيرهم في الفاتحة وغيرها وهو احد قولي الشافعي و اختياره طائفة من حذاق اصحابه كا لرازى و ابي محمد بن عبدالسلام و اختياره طائفة من حذاق اصحابه كا لرازى و ابي محمد بن عبدالسلام فان القرأة مع جهر الامام منكر مخالف للكتاب و السنة.

( فآوي جلد۲۲، ۳۳۲)

نداہب کا خلاصدانعاف کی روسے یہ ہوا کے دخرات انکدافتدا ، کے مسئلہ کوالگ اور المامت وانفراد کے مسئلہ کوالگ دیکھ رہے ہیں، کو یا شریعت کی نظر میں یہ دوستقل باب ہیں جنعیں الگ الگ قائم کیا گیا ہے ، کیونکہ امام اعظم ، امام مالک اور امام احمد کے یبال تو جہری فماز میں مقتدی پرقر اُت نہیں ہے اور امام شافعی نے بھی کتاب الام میں بہی فر مایا ہے کہ وہ افتدا میں مسئلہ کوالگ بیان کریں گے ، پھریہ کہ مندرجہ بالامعروضات سے یہ بات بچھ میں آتی ہے کہ امام شافعی اور ان کے تلافدہ کے عہد میں قر اُت خلف الامام کے وجوب کی بات محقق نہیں تھی ۔

اس سلسلے میں ائمہ متبوعین کے ندا ہب کی تفصیل تو وہ ہے جوعرض کی گئی ہمیکن یہاں پر امام ترندی نے کمال کرویا کہ قر اُت خلف الا مام کے سلسلے میں امام مالک ، امام شافع اور امام احمد کو ایک شیر سواد مطلوب ہے ، حالا تکداس کا موقع نہیں تھا کیونکہ امام مالک اور امام احمد جبری نماز میں تو ترک قر اُت کے قائل ہیں اور سری میں بھی قر اُت کو واجب نہیں کہتے۔ واللہ اعلم

# صحابه تابعين اورد يكرابل علم كالمسلك

یہ تو تھا ائمہ متبوعین کے ند بہ کا بیان ، ان کے علاوہ صحابہ تا بعین اور دیگر اہلِ علم اور فقہاء اسلاف کا کیا مسلک ہے تو اس سلسلے میں انام احمد کا قول نقل کیا جاچکا ہے جس کا حاصل یہ تھا کہ انام احمد کے علم میں مقتدی پر وجوب قر اُت کا اہلِ اسلام میں کوئی بھی قائل نہیں ، اوراس قول کے بعد یہ تفصیل بھی ندکور ہے:

قال (احسد) هذا البنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعون وهذا مسالك في اهل الحسجساز وهذا الشوري في اهل العراق وهذا الاوزاعي في اهل الشسام وهذا البلث في اهل مصرماقالوا لرجل صلى خلف الامام وقرأ امامه ولم يقرأ هو، صلوته باطلة\_(المنتي جلام ٢٧٢٠)

امام احمد نے فرمایا کدیہ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ دسلم ،اور یہ ہیں آپ کے محابداور محابد اور یہ ہیں اہل عراق میں سفیان توری، محابد کے تابعین اور یہ ہیں اہل عراق میں سفیان توری، www.ahlehaq.org

اوریہ بیں ابل شام میں امام اوزاعی ، اوریہ بیں ابلِ مصر میں امام لیٹ ، ان میں ہے کوئی بھی مقندی کے بارے میں۔ جب امام قراکت کرے اور مقندی قراکت نہ کرے۔ یہیں کہتا کہ اس کی نماز باطل ہے۔

امام احمد کابیدارشاد صاف بتلا رہا ہے کہ انھوں نے جوایک عام دعویٰ کیا تھا کہ اہلِ اسلام میں کوئی بھی مقتدی پر وجوب قر اُت کا قائل نہیں ، وہ کوئی سرسری بات نہیں ہے بلکہ انھوں نے یہ بات رسولِ پاک صلی اللہ علیہ دسلم کی سنت ، سحابہ وتا بعین کے اقوال و تعامل اور مشہور بلادِ اسلامیہ کے نقیما ، کرام کے مسلک مختار کی تحقیق کے بعد ارشاد فرمائی ہے۔

بھرصاحب مغنی موفق الدین ابن قدامہ کے شاگر داور بھینج ٹمس الدین بن قدامہ نے شرب مقنع میں بعض سحاہے، تابعین اور فقہاء کے نام بھی اس طرح ذکر کئے ہیں ،فریاتے ہیں۔

ولا تبجب القرأة على الماموم هذا قول اكثر اهل العلم و ممن كان لايرى القراء ة خلف الامام على وابن عباس وابن مسعود وابوسعيد و زيد بن ثابت وعقبة بن عامر و جابر و ابن عمر و حذيفة بن اليمان وبه يقول الثورى و ابن عينية واصحاب الرائ ومالك والزهرى والاسود وابراهيم وسعيد بن جبير قال ابن سيرين لااعلم من السنة القراءة خلف الامام.

(شرح مقع جلدة بس١١)

اور مقدی پر قرات واجب نہیں ہے، اکثر اہل علم کا قول یہی ہے، اور جواہل علم قرات خلف الا مام کے قائل نہیں تھے ان میں حضرت علی ، حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود، حضرت ابوسعید، حضرت زید بن تا بت، حضرت عقب بن عامر، حضرت جابر، حضرت ابن عمر، حضرت حذیفہ بن الیمان جیں، اور ای کے قائل سفیان توری، سفیان بن عینیہ اصحاب رائے اور امام مالک، امام زہری، اسود، اہرا ہیم اور سعید بن جبیر ہیں، اور ابن سیرین فرمایا کہ قرائے شفالا مام کے سنت ہونے کو میں نہیں جانتا۔

"مسمّن كان لايوى" كالفاظ بتاريج بين كديدواجب ندكين والول كى يورى فبرست نبيل ب بلكدان بين س بندا بهم نام ذكركروي محية بين، نيزيدكه جس طرح امام احمرُ في فرمايا تفاكد قرأة خلف الامام كوجوب كاعالم اسلام من كوئى قائل نبين راى طرح www.ahlehaq.org

# محمہ بن سے الفاظ ہے واضح ہے کہ قر اُت خلف الامام کاعمل خلافہ سنت ہے۔ حضرت عبادہ کی روایت کے عموم سے استدلال

مندرجہ بالاتھر بحات سے بہ ثابت ہوتا ہے کہ جمہور صحابہ وتا بعین کا مسلک قر اُت خلف الا ہام کا وجوب یا استحسان نہیں ہے اور حدیث پاک کے پورے ذخیرے میں ایک صحح روایت بھی الی نہیں جس میں قر اُت خلف الا ہام کے وجوب کی صراحت ہو، البتہ بعض روایات کے اجمال اور عموم ہے اس مسلک پر استدلال کیا گیا ہے، جن میں سب سے مضبوط روایات حضرت عباد "بن میں سامت کی ہے۔ لاصلو قالمن لم یقوء بفاتح قالکتاب اس میں دوجگہ عموم ہے ایک کر ففی کے تحت ہے، جو ہر طرح کی نماز کوشائل ہے، دوسر کلمی میں دوجگہ عموم ہے ایک کر ففی کے تحت ہے، جو ہر طرح کی نماز کوشائل ہے، دوسر کلمی میں دو جر نمازی پر مشتمل ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی نمازی کی کسی بھی طرح کی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہے۔ استدلال کرنے والوں کا دعویٰ ہے کہ اس عموم میں مقتدی بھی داخل ہے اور متقدی کی نماز بھی فاتحہ کی قر اُت کے بغیر صحیح نہیں ہے۔ اگر عموم کا یہ دعویٰ درست ہوتو اس کی بات میں انصاف کے ساتھ یہ د کھنا ہے کہ اس روایت کے عموم میں مقتدی کو داخل مانے کی بات میں کتناوز ن ہے؟

### منصفانه جائزے کی ضرورت اوراس کی بنیادیں

منصفانہ جائزے کی ضرورت اس لیے محسوس ہور بی ہے کہ امام بخاری کی ذکر کردہ حضرت عبادہ گی روایت ' لاصلوہ الممام کے عبادہ گی روایت ' لاصلوہ الممام کے بارے میں نصنہیں ہے ، کیونکہ اس میں نہ مقتدی کا تذکرہ ہے ، نہ خلف الامام کی قید ہے ، اس لیے قرات خلف الامام کے مسئلہ پر استدلال کرنے والوں نے بھی اپنی بات مدل کرنے کے لیے خارجی بحثوں سے کام لیا کہ یہاں کلمیمن عام ہے ، اور یہاں نکرہ نفی کے تحت ہو تی ہونی تو ان چیز وں کی ضرورت نہیں تھی بالکل تحت ہوتی تو ان چیز وں کی ضرورت نہیں تھی بالکل اس طرح اس روایت کو خلف الامام کے مسئلہ سے غیر متعلق کہنے والوں نے بھی مضبوط www.ahlehaq.org

فار جی قرائن ذکر کئے ہیں ،اس لیے انصاف کا تقاضہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک سلی اللہ علیہ کہ مناز کرکئے ہیں ،اس لیے انصاف کا تقاضہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک میں تاکہ ملیہ وسلم کی حدیث باک کی مراد کو بھی طور پر بھینے کے لیے بنیادی کا کہ مسلمہ کے لیے مندرجہ موازنہ کرنے اور درست فیصلے تک جنینے میں آسانی ہو۔ زیر بحث مسلمہ کے لیے مندرجہ ذیل نقاط کو بنیاوی حیثیت حاصل ہے۔

- (۱) اس روایت کے دیگر طرق اور اس کے متابعات و شواہد سے حدیث کا کیا منہوم تعین ہوتا ہے؟
- (٣) اس روایت میں بسند سی آنے والے ''فصاعدا'' کے اضافہ کے بعد کا کیا مطلب معین ہوتا ہے؟
  - (۳) ال حديث كرداد يول نے عام طور بردوايت كوكس معنى برمحمول كيا ہے؟
    - (سم) اس موضوع مص متعلق قرآن كريم مين كياار شادفر مايا كيا ب؟
- ۵) رسولی پاک صلی الله علیه وسلم نے اس موضوع سے متعلق اس روایت کے علاوہ اور کیا ارشاوفر مایا ہے؟
  - (١) رسول پاكسلى الله عليه وسلم كمل سيس جانب كور جي حاصل موتى سي؟
    - (ع) محابة كرام في الدوايت سه كياسمها باوركياعمل كياب؟
    - (٨) موضوع امامت واقتداء معلق شريعت كى عام مدايات كيابين؟

اب ہم ذکر کردہ ان موضوعات ہے متعلق گفتگوکوٹٹروغ کرتے ہیں ہلین طاہر ہے کہ اتفعیلی جائزے کے اس کے جائزے کے اس کے جائزے کے لیے وقت درکار ہے، اس لیے ہر عنوان کے بارے میں اختصار کے ساتھ عرض کیا جائے گا۔

## (۱)حضرت عبادی کی روایت کے دیگر طرق

ال روایت کے بارے میں یہ بات ذہن میں رائی جا ہے کہ یہدوطرح پر آئی ہےا یک مختمر اور ایک مفصل روایت کے الفاظ تو آپ کے ساتنے ہیں مفصل روایت سنن میں یعنی تر ندی ، ابوداؤ دوغیرہ اس ندکور ہے ، ابوداؤ دی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

عن عبادة بن الصاحت قال کنا حلف رسول الله صلی الله علیه و مسلم www.ahlehag.org

فى صاوة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقلت عليه القرأة فلم حارغ قال لعلكم تقرء ون خلف امامكم قلنا نعم هَذَا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاتفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لاصلوة لمن لم يقرء بها\_(الاواور والمراء 171/)

حضرت عبادة بن صامت سے روایت ہے کہ ہم لوگ نجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کررہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر اُت کی ہوئے تو فر مایا، کہ شایدتم لوگ اپنے امام کے پیچھے آپ کو گرانی ہوئی جب آپ فارغ ہوئے تو فر مایا، کہ شایدتم لوگ اپنے امام کے پیچھے قر اُت کررہے تھے، ہم نے عرض کیا جی بال ابہت تیزی کے ساتھ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فر مایا۔ قر اُت نہ کیا کرو، البت صرف سور وَ فاتحہ پڑھ سکتے ہواس لیے کہ جوسور وَ فاتحہ پڑھ سکتے ہواس لیے کہ جوسور وَ فاتحہ پڑھ سکتے ہواس کے خوات کے کہ جوسور وَ فاتحہ پڑھ سے سکتے ہواس کی نماز نہیں ہوتی ۔

نماز فجری کے واقعہ میں حضرت الوہری آئی روایت میں حضور پاکسلی اللہ علیہ وسلم کے سوال میں یہ ہے جہل قسر ، معی احد منکم انفا (ترزی س) کیاتم میں ہے ابھی کسی نے میر ہے ساتھو قر اُت کی ہے؟ فقال رجل نعم تو جواب میں صرف ایک شخص نے اعتراف کیا کہ تی ایمی نے کی ہے۔ پھر بعض روایات میں منازعت بعض میں مخالجت کا اعتراف کیا کہ تی ایک تی ہے۔ پھر بعض روایات میں منازعت بعض میں مخالجت کا ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تماری قر اُت سے جھے ضلجان واقع ہونے لگایا نماز میں مخالش کی مورت پیدا ہوئی۔ یہ اس روایت میں ذکر کر دو بعض الفاظ نقل کئے مجلے ہیں۔ جن کی شرح بعد میں کی جائے گی۔

## حضرت شيخ الهند كاارشاد

حضرت شیخ البند رحمة الله علیہ نے یہاں ایک مختمر بات ارشاد فرمائی تھی کہ حضرت عبادہ کی دوروایات ہیں۔ جن میں مختمر روایت سیح ہے، مگر وہ قر اُت خلف الا ہام کے بارے میں صرح نہیں ہے، اورسنن کی مفصل روایت ایک درجہ میں صرح ہے مگر سیح نہیں جبکہ دعوی کے شوت کے لیے دونوں باتوں کا جمع ہونا ضروری ہے کہ روایت اپنے ما پرصرح بھی ہو اور سیح بھی ہو۔ حضرت شیخ البندگی بات بردی مختمر اور پہندیدہ و جامع ہے۔

اور سیح بھی ہو۔ حضرت شیخ البندگی بات بردی مختمر اور پہندیدہ و جامع ہے۔

www.ahlehag.org

## مخضرروايت مفضل كاجزي

مفصل روایت کا ایک گڑا ہے جے الگ کرلیا گیا ہے اور اس کے عموم ہے استدلال کیا جار ہا ہے جبکہ اصل مضمون بیتھا کہ فصل روایت میں بیکڑا سابق میں ذکر کردہ تھم کی علت کے طور

برلايا كياتها - الاتفعلوا الابام الكتاب فانه الإصلوة لمن لم يقوء بها ، مطلب يه قا

کدامام کے پیچھے قرائت مت کرو،اوراگر پڑھنا ہی جاہتے ہوتو اباحت مرجوحہ کے طور پر

صرف فاتحد کی اجازت ہے ادراس کی اجازت بھی اس لیے دی جارہی ہے کہ اس کی بہت مصرف کا تحد کی اجازت ہے ادراس کی اجازت بھی اس لیے دی جارہی ہے کہ اس کی بہت

صورت میں امام ہے منازعت کا امکان بہت کم ہے۔

ای تشریح کے مطابق حفزت عبادہ کی روایت کا مقصد مقتدی کے لیے فاتحہ کے وجوب کا بیان نہیں، بلکہ مقتدی کو آت ہے منع کرنا ہے، لیکن منع کے باوجود، اباحت مرجوحہ کے طور پرقر اُت فاتحہ کی اجازت وی گئی ہے کہ سورہ فاتحہ کی ہے جہ بیان کی گئی ہے کہ سورہ فاتحہ کی مخصوص شان ہے اور وہ یہ کہ قر آن کی تمام سورتوں میں بیا تمیازی حیثیت صرف سورہ فاتحہ کو دی گئی ہے کہ اس کی قر اُت کو معین طور پرلازم کیا گیا ہے اور باقی سورتوں میں نمازی کوافتیار ویا گئی ہے کہ اس کی قر اُت کو معین طور پرلازم کیا گیا ہے اور باقی سورتوں میں نمازی کوافتیار ویا گیا ہے کہ وہ فاتحہ کے ساتھ جس سورت کوچا ہے قر اُت کے لیے منتخب کر لے۔

لیکن وجوب پراستدلال کرنے والوں نے مختصر روایت بعن لاصلو ہ لمن لم یقوء الخ ہاں طرح استدلال کیا کہ کھیڈ' من' عام ہے جس کے تحت تمام نمازیوں، امام منفرو

اور مقتدی کوسور و قاتحہ پڑھنے کا حکم دیا جارہا ہے۔اور مفسل روایت سے استدلال اس طرح کیا کہ دیکھئے روایت میں مخاطب ہی مقتدیوں کوکیا گیا ہے اتسقىر ء و ن حلف امام کم ۔ پھرانھی کو مخاطب کر کے سور و فاتحہ کے پڑھنے کی تلقین کرتے ہوئے ف اند لاصلو ہ لمن لم یقوء بھا فرمایا گیا ہے،اس لیے مقصد ٹابت ہوگیا ،کین بیان کی خوش فہم ہے ،غور کیا جائے تو ای مفصل روایت سے قر اُت کا وجوب تو در کنار ،قر اُت کی ممانعت ٹابت ہوتی ہے۔

## مفصل روایت میں منع قر اُت کے قر ائن

جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ مخضر روایت مفصل روایت ہی کا آخری جزنھا، اور مفصل روایت ہی کا آخری جزنھا، اور مفصل روایت کو سیجھنے کے لیے روایت میں ذکر کر دہ تمام مضامین کا احاطہ ضروری تھا۔ روایت میں متعددایے قرائن موجود ہیں جن سے مقتدی کوقر اُت سے بازر ہے کی تا کید سمجھ میں آتی ہے۔مثلاً

(الف) پہلاقرین تو یہ ہے کہ پورے ذخیرہ احادیث میں ایک روایت بھی پیش نہیں کی جاسمی جس نہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں جاسمی جس میں پغیبرعلیہ السلام نے ابتدائی طور پرصراحت کے ساتھ مقتدی کوقر اُت قر اُت قاتمہ کا تعرب کا انداز بھی یا قر اُت فاتحہ کا تھم دیا ہو، حضرت عبادہ کی زیر بحث روایت میں سوال وجواب کا انداز بھی یہی بتارہ ہے کہ کسی مقتدی کو پغیبرعلیہ السلام نے قر اُت کا تھم نہیں دیا تھا، بلکہ مقتدیوں کا یہ عمل پغیبرعلیہ السلام کے علم میں بھی نہیں تھا، بعض مقتدیوں نے اتفا قا اپنے طور پر یہ مل اختیار کرلیا، منازعت اور خلجان کی صورت بیدا ہوگئ تو آپ نے باز پرس فر مائی، کیا تم امام کے پیچھے مقتدی کوقر اُت کا حق نہیں ہے، اور جس نے بھی یہ مل کیا تھا حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے نا گواری کے ساتھ اس پرانکار فر مایا ہے۔

(ب) دوسرا قرینہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے قراُت کاعمل تمام مقتدیوں کا ہرگزنہیں ہوسکتا،
کیونکہ پنجبر علیہ السلام کی تو کوئی ہدایت نہیں ،اور معاملہ ہے عبادات کا ،جس میں اپنی رائے
ہے کوئی کا منہیں کیا جاسکتا کیونکہ عبادت کے اعمال شارع علیہ السلام کی طرف ہے معین
کئے جاتے ہیں ،ای لیے روایات میں سوال وجواب کے الفاظ پرغور کرنے سے یہ حقیقت

صاف ہوجاتی ہے کہ قرات کا یکل معدود ہے چند مقتدیوں کا ہے، بعض روایات کے الفاظ بیں بل قر اسی احداث انفا (تر ندی وابوداؤو) کیا میر ہے ساتھ ابھی تم بیں ہے کس نے قرائت کی ہے، سوال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ پنج برعلیہ السلام جانتے ہیں کہ یکل سب کا نہیں ہوسکتا، نہ ہے، احداثہ یا من احد کا لفظ ہے جو نکر و غیر معین پر دلالت کرتا ہے، پھر جواب پرغور سیحیے، بعض روایات میں توف ال بعضهم لا ہے۔ لیکن بعض روایات میں توف ال بعضهم لا ہے۔ لیکن بعض روایات میں توفق ال دجل نعم یار سول الله، اس روایت سے تو یہ معلوم ہوا کہ قرائت کرنے والا مرف ایک مقتدی تھا۔

(ج) تیرا قرینہ یہ ب کر آت کرنے والے مقدی ہی یہ بچھ رہ ہیں کہ انھوں نے ملطی کی ،وہ یہ بین کہ کہ یارسول اللہ ایارسول اللہ ایارس کی ہے۔ گربڑی تیزی اور عجلت کے ماتھ مفتایہ معلوم ہوت ہے کہ اپنی معذرت کریں ۔ گویاوہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے تر اُت میں عجلت افتری اللہ و انصبو اکی خلاف و انصبو اکی خلاف و انصبو اکی خلاف و انصبو اکی خلاف و ارزی سے نیخ کی کوشش کی ہے، اگر چہ یہ عذرت کم ورتسل اللہ و انصبو کی کوشش کی ہے، اگر چہ یہ عذرت کم ورتسل اللہ علی کو انھوں نے یہ کہا کہ ہم نے ورست نہیں تھا، کیکن جب حضور صلی اللہ علی ہو اور جلد کی جلدی قر اُت کا عمل بھی استماع کا سلسلہ ختم نہیں کیا ہے، استماع کو بھی باتی رکھا اور جلدی جلدی قر اُت کا عمل بھی کرلیا جے ہم اینے طور یہ ستحس بھور ہے تھے۔

ان قرائن کا حاصل یہ نکا کہ پنجبر علیہ السلام کے پیچھا ہے طور پرقر اُت کرنے والے متد یوں کی تعداد، معدود ے چند بلکہ بعض روایات کی روسے تو صرف ایک ہے اور جب باز پرس کی گئی تو انھوں نے جواب دیا کہ ہم نے قر اُت جلدی جلدی کی ہے، تا کہ ہمارے منے میں اورامام کی قر اُت میں نقصان وا قنی نہ: و ان کے جواب سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کا در پر دہ اعتر اف کر کے یہ تو جیہ کرر ہے ہیں کہ جلدی جلدی پڑھے میں شاید غلطی میں تنفیف کا ببلونکل آئے ، پھر آپ نے کیا ارشاد فر مایا؟ انداز دیکھتے جائے، کیا آپ نے جواب میں یہ فر مایا کہ انداز دیکھتے جائے، کیا آپ نے جواب میں یہ فر مایا کہ آپ نے کیا روایت میں موجود ہے لاتے فعلو ا الا بھاتحة جواب مطلب یہ ہے کہ جب یہ لوگ ایک چیز کو امر فیر بھی کے ربطور خودا فتیار کر بیٹھے تو الک مطلب یہ ہے کہ جب یہ لوگ ایک چیز کو امر فیر بھی کے ربطور خودا فتیار کر بیٹھے تو سے سے کہ جب یہ لوگ ایک چیز کو امر فیر بھی کے ربطور خودا فتیار کر بیٹھے تو سے سے کہ جب یہ لوگ ایک چیز کو امر فیر بھی کے ربطور خودا فتیار کر بیٹھے تو سے سے کہ جب یہ لوگ ایک جیز کو امر فیر بھی کے دولا کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ لوگ ایک چیز کو امر فیر بھی کے دولا کے مطلب یہ ہے کہ جب یہ لوگ ایک چیز کو امر فیر بھی کے دولا کی مطلب یہ ہے کہ جب یہ لوگ ایک چیز کو امر فیر کی کے دولا کو دولا کے دولا کے دولا کے دولا کی کہ بھی کا کہ بھی کے دولا کی دولا کے دولا کی مطلب یہ کے دولا کے دولا کے دولا کو دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولا کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی کے دولوں کی کے دولوں کی کے دولوں کی دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی کے دولوں کے دولو

پغیرطیداللام نے دفعۃ رو کئے کے بجائے قدر یکاروکنا مناسب سجمااور قربایا کہ اگرایدا بی ہے کہ مجم بھی پخو آت کرنا چاہتے ہوتو نیرسور و فاتح پڑھلیا کرویہ بات مصنف این ابی شیب کی روایت سے بالکل واضح ہے جس میں قربایا گیافق ال ان کنت ہولا لا بد ف اعلین فلیقو ء احد کم فاتح الکتاب بنفسہ ، یعنی اگرچار و ناچار کھر کرنا چاہتے ہوتو صرف سور و فاتح کو تر آیاول بی دل میں پڑھلیا کرو۔ صاف فلامر ہے کہ اس کامنہوم ہے کہ میری طرف سے محم نہیں کہ تم یہ کام کروگر تم نے شروع کردیا ہے اور شروع کیا بربنائے رغبت ، کہ قرات کے بغیر دلی نہیں ما نتا تو نیرصرف فاتح پڑھ کتے ہو۔ حاصل یہ نکلا کہ ابتداء مقتدی کو قرات کی اجاز ترس کے بعد بعض حضرات کی شدید رغبت کا احساس ہواتو نا پندیدگی کے اظہار کے ساتھ ابا حت مرجوحہ کے طور پر فاتح کی قرات کی اجاز ترس کے بعد بعض حضرات کی شدید رغبت کا احساس ہواتو نا پندیدگی کے اظہار کے ساتھ ابا حت مرجوحہ کو تر اردیا جائے گا۔ وجوب اجازت دیاں مضبوط قرائن کی نبیا دیراس کو ابا حت مرجوحہ بی ترار دیا جائے گا۔ وجوب کے استنباط کا یہاں تک کوئی قرید نبیس ہے۔

## کیاوجوب کا کوئی اور قریناہے؟

البت شواقع اور زمان حال كابل حديث كه سكة بي كداكر حديث كالفاظ من مرف لا تفعلوا الابفاتحة الكتاب موتا آكے كون بوتا تو آپ كذكركرده قرائن كى بنياد پراباحت كى بات قابل قبول موسكتى تمي لكن ذرا آكے ديكيئ ، حديث كالفاظ بي فانه لاصلو فالمن لم يقوء بها ، كه جوفاتح بين پر حتااس كى نمازى بين موتى ، يالفاظ مايت من ذكركرده تلم يعن قرات فاتح كى اجازت كى دليل كيطور برار شادفر مائے كے بين ، اور دليل بيارى ہے كدفاتح مقتدى كے تن مي مجى ضرورى ہے يافرض ہے ۔ ليكن تقيقت كي تقيع كے دليل بتارى ہے كدفاتح مقتدى كے تن مل برى طرح فوركرنا ضرورى ہے ۔ مثلاً :

#### (الف)دموئ اور دليل مين مطابقت:

ہم عرض كريں مے كہ ہاں اس سے دحوكا ہوسكتا ہے۔ليكن سوال يہ ہے كہ يہ كس دعوے كى دليل ہے؟ ايك تو و ودعوىٰ ہے كہ جس كا پنيمبر عليد السلام كے كلام ميس كوكى ذكريا قرینہ نہ ہواور جے آپ خود قائم اور متعین کرلیں کے مقتدی پر بھی فاتحہ فرض ہے اور پھراس وعوے پر دلیل کومنطبق کریں ، یہ بات تو قرین انصاف نہیں ہے۔

دوسرے وہ دعویٰ ہے جے پیغیر علیہ المصلوة والسلام کے الفاظ ہے سمجھا جائے پھرای کودلیل پر منطبق کیا جائے تو یہ بات ترین انصاف اور معقول ہوگی ، پیغیر علیہ السلام کے کلام ہے اوستہ مرجود کا دعوی مستبط ہوا تھا کہ اگرتمھا رادل قر اُت کے بغیر نہیں مانیا (ان کے نتہ ہوا تھا کہ اگرتمھا رادل قر اُت کے بغیر نہیں مانیا (ان کے نتہ ہوا تھا کہ اُلے تھا ہوا تھا کہ اُلے تا ہوا کہ الان فعلو الا بفاتحة الکتاب فاعلین الخی اُقو صرف مور دُفاتحہ کی اجازت ہے ، پایہاں لاتہ فعلو الا بفاتحة الکتاب فرمایا گیا ہے ہی ہوا ہوں میں داخل ابیو ت النبی الاان یو ذن لکم (احزاب علیہ کہ بغیر علیہ السلام کے گھروں میں داخل نہ ہوا کروایا یہ کہ تم کو اجازت دے دی جائے ، جسے یہاں اجازت کے بعد داخل ہونا لازم نہیں صرف اباحت ہے ، ای طرح جائے ، جسے یہاں اجازت کے بعد داخل ہونا لازم نہیں صرف اباحت ہے ، ای طرح التفعلوا کی نمی کے بعد الا بفاتحة الکتاب کا اشترا ہمرف اباحت بتارہا ہے۔

اب بات يہ بوئی کہ فیانه لاصلوۃ الابھا، دلیل تو ہے، گردلیل وجوب فاتحہ کی نیس اس لیے کہ وجوب کا دعویٰ سابق میں نہیں گیا گیا ہے، سابق میں دعویٰ ابا حت کا بلکہ ابا حت مرجوحہ کا ہہ تو یہ ای کی دلیل ہے گی۔ اور اس کی تفسیل یہ ہے کہ جب مقدی کو قر اُت ہے مع کر دیا گیا، نا گواری ظاہر کی گئی تو سورۂ فاتحہ کو ابا حت مرجوحہ کا درجہ وینا بھی محتاج دلیل ہوگیا یعنی جب امام کے پیچھے قر اُت کی ضرورت نہیں رہی تو سورۂ فاتحہ کی کیا خصوصیت ہے کہ اس کو کسی معروب میں مباح قر اردیا جائے ، چنا نچے فر مایا گیا کہ اس کی ایک ممتازشان ہے کہ نماز میں فاتحہ کی سبیل العین مطلوب ہے جبکہ قر آن کی دوسری سورتوں کا بہ تھم نہیں، ہے کہ نماز میں فاتحہ کی دارطنی و حاکم وغیرہ کی ایک مرفوع روایت میں ان الفاظ میں ای مضمون کو حضرت عباد ہی دارطنی و حاکم وغیرہ کی ایک مرفوع روایت میں ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے ام الفر آن عوض عن غیر ھا و لیس غیر ھا منھا بعوض کہ سورۂ فاتحہ دیگر مورتوں کا برل بن جاتی ہوئی دوسری سورت فاتحہ کا عض نہیں بنتی ۔

خلاصہ یہ ہوا کہ فسائد لاصلو الخیم سورہ فاتحہ کی خصوصیت اور امتیازی شان بیان کی تنان بیان کی تبت کے مقتدی کو است کے باوجود، فاتحہ کے سلسلے میں دی گئی اباحت کا سبب معلوم ہوجائے جبکہ شوافع نے اس آخری جملے سے یہ محدلیا کہ فاتحہ بحق مقتدی ضروری ہے، حالا نکہ ضرورت اور وجوب سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔

#### (ب) لمن لم يقرء كا مصداق كون هے؟

دوسرى بات يدكه حديث مين فرمايا كيا بلمن لم يقرء بهااس كامطلب يهك شریعت نے جس نمازی کوقر اُت فاتحہ کا مکلّف بنایا ہے وہ قر اُت نہ کرے، یعنی فاتحہ کو حجھوڑ كرباقي بورا قرآن يژه جائے تو شريعت كى نظر ميں اس كى نماز كالعدم اور واجب الاعاد ہ ہ، رہی یہ بات کر آئو فاتحہ کا مکلف کس کو بنایا گیا ہے تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس سلسلے میں کسی کواپنی طرف سے کہنے کاحق نہیں، یہ بات تو اٹھی سے یو چھنے کی ہے جنھوں نے لاصلوة لمن الخ فرمايا بجيها كهتمام اختلافي معاملات مين فسان تنازعتم في شئي ف و قوه الى الله و الرسول (التهاء٥٩) كم طابق خدااوررسول عذاكى طرف رجوع كرنے كا حكم ہے، ہم نے رجوع كيا تو معلوم ہوا كه امام اور منفر دكواس كا مكلف بنايا كيا ہے، مقتدی سے اس کا تعلق نہیں مقتدی کے لیے تو حدیث می فرمایا گیا ہے اذا قسر ع فأنصتوا اورقرآن كريم مي جي اذاقرى القرآن فاستمعوا له وانصتوا كهدرمقتدى کو قرائت سے روکا گیا ہے، حضرت جابات ہے تر ندی شریف میں اور طحاوی شریف میں روايت إمن صلى ركعة لم يقرء فيها بام القرآن فلم يصل الا ان يكون وراء الا مام هذا حديث حسن صحيح (ترندي طلااص ا) الا ان يكون وراء الامسام میںتصریح ہے کہ سورہُ فاتحہ کے بغیرنما زنہیں ہوتی مگراس تھم کاتعلق ،مقتدی کےعلاوہ دیگرنمازیوں ہے۔

ان روایات پراورقر آن کریم کی آیت پر بحث تو بعد میں ہوگی ، مگران با توں کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت میں انفراد ، امامت اور اقتداء کے ابواب الگ الگ ہیں ، حضرت عباد وکی روایت میں لسمین لسم یقوء کو عام قرار دے کرمقتدی کواس کے تحت داخل کرنا ، ایک باب

کے احکام کودوسرے باب پرنافذکرنے کے مرادف ہے۔

شریعت میں اس کی متعدد نظیریں ہیں، مثلاً بی ہے شریعت نے اس کے اصول مقرر فرمائے ہیں لیکن بیج سلم کواس سے مشتیٰ کر کے مستقل حیثیت دی گئی ہے، اب اگر کوئی بیج سلم پر مطلق بیج کے احکام نافذ کر ہے تو بیج سلم ختم ہوجائے ، اس طرح شریعت میں ایک اصول مقرر ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر کسی کی ملک میں تصرف کرنا جائز نہیں ، لیکن

شغعه کوا لگ حیثیت دی گئی ہے، ایک شخص نے مکان خرید انتیج تام ہو گئی وہ مالک ہو گیا الیکن دوسراآ دی شفعہ کے تن کی بنیاد پر زبردی ووسرے کے جن میں تصرف کا دعوے وار ہوگیا، يبى كباجائے كاكم شريعت نے دوالگ الگ ابواب قائم كئے بيں اور ايك باب كے احكام دوسرے باب پرنافذ کرنا شریعت کی مقرر کردہ صدود سے تجاوز کرنا ہے، ای طرح افتداء کا باب بالكل الگ ہےاورحدیث کےالفاظ لسمین لسم یقوء بھا کی تشریح حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردوا حکام کے مطابق میں ہے کہ مقتدی ہے قر اُتِ فاتھ کا تعلق نہیں۔ ( 건 ) مقتدی کے قاری ھونے کا مطلب:

تيسرى بات سيب كه حديث من جواسعن لم يقوء فرمايا كماب و آب نے يہ كيے سمجما كاستماع وانصات كے علم كي تعيل كرنے والامتعتدى قارى نبيس ہے؟ ظاہر ہے آپ كا یہ سمحمنامعنی نغوی کی بنیادیر ہے کہ قاری وہ ہے جو قر اُت کرے، ہم عرض کریں سے کہ امور شرعیه میں معنی انوی پر اعتماد بھی اگر چہتے ہے مریغیبر علیہ السلام کی زبان سے شریعت میں بیان کردہ معانی کواؤلیت حاصل ہے اس لیے ہم نے لغت کے بجائے اس سلسلہ میں بیغمبر علیہ السلام کی طرف رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ مقتدی کو خاموثی کی حالت میں مجھی قاری مانا مرا ب من كان له امام فقراء ة الامام له قراء أ روايت يركفتكوبعد من آئكى، ای طرح موطایس این عرف کاارشادموجود ب اذا صلی احد کیم خلف الامام فحسبه قراءة الامام - يغمر عليه السلام كارشادات كاحاصل يدب كم مقتدى كوخاموشى کی حالت میں بھی قاری تنکیم کیا گیا ہے جیسے باکرہ سے نکاح کی اجازت طلب کرتے ہیں تو وہ شرم وحیا کی وجہ ہے زبان ہے بچھا ظہار نہیں کرتی جگراس فطری عذر کے سبب اس کے سكوت كوتكم كاطرح تتليم كيا كياب، بخارى من آئكا، فقيل بدا رسول الله كيف اذنها قال اذاسكتت ( بخارى جلدا يص١٠١٠)

اى بات كوين أبن مام ن اينا الدازي الرح لكما به ل يقسال القواءة ثابتة من المقتدى شرعا فان قراءة الامام قراءة له فلو قرء كان له قراء تان في صلوة واحدة وهو غير مشروع (فقالقدرجلدا بر٢٩٥) بلكريها جائكا كمعتذى كا قاری ہونا شرعاً ثابت ہاس لیے کہ امام کی قرائت کومقتدی کی قرائت تعلیم کیا حمیا ہے ہیں

اگرمقتری قراکت کرے گاتواس کی ایک نمازیس دوقراکی بوجائیں گی اور به غیرمشروع ہے۔ (و) سماق و سماق سے وجود نھیں متعلقا:

چوتھی پات حضرت علامہ تشمیریؓ نے ارشادفر مائی ہے کہ ف انبہ لاصلوہ لیمن بقرء مھا کامقتری برفاتحہ کے وجوب ہے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا اوراس کی وجہ یہ ہے کہ ماتو اس کوز مان یُر مان میں واجب قرار دیے جانے کی خبر کہا جائے گا، یا پہ کہا جائے گا کہ پہلے تو واجب نہیں تھا، خطاب کے وقت زمانۂ حال میں واجب کیا جارہا ہے اوریہ دونوں احتمال ورست نہیں، کیونکداگر بیز مان امنی کی خبر بتو صحابہ کرام ہے اس سوال کا کیا موقع ہے کہ شایدتم قراُت کرد ہے تھے، پھریہ کہ اگر سوال کی کوئی وجہ ایجا دبھی کر لی جائے تو محابہ کو جواب میں معذرت یا شرمند کی کیا ضرورت ہے، تمام صحابہ کو بیک زبان یہ کہنا جا ہے تھا کہ یارسول انٹد!اس کی قرآت کوتو آی نے ضروری قرار دیا تھا۔ تگرابیانہیں ہوا، بیسوال و جواب بتار بایب که زمانهٔ ماضی میں تو اس کوکسی و قت مجمی ضروری قرار نبیس دیا حمیا تھا ، دوسرا احتمال ہیہ ہے کہ اس کوز مانۂ حال میں ضروری قرار دیا جار ہا ہوتو اس صورت میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اسی وقت ضروری قرار دیا جار ہا ہے۔ادرای وقت ناگواری کا اظہار بھی کیا جار ہاہے، ایسی صورت ہوتی تو آ ب کو صحابہ کرام کے اس عمل پر جمعت افزائی کرنی جا ہے تھی کے ضروری تواب ہم قرار دے دے ہیں لیکن تم شریعت کے ایسے مزاج شناس ہوکہ پہلے ہی وہ کام شروع کردیا۔اور ظاہر ہے کہ ایسانہیں ہے،اور جب نے زمان ماضی میں ضروری قرار ويينى كوئى سيح توجيه مورى باندحال من توكيت مجماجائ كدف اند الاصلوة كاتعلق مقتدی بر فاتحہ کے وجوب سے ہے۔ پھریہ کہ استے بڑے دعوے کے لیے۔ یعنی زمان کمانسی یاز مانۂ حال میں فاتحہ کووا جب کہنے کے لیے حدیث یاک ہے کوئی ثبوت تو پیش کر و ،ایہا ہوا ہوتاتو ضرور ذخیر ہُ حدیث میں کوئی چیز محفوظ ہوتی ؟

ان چاروں باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ حدیث کا آخری جملہ فاندہ لاحسلوۃ لمن لم مقد ، بھا مقدی پر فاتحہ کے وجوب کی دلیل نہیں ،اس لیے کہ وجوب کا دعویٰ کیا بی نہیں گیا ہے مرف اباحت کا دعویٰ مستعبط ہوتا ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ مقتدی کو قر اُت کی اجازت نہیں البتہ سور و فاتحہ کو امتیازی شان کی وجہ ہے مباح کردیا میاہے، نیزیہ کہ روایا ہے صححہ کی

روشی میں اس کا تعلق مقتدی سے نہیں ہے مزید یہ کہ مقتدی سے قر اُست کا تعلق اگر ہے تو اس کے ختی اور لغوی قر اُست مراذ ہیں ، بلکہ شرگی قر اُست مراد ہے ، پھر یہ کہ واجب قرار دیتے ہیں ، تو حدیث کے سیاق وسیاق سے زمانہ ماضی یا حال میں اس کی تا ئید تو کیا ہوتی اس اشکال کی جواب دہی دشوار نظر آئی ہے کہ ایک طرف واجب بھی قرار دیا جائے اور دوسری طرف قرائت کا ممل کرنے والے مقتد ہوں کے ممل پرا ظہارِنا گواری کے مماتھ انکار بھی کیا جائے ؟

# بیہو<sup>یہ</sup> کی تاویل

یہاں یہ بات بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ امام کے چیجے قر اُت کرنے پرجن روایات میں اظہار نالبند یدگی کیا گیا ہے ، پہتی وغیرہ نے ان کی دو تاویلیں کی ہیں ، ایک تاویل تو یہ ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار قر اُت پرنبیں کیا بلکہ جبر پر کیا ہے ، گویا ناگواری کا اظہار اصل قر اُت پرنبیں بلکہ قر اُت کے دصف پر ہے اور دوسری تاویل یہ کہ نا گواری کا اظہار قر اُت فاتحہ پرنبیں صافراد علی الفاتحة پر ہے لیکن اس طرح کی ہے نا گواری کا اظہار قر اُت فاتحہ پر ہے لیکن اس طرح کی ہے والے اس کی بات بنانے کی کوشش سے زیادہ حقیقت نہیں دی جاسکتی ، کونکہ مشلا پہلی تاویل کے بارے میں مندرجہ ذیل حقائق کا چین نظر رہنا ضروری ہے۔

(الف) ایک بات تویہ کے پینجبر علیہ المسلوق والسلام کے الفاظ المعلکم تقرؤن حلف الماه کم بیں، یعنی آپ کے الفاظ سے الماه کم بیں، یعنی آپ کے الفاظ سے ناگواری کا اظہار جر پرنہیں بلکہ صراحت کے ساتھ نفس قرات پر ثابت ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ تاگواری کی بنیاد منازعت ہے لیکن منازعت کے لیے مقتدی کی جانب سے جبر کا ہونا ضرور کی نہیاد منازعت ہے سے متحدو و ن کے معنی پر کیوں جانب سے جبر کا ہونا ضرور کی نہیں، پھر ہم بے ضرورت تقرؤن کو تبعید و ن کے معنی پر کیوں محول کریں؟

(ب) نیزید کدا نکار کا مدار جرکوقرار دی تو فطری طور پر پہلے بیٹا بت کرنا ہوگا کہ پیغمبر علیہ السلام نے مقتدی کوسری قرائت کی اجازت دی تھی ، اگریہ ہدایت کہیں موجود ہوتو چلئے جبر می کو مدارا نکار بنالیا جائے ، اوراگریہ ہدایت ذخیرہ احادیث میں نہیں ہے تو نفس قرائت کی صراحت کے باوجود جرکو کیسے مدار قرار دیا جائے ؟

(ج) گرید کہ جبر کی بنیاد پر انکار کیا گیا ہوتا تو پینجبر علیہ السلام قر اُت کے بارے میں شبہ کا اظہار کرتے ہوئے لمعلکم نقر فی ناہل قرء وغیرہ نفر مات کے بکونکہ جبر کی تو آ واز ہوتی ہے جس سے قر اُت کا بیٹی علم حاصل ہوجاتا ہے، ایک صورت میں صرف قاری کے تیمن کے بارے میں سوال کیا جاسکتا تھا یعنی سوال ہوتا جا ہے تھامن قر میاش جبر، کرقر اُت کون کر رہا تھا وغیرہ۔

(و) حریدید که عقلاً بھی میہ بات سمحہ میں نہیں آتی کرسب مقندی خاموش ہوں اور ایک دو آ دمی جبر شروع کردیں محلبۂ کرام سے اس طرح کی امید نہیں کی جاسکتی۔

یہ باتیں تو پہلی تاویل کے بارے میں ہوئیں، دوسری تاویل کہ انکار سورہ فاتحہ کی قرائت پڑمیں بلکہ مازاد کی قرائت پر ہے، تو یہ بات بھی متعدد وجوہ کی بتاپر قابل قبول نہیں سر مثان

(الف) پہلی یات توبیہ کے پنجبر علیہ المعلوق والسلام کارشاد المعلکم تقرق ن حلف المسامکم میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ کا نکار کاتعلق مازاد سے قائم کیا جائے ،شایداس تاویل کو پیش کرنے والوں کی نظر حضرت عمران بن حسین کی اس روایت پر ہے جس میں کسی نے ظیر کی نماز میں حضور ملی الله علی حسب میں اسم دبک ایسم دبک الاعلیٰ کی قرات کی میں اور آپ نے ایسکم قرء کم کرانکار فرمایا تھا، محراس استدلال کی حیثیت غلوجی سے فیادہ نہیں۔

کونکرآپ کے انکار کی وجہ کے اہم یا کی سورۃ کی قرائے نہیں، روایات کے اکثر اور قابل اعتبار طرق میں مدارا نکار مطلق قرائے وہنایا گیا ہے، پھرید کہ یہاں ووواقعات الگ الگ ہیں، حضرت عبادہ کی زیر بحث روایت کا تعلق نماز فجر ہے ہو اور حضرت عران کی روایت جس میں کا اہم النے کی قرائت کا ذکر ہے۔ کا تعلق نماز طبر ہے ہوری ہے۔ تری نماز میں کا اہم النے کی قرائت کا ذکر ہے۔ کا تعلق نماز طبر ہے ہوری ہے۔ تری نماز میں کا اسم النے کے جبر کا کوئی سوال پیدائیں ہوتا کہ جھر یاسازاد علسی السفات حق سے انکار کا تعلق قائم کیا جائے صاف بات بی ہے کہ کی مقدی کے ارتکاب کرا ہے۔ یعنی روایات میں بیآتا کی مقدی کی طبارت کے سلسلے میں کوتائی کا آپ کے قلب مبارک پراٹر ہوا اور ہے کہ کی مقدی کی طبارت کے سلسلے میں کوتائی کا آپ کے قلب مبارک پراٹر ہوا اور ہے کہ کی مقدی کی طبارت کے سلسلے میں کوتائی کا آپ کے قلب مبارک پراٹر ہوا اور

آ پ نے ارشار قربایا مال اقوام بصلون معنا لایحسنون الطهور و انما یلیسر علینا القرآن اُولئک۔

(ب) دوسری بات یہ ہے کہ انکار کو ماز اوسے متعلق قرار دینا جھٹ احتمال کی بنیاد پرتو ثابہۃ مبیں ہوتا، یہ تو ایک دعویٰ ہے جوروایت کے سیاق وسباق کے منافی ہے اور اس طرح کے دعوں کو تابہۃ کووں کو تابہۃ کا بہت کے منافی ہے اور اس طرح کے دعووں کو تابہۃ کرنے کے لیے مضبوط دلیل کی ضرورت ہے، اور یہاں مضبوط تو کیا بضعیف دلیل بھی نہیں ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبادہ کی روایت سے مقندی کے لیے فاتحہ کا وجوب کی بھی طرح ٹابت نہیں ہوتا ، صرف اباحت مرجوحہ نکل سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے چھے قر اُت کرنے والوں کواظہارِ ناراضکی کے ساتھ اجازت دی ہے لیکن وجوب کا قول اختیار کرنے والوں نے اپی فہم سے ایک نظریہ قائم کرلیا بھراس پر روایات کو منظم تی کرنے کے لیے تکلف بلکہ زیرد تی سے کام لیا ، اور جود لاکل اپنے نظریہ کے خلاف نظر آئے ان جمل بیجا تاویل شروع کردی۔

#### (۲) حضرت عبادة كي روايت مين فصاعداً كالضافه

یہاں تک کے مضمون کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عبادہ کی مختر دوایت کو مفصل روایت کی دوشن میں بیجھنے سے بیٹا بت ہوا کہ اس روایت سے مقدی کے حق میں فاتحہ کے وجوب پراستدلال کرنا درست نہیں ،اب اس روایت پرایک اور زاویہ سے فور کرنا ہے اور وہ یہ کہ روایت کے الفاظ مرف لاصلوہ الابفائحة الکتاب جی یااس کے ماتھ کچھاور بھی ہے، آو مسلم ،ابودا وَ داور این حیان میں اس کے بعد لفظ فصا عدا بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔

اس اضافد کے بعد ظاہر ہے کہ الصلوة کا تھم صرف سورہ فاتحہ سے نہیں بلکہ مجموعہ سے متعلق مانا جائے گا اور نفی صلوق کا تعلق صرف ترک فاتحہ سے نہیں، بلکہ مجموعہ کے ترک سے ہوگا اور مطلب بیہ ہوگا کہ نماز میں مطلق قر اُت مطلوب ہے جیبا کرقر آن میں فساف و و ماتیسسو من القو آن، اور سکی فی الصلوق کی دوایت میں شم اقو آ ما تیسسو معک من المقو آن فر مایا کیا ہے، البتدائی مطلق قر اُت میں یہ تعصیل ہے کہ ہورہ فاتح میمین ہوکر لازم

کی کی ہاور فصاعدا یا ماتیس می غیر معن طور پر یا فقیاردیا گیا ہے کہ نمازی کی بھی مورت کو یا قرآن کریم کے کی بھی صے کو فاتح کے ساتھ شامل کرسکتا ہے، کو یا مطلق قر اُت کی فقیل میں جو ورجہ سور ہو فاتح کو دیا جائے گا وی درجہ فم سورت کو بھی دیا جائے گا جیسا کہ حفیہ نے دونوں کو واجب قرار دیا ہے بیٹیں کہا جاسکتا کہ ایک بی سیات میں دد چیزوں کو عطف کے ساتھ ذکر کیا جائے اوران دونوں کے درجہ میں فرق کردیا جائے یہ کیے مکن ہے کہ الاصلوٰ ق کو سور ہُ فاتح کے حق میں رکتیت کی دلیل قرار دیا جائے اور فصاعدا کے تی میں وہ کہ ایست کی دلیل قرار دیا جائے اور فصاعدا کے تی میں وہ سے مطوف کرنے میں نوایت کی دلیل نہ ہے، جیسا کہ شوافع نے کرد کھا ہے۔ بچ پوچھے تو جن لوگوں نے معطوف علی میں روایت پر ممل نوای کے معنی میں روایت پر ممل نوای کو اعد مقر دہ کی رعایت کی، روایت پر عمل انجی لوگوں نے کیا جنوں نے سوق کلام اور عر بی زبان کے قواعد کے مطابق روایت کے دونوں اجزاء کو کیا جنوں نے دونوں اجزاء کو کیا جنوں نے دونوں اجزاء کو کیا جنوں نے دونوں اجزاء کو کیا جنوں کے درجہ میں رکھا اور سور وُ فاتح کے ساتھ فصاعدا کو بھی واجب قرار دیا۔

اور جبروایت کایے منہوم تعین ہے کہ نماز میں سور و فاتھ کے ساتھ قسم سورت کو بھی لازم کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس روایت کا تعلق ایسے نمازی سے نہیں جس کو مرف سور و فاتھ کی ۔ اور وہ بھی ناگواری کے ساتھ ۔ اجازت وی گئی ہے، یعنی اب ویانت کے ساتھ فور کیجیے کہ ان معانی کی وضاحت کے بعدروایت کا کیارُخ متعین ہوا؟ اور کیاروایت کو مقتدی سے متعلق قراردیا جا سکتا ہے، جسے شوافع کے یہاں فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے فصاعدا کی نہیں۔

### اضافه بردواعتراض

فعاعداً کے اضافہ کے بعدروایت کا تعلق مقتدی سے قائم می ندر ہا، تو اس اضافہ پر بحث شروع ہوگئی، امام بخاری نے جنوء القواء فا میں اس پر دواعتر اض کئے ہیں، پھر دوسرے علما مجمی انہی کوفل کرتے رہے ہیں۔

اً بلاعتراض تویہ کے عامة الشقات لم تنابع معمر الن کہ عام طور پر تقد راد ہوں نے معمر کی متابعت نہیں کی اور فعاعد آغیر معروف ہے بعنی معمر اس روایہ ، میں متغرو بیں، دوسر ااعتراض یہ کداگر اس لفظ کوکسی درجہ میں تسلیم بھی کر لیاجائے تو یہ استعال بالکل لایقطع البد الافی دبع دیناد فصاعداً کالمرت کے چوری کی سرارلع ویناد شی بھی قطع یہ ہے کہ چوری کی سرارلع ویناد شی بھی قطع یہ ہے بینی حدسرقد کے اجراء کے لیے مالیت کا رکع دینار ہونا منروری ہے، ای الرح الله الله میں دینار ہونا منروری ہے، ای المرح لاحسلواۃ الاالخ میں نماز کی تمامیت کے لیے سور و فاتحد کا پڑھنا منروری ہے، فصاعد آغیر منروری ہے۔

## بہلے اعتراض کا جواب

فعاعداً پر کئے محے اس اعتراض کوئد ٹین کے طے کردہ اصول کے مطابق کسی طرح کی اہمیت نہیں دی جاسکتی وجوہ مندرجہ ذیل ہیں۔

(الف) راوی کا تفرداس صورت مین مفرقر اردیا گیا ہے جب تقدراوی کی روایت اوتی کے خالف ہواور یبال ایبانیس ہے ، معمر بن راشد کے بارے میں ابن معین فرماتے ہیں ہو والبت الناس فی الزهری ، امام زبری کے تلا فدہ میں جمر مضموط تر راویوں میں ہیں علی بن مدین اور ابو حاتم فرماتے ہیں ہو فیسس دار الاسند علیهم (تہذیب جلدا، من مرکزی راویوں میں ہیں جن پر اسناد کا دار ہے ، اس لیے اگر وہ متفرد بھی ہوں تو ان کی روایت کو اصول محد ثین کے مطابق قبول کرنا ضروری ہے ، چنانچا مام سلم نے معلی ہے روی تھی ہے روی تو ان کی روایت معمر بی نے قبل فرمائی ہے۔

(ب) دومری بات ید که عمر متفر و بیل بین ایک متابعت تو خودا ما بخاری نے جو القواة می ذکری ہے قبال البخداری و بیقال ان عبدالوحمن بن اسحاق تابع معموا المنخ (جو القواء قص ۲) اگر چاهام بخاری نے اس متابعت کوید کمد کردوکرویا ہے کہ عبدالرحمٰن بن اسحاق بھی زہری سے بله واسط قل کرتے ہیں اور بھی بالواسط اور ہم نہیں جانے کہ ھندا مین صحیح حدیث ام لایعن یہ متابعت ان کی محم مدیوں میں سے جانی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر امام بخاری کو سند محم ہونا ضروری نہیں ، متابعت می و و واس کو قبول کر لیتے ، اگر چامول محد شین می متابعت کا برستم محم ہونا ضروری نہیں ، متابعت می قبول کر لیتے ، اگر چام کر دری بھی ہوتو اس کورونیس کیا جاتا ۔ لیکن سند محم کے ساتھ متابعت کی قید ہوتو و و می موجود ہے ، ابوداؤد و میں کیا جاتا ۔ لیکن سند محمح کے ساتھ متابعت کی قید ہوتو و و می موجود ہے ، ابوداؤد و میں کیا جاتا ۔ لیکن سند محمح کے ساتھ متابعت کی قید ہوتو و و میں السوح قبالانا

منفيان عن النزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصاحت يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم قال الاصلوة لمن لم يقره بفاتحة الكتاب فصاعداً، قال صفهان لعن يصلى وحده (ايودا ورجادا، ص الما) مندكمام دجال تقداور مح كراوى ين، اب زبرى سے فساعداكى روايت كرنے والے دوايام موكك، ايك معمراور دومر منفيان بن عينيد

پھریہ کہ آئمی دو پر انحصار نہیں بلکہ امام اوزائ ، شعیب بن الی حمزہ ، عبد الرحمٰن بن اسحاق مدنی اور صالح بن کیسان نے بھی فسصاعد آگنقل میں ان کی متابعت کی ہے ، حضرت خلامہ کشمیریؓ نے فصل الخطاب میں ان متابعات کو حوالوں کے ساتھ نقل فرمایا ہے ، استخد راویوں کی متابعت کے بعد معمر کے تفرد کا دعویٰ کیسے قابل قبول ہوسکتا ہے۔

(ج) تیسری وجہ یہ ہے کہ ذخیر احادیث میں فصاعد أے شواہد یہ کثر ت موجود ہیں ، ابوسعید خدری سے ابوداؤد میں المسرنا ان نقر أ بفاتحة الکتاب و ما تبسسر اور حضرت ابو ہریر اللہ علیه و سلم ان انادی انه لاصلو الابقراء قد الماتحة الکتاب و مازاد (ابوداؤدجلدا، ص ۱۱۸) موجود ہے ، ترکدی ادرائن ماجہ می وسود قدات حد الکتاب و مازاد (ابوداؤدجلدا، ص ۱۱۸) موجود ہے ، ترکدی اورائن ماجہ می وسود قدم کا اناظ میں اور یہ تی کی کتاب القراءة میں اس کے ہم معنی متعدد الفاظ منقول ہیں۔

فلاصہ یہ کہ فسط عدا کا اضافہ کو کو مین کے اصول کے مطابق سی خ قرارویتا ضروری ہے کہ اس کے راوی ائمہ کہ حدیث ہیں، اس کی متابعات اور اس کے شواہ اتی کشرت ہے موجود ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے اس کی صحت میں شہر کرنا اصول محد ثمین ہے انجاف کے ہم معنی ہے، امام بخاری کی طرف سے یہ عذر کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان متابعات پر مطلع نہیں تھے، نیز یہ کہ اس زمانہ میں اصول حدیث بھی پوری طرب مرد ون نہیں ہوئے سے کہ وہ ان موابعد بیث ہوئے اور عہد حاضر کے اہل حدیث جو آئے تک اس اعتر اض کو دہرائے رہے ہیں تو ہم اس کی معقولیت سیجھنے سے قاصر جیں۔ والند اعلم۔

### دوسرےاعتراض کاجواب

روسرااعتران برکیا گیا که فصاعدا کواگرشلیم بھی کم نیل توب لاتقطع الیدالافی www.ahlehaq.org رسع دیسناد فیصاعداً کاطرح به امام بخاری نے اس مثال کور بیدا پناطریق استدلال پوری طرح واضح نہیں کیا بصرف اتناکھافی قد یقطع البدفی دیناد و فی اکثو مس دیسناد کہ پورکا ہاتھا کی و بنار میں بھی کا ناجا تا ہا اورا کی و بنار سے زائد میں بھی اس کی وضاحت یہ بے کہ فیصاعد آنمال ہونے کی بناء پر منصوب ہا اوراس کا استعال نخت و بر ہوتا ہے جب ذکر کردہ تھم کو ماقبل میں ضروری اور مابعد میں افتیاری قرار دیا گیا ہوجیسے لاتقطع البدا لافی دبع دیناد فصاعدا کر چورکا ہاتھ افتیاری قرار دیا گیا ہوجینے لاتقطع البدا لافی دبع دیناد فصاعدا کی چورکا ہاتھ کا شیناری جوری تو ضروری ہونا عدا میں سور و فاتحی قراست ضروری بو اس میں سور و فاتحی قراست ضروری بو فصاعدا میں سور و فاتحی قراست ضروری بو فصاعدا میں سور و فاتحی قراست ضروری بو ما شہو۔

لیکن بم ہے کہ بیل کہ آپ نے لغت عرب سے جو فیصاعد آگا استعال پیش کیا ہے کہ وہ ماقبل بیل کہ مار ذہیں کہ وہ ماقبل بیل محکم کے ایجاب اور مابعد میں تخییر کے لیے آتا ہے ہیا استعال ہر جگہ مطر ذہیں ہے، مثلاً حضرت علی ہے روایت میں قبال امر وصول الله صلی الله علیه و سلم ان نست شرف العین و الاذن فیصاعد آ، حضور سلی الته علیہ وسلم نظر میں کہ ہم قربانی کے جانور کے آگھ اور کان ، پھراس سے زیادہ کو بیٹنی دیگر اعضاء کود کھ لیا کریں کہ ان میں عیب تو کیا مندرجہ بالا استعمال کی روسے یہ معنی درست ہوں گے کہ آگھ اور کان کے عیب سے خالی ہونے کو دیکھنا تو ضروری ہے، اور دیگر اعضا میں اختیاری؟ ظاہر ہے کہ یہ معنی نبیس جی کہ مطلب سے ہے کہ جس طرح آگھ اور کان کاغور سے دیکھنا ضروری ہے، اس طرح دیگر اعضا میں اختیاری؟ طاہر ہے کہ یہ معنی نبیس جی بیک مطلب سے ہے کہ جس طرح آگھ اور کان کاغور سے دیکھنا ضروری ہے، اس طرح دیگر اعضاء کے بھی عیب سے سالم ہونے کود کھنا ضروری ہے۔

اس ليميح بات ہے كے كلام مرب من فصاعد أما قبل كے كم خواہ وہ وجوب بويا اباحت بويا خير بوو فيره ـ كو مابعد تك ممتد كر نے كے ليے آتا ہے يعنى يہ تال نے كے ليے آتا ہے كہ مابعد بھى ماقبل على معمل واخل ہے، اور بیات فصاعد أكم تمام استعالات ميں مطرد ہے استعال كى اس وضاحت كے مطابق لاصلو قالاب فسات حة الكتاب ميں مطرد ہے استعال كى اس وضاحت كے مطابق لاصلو قالاب فسات حة الكتاب فصاعد أس من يہ ہوئے كہ نماز ميں ماقبل كے تم ميں مابعد بھى واخل ہے يعنى سورة فاتح كا جو تم ہے وہى فصاعد أكم ميں مابعد بھى واخل ہے يعنى سورة فاتح كا جو تم ہے وہى فصاعد أكم ميں مابعد بھى ہے كہ مثال حنيہ كے يہاں بيدونوں واجب ہيں۔ مسلم وہ ميں مابعد بھى ہے كہ مثال حنيہ كے يہاں بيدونوں واجب ہيں۔ مسلم وہ ميں مابعد بھى ہے كہ مثال حنيہ كے يہاں بيدونوں واجب ہيں۔ مسلم وہ ميں مابعد بھى ہے كہ مثال حنيہ كے يہاں بيدونوں واجب ہيں۔ مسلم وہ ميں مابعد بھى ہے كہ مثال حنيہ كے يہاں بيدونوں واجب ہيں۔ مسلم وہ ميں مابعد بھى ہے كہ مثال حنيہ كے بہاں بيدونوں واجب ہيں۔ مسلم مابعد بھى بھى مابعد بھى مابعد بھى مابعد بھى مابعد بھى مابعد بھى مابعد بھى بھى مابعد بھى مابعد بھى مابعد بھى مابعد بھى مابعد بھى مابعد بھى بھى مابعد ب

ری اس استعال کے مطابق امام بخاری کی پیش کردومثال لا تقطع الابدی الح کی وضاحت تو وہ بھی آ سان ہے، مخل تعبیر کا فرق ہے، مطلب یہ ہے کہ قطع بدکا تھم رابع دینار سے شروع اور نافیز ہوتا ہے اور یہ تھم فیصاعد ایک محتد ہے کہ چوراس سے زیادہ کتی بھی مقدار کی چوری کرے بہی تھم برقر ادر ہے گا، مثلاً کسی نے دس دینار کی چوری کی تو امام بخاری کے استدلال کے مطابق تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ قطع بدکی سر ادبع دینار پر ہے باتی کا کوئی ارز نہیں یعنی فیصاعد آیا از ادکا اس سے کوئی تعلق نہیں ، حالا تک یہ بات قطعاً غیر معقول ہے کہ دراجع دینار پر تو ہا تھ کا خد دیا جا ہے اور ذاکدی کوئی سر اندہ و، اور ہمار سے استدلال کے مطابق مطلب یہ ہوگا کہ قطع بدکی سر ادبع و بنار سے کم پر نہیں ، یعنی بدر ابع دینار سے شروع موتی ہوتا ہا ہا ہوتا ہو جا تا ہے اور قطع بدکا بری کم محد کردیا جا تا ہے اور قطع بدکی یہ مراجم و مینار سے متعلق ہوجاتی ہے۔ اور قطع بدکا بری تھم محد کردیا جا تا ہو اور قطع بدکی یہ مراجم و مینار سے متعلق ہوجاتی ہے۔ اور قطع بدکی یہ مراجم و مینار ہے متعلق ہوجاتی ہے۔

ای طرح سے لاصلوۃ الابفاتحۃ الکتاب فصاعداً کامطاب یہ ہوگا کہ نہاز میں مطلق قرائت جوفرض کا درجر رکھتی ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے، قرمایا گیا کہ وہ سرد واقتی سے شروع ہوتی ہے، قرمایا گیا کہ وہ سرد واقتی سے شروع ہوتی ہے اور پھر قرائت کو جہاں تک بھی لے جا وائی کا تھم وہی رہے گا جو سور و فاتحد کا ہے، حذیہ کے یہاں ایسا ہی ہے کہ نماز میں جتنی بھی قرائت کی جائے گی سب کا حکم ایک جائے سے مقدار تا ہوئی ہوئی ہوئی کواس سے معمالیک ہی ہے، یہ بیس کہ ایک خاص مقدار تک اس کو واجب کہا جائے اور باتی کواس سے مطالب ہو باتی کو تھی ہو واقع کے بعدایک سیپارہ پڑھا تو یہ بیس ہے کہ اس کوئی مقدار واجب ہو باتی کا حکم الگ ہواؤر اس مقدار واجب کے بعد کوئی الی غلطی کا ہوجائے جس سے کراہت یا فسادہ تا ہوتو یہ کہ دیا جائے کہ یہ مقدار تو زائد تھی اس فلطی کا کوئی فقصان نہیں ، سی فقیہ کا یہ مسلک نہیں ہے۔ اس تفسیل کے مطابق یہ مانا ہوگا کہ سور کی فاتحہ کے بعد جتنا قرآن بھی پڑھا جا جائے گا اس کا وی تھم ہوگا جوسور دُ فاتحہ کا ہے۔ اس کے مطابق یہ مانا ہوگا کہ سور کو مابعد تک ممتد کیا گیا ہے۔

اس تفعیل سے وہ مغالطہ دور ہوجاتا ہے جوامام بخاری کی چیش کرد دلاتسے سطسے الابسدی الخے والی مثال سے پیدا ہوتا ہے، حضرت علامہ تشمیری قدس سرہ نے تواس کے کی تحقیق جوابات و بے ہیں اور ہماری چیش کردہ تفعیل بھی دراصل اٹھی کے بیان کردہ ایک سلامی سی بیس اور ہماری پیش کردہ ایک سیس بھی دراصل اٹھی کے بیان کردہ ایک

جواب کا تسہیل ہے۔

نیز یہ کہ امام بخاری کی پیش کردہ حدرقہ والی مثال میں تو صرف ایک بی تعبیر فیصاعداً کی ہے جس سے معنی مرادی کی تعین میں غلابی ہو کتی ہے اوراس کودور بھی کردیا عمیا ہے لیکن قر اُت کے سلیلے میں روایات میں مرف فیصاعداً بی ہیں ہے بلکہ متابعات وشواہد میں متعد تعبیرات موجود ہیں ، حضرت ابوسعی خدری کی روایت میں بسف انسحة الکتاب و مازاد الکتاب و مازاد و فیرہ ہے جن میں مازی کی روایت میں بقواء قاتحہ الکتاب و مازاد و فیرہ ہے جن میں مازی کی موائ عاطف کے ذریعہ فاتحہ کے می شریک کیا گیا ہے اس لیے یہاں فیصاعداً کے معنی مرادی کی تعین میں کی غلط ہی کی کا امکان بی نہیں اور قرار دیا گیا اور حنیہ کے یہاں چونکہ فاتح کے می موری فاتحہ کے می کم کا بعد تک محمد ان کو می واجب قرار دیا گیا اور حنیہ کے یہاں چونکہ فاتح کی محمد ان کو محمد ان کو می واجب قرار دیا

اس تفصیل کا تفاضہ یہ بے کہ حفیہ کے یہاں تو میردوایت مقتدی سے متعاق بی نہیں ہے الیکن شوافع کے یہاں ہو ہار دینا ممکن نہیں کیونکہ ان کے یہاں مقتدی سے متعاق قرار دینا ممکن نہیں کیونکہ ان کے یہاں مقتدی کے لیے صرف قرائت فاتندی الیمیت ہے، غیر فاتند سے اس کوروک دیا گیا ہے جبکہ روایت کے معین شدہ مندرجہ بالامعنی کی روسے شم سورت کا بھی دی تھم ہے جو فاتند کا ہے۔

## بخاري كى مخضرر دايت ميں ضم تسورت كا قرينه

فعاعداً كاضافه ك بعد حفرت عبادة كى روايت كى جومعنى تعين ہوتے ہيں،
اگرغوركيا جائے تو بخارى ميں ذكر كرده فينقرروايت الاصلوة المعن لمم يقرء بفاتحة
السكتاب ك فسصاعداً كر بغير بھى وبى معنى بيں يعنى قواعد عربى كى روست صرف
بفاتحة الكتاب كا بھى وبى منهوم نكلتا ہے جوف صاعداً مازاد وغيره ميں صراحت ك

حفرت علامہ شمیری قدس سرہ نے فصل انطاب میں لکھا ہے کہ علامدابن قیم نے بدائع الفواکد (جند میں ۷۲) میں ایک فصل میں پیٹ کی ہے کہ قو اُت سورة کذا اور قسوات بسورة كذا مى دائت وظائت ركف والول كے ليے برافرق بقوات مسورة كذا كامطلب يہ كورف وى معين سورت برحى جسكانام ليا ميا ہے،اس كرماته اوركى كورت برحى جسكانام ليا ميا ہے،اس كرماته اوركى سورت بيس برحى اورقس أت بسورة كذا كامطلب يه كرميرى قرائت ميں يورت بحى شامل ہے يعنى تنها اس سورت كى قرائت بيس كى بلكداس كرماته اورقرائت بحى كى بلكداس كرماته اورقرائت بحى كى ہدا

مجراین قیم نے اس دعوی پرحدیث یاک سے متعدد مثالیں پیش کی ہیں جن سے بات بالكل واضح ہوجاتی ہے، پہلے استعال قرات سورۃ كذا ہے متعلق تين مثاليں ذكر كى ہيں، حعرت الى بن كعب بروايت ب كحضور ملى الله عليه وسلم في ماياء ان السلم امونى ان اقرأ عليك لم يكن الذين كفروا (مكلوة ص ١٩٠) خدائ جَعَظم ويابِ كـ (ا \_ ا أي ) مير شمص له يكن المذين الخريرُ هكر سناؤن، و يميئ يهال أفوء كااستعال '' با'' کے بغیر ہے، کیونکہ بینماز میں قرات کا دافعہ نیس ہے نماز سے خارج کا ہے اور اس مں صرف لم یکن الح کی قرائت ہے، اس کے ساتھ کی اور سورت کی قرائت نیس ہے۔ ای طرح حضرت جابرگی ایک روایت میں ہے لقد قرآتھا (سورة الرحمٰن) علی المسجعة (مفكوة بص ٨١) حضور ملى الله عليه وسلم نے فر ما يا كه من نے سور وُرحن ، جمّات كو يز حكرسناني، يهال يرقس المه فرمايا ب قسر الت بهانبيس فرمايا، كيونكديه بحى نماز كاوا تعنبيس ہے،خارج ملوق میں صرف سور ہُرمن کسی اور سورت کوملائے بغیر بڑھ کرسنائی می ہے۔ اى طرح معزت عبدالله بن مسعودك ايك روايت من عقر أو السجم فسجد فيها و سبحد من كان معه (مفكوة جس٩٩)حضورصلى الله عليه وسلم نے سورهُ والنجم يزحى اورة يت تجده برآب ني مح تجده كياء يبال بحى قرء والنجم فرمايا ب النجم مبين فرمايا ہے کیونکہ رہمی خارج صلوٰۃ کا تضہ ہے اور صرف سور و بھم کڑی ہے،اس کے ساتھ کوئی اورسورة شامل تبين ہے۔

دوسرے استعمال قسر أت بسورة كذاكى بھى تمين مثاليس دى بيس، حفرت ابويرزه كرا كى بھى تمين مثاليس دى بيس، حفرت ابويرزه كرا دائد (مشكوة ، ص ١٠) فجركى تمازيس كروايت ميس ب كان يقسوء بالستين الى المائة (مشكوة ، ص ١٠) فجركى تمازيس حضور سلى الله عليه وسلم سائحة تجوي الم المراكة المراكة المراكة الله الله عليه وسلم سائحة تجويل المراكة ا

فجر من کی جانے والی تلاوت کی مقدار بیان کرد ہے ہیں اس لیے بسالستین المی المعانمة فر مار ہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ صرف ساٹھ آیات نہیں ہیں بلکہ سور و فاتحہ بھی ہے، کویا منجملہ تلاوت بیرساٹھ آیات بھی ہیں۔

ای طرح ایک دوایت می ہے قسوء بسورة الاعواف حضور ملی الله علیه وسلم نے نماز میں سورة الاعواف کامطلب بیہ کہاس کے ب نماز میں سورہ اعراف پڑھی بنماز کا واقعہ ہے اس لیے بسالاعواف کامطلب بیہ کہاس کے ساتھ میں سورہ فاتح بھی ہے۔

اک طرح حفرت جایرین سمره کی روایت میں ہے کان النبی صلی الله علیه وسلم بقوء فی الفجر بق و القرآن المعجید و نحوها (محکوة بی ان الفجر بق و القرآن المعجید یا اس کے بقدر پڑھتے تھے، یہی نماز کا واقعہ ہے اس کے بقدر پڑھتے تھے، یہی نماز کا واقعہ ہے اس کے بقدر پڑھتے تھے، یہی نماز کا واقعہ ہے اس کے بات سے باکہ اس کے ساتھ سورہ فاتح بھی پڑھی گئے ہے۔

تیزید کانھس تمن مثالوں پراتھمارئیس ہے، ذخیر واحادیث یالعوم جہاں نمازیش کی مورت کے پڑھنے کاذکر ہو ہاں یا وکاستعال ہے یقوء فی النظہر باللیل، یقوء فی السمغرب بالطور، یقوء فی المعغرب بالموسلات، وغیرہ، اور جہاں خارج صلوة میں قرآن کی کی مورت کو پڑھنے کی تلفین کی گئی ہے وہاں یا وکا استعال نہیں ہے، آپ نے فرمایامن قسوء حسم المدخون فسی لیسلة اصبح یستغفر لمه صبعون الف ملک، (مشکوة، م ۱۸۷) حضرت نوفل بن معاویہ ہودوایت ہے کہ میں نے حضور ملی اللہ علیہ کی ماروایت ہے کہ میں نے حضور ملی اللہ علیہ کی المحلود ن فانھا ہواء قامن المشرک، حضرت کول ہے دوایت ہے، مین قوء صور قال کا المحمون الموری فانھا ہواء قامن المشرک، حضرت کول ہے دوایت ہے، مین قوء صور قال عدمون نیوم المجمعة صلت علیه المملائکة (مشکوة، م ۱۸۹) غراب ہے کہ حدمان یوم المجمعة صلت علیه المملائکة (مشکوة، م ۱۸۹) غراب ہے کہ میں یا ، کے بغیر، اور نمازی یا ، کے بغیر، اور نمازی یا ، کے ساتھ استعال کیا گیا ہے۔

اس کی وجد حفرت علامہ تشمیریؒ نے یہ بیان فرمائی کہ افت عربی میں قسو المحل متعدی بہت کہ قسر ، السکت اب ، ' شمقر و' پرب کی ضرورت نہیں ، شریعت میں فارج معلوة بہت کہ قسر ، السکت اب ، ' شمقر و' پرب کی ضرورت نہیں ، شریعت میں فارج معلوق میں فیر کے مطابق ہے کی نماز میں قر اُت ایک رکن ہے اور میں کی فیر میں معالی کے مطابق ہے کی نماز میں قر اُت ایک رکن ہے اور میں میں معالی کی کارستا ال

م ف شریت بی اس کے لیے بھی ای افقاتر اُت کو اختیار کیا گیا ہے، عرف شرق بی افقاء آک کے ساتھ یے لفظ سخدی ندر با الازم ہو گیا اور قوء کے معنی ہو گئے فعل فعل القواء آک نمازی نے قرائت کا تعلی انجام دیا اس صورت بیں قَسر ء کو مفعول بہی خرورت نہیں ، لیکن جب فعل قرائت کا کمی سورت سے تعلق بیان کرنا مقصود ہوتو اس کو باء ک ذر اید متعدی کیا جاتا ہے اوراس وضع شری بی ایک معبود بیت کی شان بھی پائی جاتی لیے قسر ء بسور آگ کہ ا کے معنی عرف شری کے مطابق بینیں ہیں کداس نے فلال سورت پڑھی بلکہ اس کے معنی ہیں قرائت کے سلط میں نمازی المقواء آو المعهود آو عند المشرع بھلاہ المسورة، یا اوقع فعل المقواء آو المعهودة عند المشرع بھلاہ المسورة، بعنی قرائت کے سلط میں نمازی نے وہ کام کیا جو شریعت میں مقرر ہے وہ صرف فاتح یا صرف سورت نہیں ہے ، معبود قرائت یہ ساتھ میں مقرر ہے اور جو چیز شریعت میں مقرر ہے وہ صرف فاتح یا صرف سورت نہیں ہے ، معبود قرائت یہ ہے کہ امام فاتح بھی پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملاتا ہے۔

اب ال وضاحت کے بعد امام بخاری کی پیش کردہ مختر روایت کو بچھے، الفاظین لاصلوة لمن لم یقرء بفاتحة الکتاب، این قیم ال کار جمده مطلب یول بیان کرتے ہیں معناہ: لاصلوة لمن لم یات بھذہ السورة فی قراء ته او فی صلاته. ای فی جملة مایقوء به. وهذا لایقتضی الاقتصار علیها بل یشعر بقراء ة غیرها معها. (بدائع الفوائد جلد ۴، م ۲) یخی روایت کالفاظ کالوراز جمدینی ہے کہ جمسے فاتی ہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی بلک اب ترجمہ یہ کرجس نے قرات معہودہ میں مور و فاتی کوشال نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوئی ، این قیم فرماتے ہیں کراس تعیر کا تقاضہ میں مور و فاتی کوشال نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوئی ، این قیم فرماتے ہیں کراس تعیر کا تقاضہ مور و فاتی کی اس تعیر کا تقاضہ سور و فاتی میں قرات کی کی سے۔

ای تفصیل کا مقصدیدواضی کرناتھا کے اگر روایت میں بسف اتسحة السکت اب کے ساتھ "فصاعداً" یا"ماز اد" و غیرہ کی کے بھی نے بوت بھی مطلب وہی نکاتا ہے جو ماز اداور فصاعداً و غیرہ کے بعد صراحت کے ساتھ ندکور ہے اور جب یہ چیز ٹابت ہوگئ تو یہ بھی ٹابت ہوگیا کہ حضرت عبادہ کی روایت کا تعلق مقتدی ہے ہیں ،امام ومنفرد سے ہے۔

#### (r)رواةِ حديث كالتمجها بوامطلب

حضرت عبادہ کی روایت پر مختلف زاویوں سے بحث کے نتیجہ بھی بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس روایت کا مقتدی سے کوئی تعلق نہیں اور یہ کہ اس سے مقتدی پر فاتخہ کا وجوب ثابت نہیں ہوتا اور غائبا بھی وجہ ہے کہ روایت کرنے والے بیشتر راوی حدیہ کہ خود حضرت عبادہ نہی اللہ عنہ بھی وجوب کے قائل نہیں معلوم ہوتے۔

بدروایت وراصل ذهوی عن محمود بن الربیع عن عدده کی سند ہے آری بے، زہری کے بعداس کی سند ہے متعدد ہوگئی ہیں، امام بخاری، امام سلم، ترندی، ابوداؤد، نمائی، این ماجہ میں زہری ہے بعداس کی سند ہی متعدد ہوگئی ہیں، امام بخاری، امام سلم، ترندی، ابوداؤد، نمائی، این ماجہ میں زہری سے نقل کرنے والے سفیان بن عینیہ ہیں، اس لیے وجوب فاتحہ اور قر اُست فلف الا مام کے سلم میں ان چاروں رادیوں کے مسلک کومعلوم کرنے سے مسئلہ متح ہوجائے گا، کو تکہ تعد ہیں گاایک اصول ہے بھی ہے کہ داوی المحدیث اعوف بعداد المحدیث من غیرہ اور محدثین اس اصول ہے مطابق رادی کی بیان کرده مرادکومقدم قرار دیتے ہیں۔

سفیان بن عینیکا مسلک ابوداؤد جمل فرکور ہے، ابوداؤد نے پہلے فرکورہ بالاسند سے لاصلو قلمن لم بقوء بفاتحة الکتاب فصاعداً کوذکر کیا جرفر ایا قال مفیان لمن بصلی و حسدہ (ابوداؤد وجلدا م 119) حصرت عبادہ کی اس دوایت کاتعلق منفردکی نماز ہے ہے، بعنی مقتدی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

سفیان بن عینہ کے شخ امام زہری ہیں،ان کا مسلک بھی اس سلسلے میں مشہور ہے کہ دہ جہری نماز میں امام کے چیچے کسی طرح کی قرائت کے قائل نہیں، اور تری نماز میں بھی وجوب کے نہیں ضرف استحباب کے قائل معلوم ہوتے ہیں، شرح مقع کے حوالہ سے عدم وجوب کے نہیں ضرف استحباب دتا بعین اور فقبا ءو محد ثمین کے نام آ بھے ہیں ان میں امام زہری بھی شامل ہیں، مزید دضاحت کے لیے فیر این جریر کی عبارت دیکھئے۔
این جریرا بی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں :

حدثنا المثنى ناسويد انا ابن المبارك عن يونس عن الزهري. قال

لاقرؤن وراء الامسام فيما يجهوبه من القراء ة تكفيهم قراء ة الامام وان لم يسسمع حسوته ولكنهم يقرؤن فيما لم يجهو به سراً في انفسهم و لايصلح لاحد خلفه ان يقرء معه فيما يجهو به سراً و لا علانية قال الله تعالىٰ واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصستوا

"زہری نے کہا کہ مقلمی، جمری نمازوں میں امام کے پیچیے قر اُت نہیں کریں گے،
امام کی قر اُت کافی ہے،خواہ امام کی آ واز مسموع نہ ہو، لیکن وہ سری نمازوں میں دل ہی دل
میں سری قر اُت کریں گے،اور کی کے لیے امام کے پیچیے جمری نماز میں تر آیا علامیة قر اُت
کرنا درست نہیں ہے،اللہ تعالی نے فر مایا، وافدا قری القر آن فاست معوا الآبه "
امام زہری کے بیخ محمود بن الربیع ہیں، یہ حضرت عبادہ کے دامادہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وفت ان کی عمر پانچ سال تھی، صفار صحابہ میں ان کا شار ہے ان کا مسلک مسلک مسلک کے بیجیے۔

عن محمود بن الربيع قال صمعت عبادة بن الصامت يقرء خلف الامام فقلت له تقرء خلف الامام؟ فقال عبادة لاصلو'ة الابقراء ة

(السنن الكبرى بعلدا بس ١٧٨)

محود بن الربح سے روایت ہے کہ میں نے معنرت عبادہ کو سنا، وہ امام کے پیچیے قرائت کرد ہے تھے، تو میں نے کہا، آپ امام کے بیچیے قرائت کرد ہے ہیں؟ تو معنرت عبادہ نے فرمایا کرقم اُنت کے بغیرنماز نہیں ہوتی۔

محود بن الرئیج نے حضرت عبادہ کو قر اُت خلف الله ام کرتے دیکھا تو انھیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بات سحابہ کے درمیان رائج نہی اور ان کاعمل بھی بہ ظاہر بھی معلوم ہوتا ہے کہ المام کے چھپے قر اُت کرنے کا نہیں تھا، ای لیے انھوں نے حضرت عبادہ ہے عرض کردیا کہ آپ یہ ملک کو لیکر ہے ہیں؟ حضرت عبادہ نے جواب دے دیا کہ میرا مسلک نو بھی ہے کہ امام کے چھپے قر اُت کرتا ہوں نماز قر اُت کے بغیر نہیں ہوتی ۔ اس سے یہ بات تو معلوم ہوگی کہ مودین الرئے مقتدی کے لیے قر اُت یاد جوب فاتحہ کے قائل نہیں تھے۔ معلوم ہوگی کہ مودین الرئے مقتدی کے لیے قر اُت یاد جوب فاتحہ کے قائل نہیں تھے۔ سے معلوم ہوگی کہ مودین الرئے مقتدی کے لیے قر اُت یاد جوب فاتحہ کے قائل نہیں تھے۔ سے معلوم ہوگی کہ مودین الرئے مقتدی کے لیے قر اُت یاد جوب فاتحہ کے قائل نہیں تھے۔ سے معلوم ہوگی کہ مودین الرئے مقتدی کے لیے قر اُت یاد جوب فاتحہ کے قائل نہیں تھے۔ سے معلوم ہوگی کہ مودین الرئے مقتدی کے مسلک کاذکر یا تی ہے، تو ای روایت سے معزمت عبادہ اُ

کا مسلک معلوم کیا جاسکتا ہے کہ وہ اگر چہ قر اُت خلف الا مام کے قائل ہیں تمر ظاہر ہیں ہے کہ د جوب کے قائل نہیں ہیں۔

غور سیجے کے حضرت عبادہ، اتبیازی اوصاف کے حامل محلیہ کرام میں ہیں، حضرت معاویہ سے کہ کرمہ بینہ والی آھے کہ معاویہ سینہ مسئلہ میں اختلاف رائے پر ناراض ہوئے تو یہ کہہ کرمہ بینہ والی آھے کہ تمعارے زیرِ امارت تو رہنے کی بھی مخبائش نہیں، پھر حضرت عمر شنے انھیں یہ کہہ کرواپس کیا کہ آپ کو وہاں جانا جا ہے البتہ آپ حضرت معاویہ کی امارت ہے مشتی رہیں گے۔ یہ واقعہ این ماجہ میں ہے۔

غور کرنے کی بات ہے کہ امیر معاویہ سے اختلاف رائے میں تو تصلب کا یہ مظاہرہ ہو،اورائی گھر کے فرواور دا ماد حضرت محمود بن الربع سے نماز جیسی اہم عبادت کے مسئلے میں اختلاف رائے ہوتو محض اپنی رائے کے اظہار پر اکتفاء کریں اور انھیں کوئی نصیحت نہ فرمائیں۔

حضرت عباد واگر وجوب فاتح کے قائل ہوتے تو مزاج کے تصلب ، ورع وتقویٰ کے امتیازی وصف کی بنیاد پر ضروری تھا کہ وہ محمود بن رہج کو تفصیل سے سمجھاتے کہ تم مجھ سے قرائت خلف اللهام کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تم کیسے نماز پڑھتے ہو؟ اور اس کی ضرورت یوں اور بڑھ جاتی ہے کہ محمودان کے قریبی عزیز اور شاگر دہیں۔ اگر حضرت عبادہ جسے خاندان کے ہزرگ اپنے خوردوں کو نماز کی صحت وفساد پر متنبہ نہ فرما کمیں محم تو یہ کام کون کرے گا؟

اس لیے حضرت عبادہ کے بارے میں ۔ بن بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ وہ اگر چقر اُت خلف الا مام کے قائل ہیں اور یہ بھی تسلیم کرلیہ جائے کہ وہ اس ممل کو پابندی ہے کرتے بھی ہیں نظاہر یہی ہے کہ وہ وجوب کے قائل نہیں ہیں ورنداس مسئلے میں ان کا اندازیہ نہوتا ہیں کہ وہ وجوب کے قائل نہیں ہیں ورنداس مسئلے میں ان کا اندازیہ نہوتا کہ وہ محض اپنی رائے بیان کردیں اور اس کے فیزند فرما کمیں۔

#### روايت عبادة برمباحث كاخلاصه

امام بخاری نے باب کے تحت تین روایت ذکر فرمائی تھیں جن میں مقتدی پر وجوب

فاتحہ کے لیے حفرت عبادہ کی روایت سے استدلال ممکن تھا، اس لیے اس روایت پر قدر سے تفصیلی کلام کیا گیا اور مخفرر وایت کو مفصل روایت کی روشی میں ہمجھنے کی کوشش کی ، متابعات و شواہد کے ساتھ ہمجھنے کی بھی کوشش کی ، فصاعد آ کے اضافہ کے بعد مضمون ہمجھنے کی کوشش کی ، فصاعد آ کے اضافہ کے بعد مضمون ہمجھنے کی کوشش کی اور ہر موضوع پر اٹھائے جانے والے اہم اشکالات کا جائزہ لیا، لیکن ہرا عتبار سے یہی بات محقق ہوئی کہ روایت کو مقتدی کے لیے و جوب فاتحہ سے متعلق قرار دینا صحیح نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ روایت کرنے والے نے والے والے والے کے وجوب فاتحہ سے متعلق قرار دینا صحیح نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ روایت کرنے والے نے والے والے والے کی کوشا مل نہیں ہمجھتے۔

اوریہ کہ اب تک جو گفتگوگی گئی وہ سب حضرت عبادہ کی روایت کے اندر پائے جانے والے مضابین اوراس کے داخلی قرائن سے متعلق تھی ، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند خارجی والے مضابین اوراس کے داخلی قرائن سے متعلق تھی ، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند خارجی والی وقر ائن کوسا منے رکھ کر بھی غور کرلیا جائے کہ حضرت عبادہ کی روایت کے عموم میں مقتدی کوشامل کیا جاسکتا ہے، یانہیں ؟

## (م) مقتدی کی قرائت اور قرآن کریم

ان خارجی دلائل میں ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت قرآن کریم کو حاصل ہے، حضرت معاذی وہ روایت یاد سجیح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انھیں یمن بھیجا تو فرمایا، معاذ! کوئی بات بیش آگئی تو کیے فیصلہ کروگے؟ حضرت معاذ نے جواب میں عرض کیا کہ کتاب اللہ کے ذریعہ فیصلہ کروں گا، آپ نے فرمایا کہ اگر کتاب اللہ میں نہ طاتو کیا کروگے؟ عرض کیا کہ سنت رسول اللہ کے ذریعہ فیصلہ کروں گا، آپ نے فرمایا، اس میں نہ طاتو کیا کروگے؟ عرض کیا، اجتھد رائسی و لاآلو، اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اور کوئی فوتای نہ کروں گا، آپ نے حضرت معاذ کے جواب کی تحسین فرمائی، ای اصول کے مطابق فارجی دلائل میں سب سے پہلے قرآن کریم کود کھنا جا ہے، باری تعالی ارشاد فرما تا ہے۔

و اذا قرئ القرآن فاستمعواله و انصبتوا - (مورة الاعراف آیت ۲۰۴) اور جب قرآن پڑھاجائے تو کان لگا کرسنا کرو،اور خاموش رہا کرو۔ بیآیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور خواہ لیلة المعراج میں نمازکی فرضیت سے پہلے www.ahlehaq.org اس کا نزول ہو یا بعد میں ، اورخواہ حضرت عبادہ کی روایت اس سے پہلے کی ہویا بعد کی ، کین جہور کی رائے ہے ہے کہ اس آیت کا شان نزول نمازی ہے ، مشہور صحلبہ کرام میں حضرت عبداللہ بن مسعودہ اور حضرت ابن عباس می فرماتے ہیں ، تا بعین میں مجاہد ، حسن بعری ، سعید بن المسیب وغیرہ سے بھی منقول ہے کہ اس آیت کا شان نزول نماز ہے اور امام احمد نے تو اس بات برتمام الل علم کا اتفاق اور ایشاع نقل کیا ہے۔ نیز جمہور مفسرین اس آیت کا شان نزول نماز کو قرار دے دہے ہیں۔

محوياة يستوقرة ن كاموضوع بى قرأت خلف الامام باوراس مي عياف طور يرحكم دیاجار ہاہے کہ جب امام قراُت کرے تو مقتدی پر آستماع اور انصات لازم ہے، 'استماع'' كمعنى بي كان جهكاديناجس كا عامل توجهب مطلب يهب كه جب امام قر أت كرياتو آ واز آئے یا ندآئے میں بمرتن گوش بن جانا جا ہے ،اور"انسات" کے معنی ہیں پوری توجہ كرك خاموشي اختيار كرليما بسكوت كرنا اور ظاهر ب كرسكوت كلام كي ضد ب، مطلب بيهواك نمازجرى موياسرى امام كى قرأت كونت مقتدى كے ليے اين ذبان كوركت ديناجا زنيس \_ بإبات كوائ طرح بجد ليجيك اخا قوى القوآن جرى اورسرى وونول طرح كى تمازول كو شال ب،اوراس برمرتب كرك دومكم استماع اورانسات، بيان ك مح بي اس لي مطلب يهوكا كدامام جركر يقويداستماع كاموقع بهاستماع واجب رب كااورا كرسرى نماز ہوتواذا قوی القوآن کاعمل تو پایا جار ہا ہے اور استماع کی صورت ممکن نیس ہے، اس ليانسات داجب موجائ كالعن نماز سرى موياجرى مقتدى كوقر أت كى اجازت بيس بـ أكر بالفرض شان نزول كي رعايت لمحوظ ندركمي جائة بلكه آيت كونماز اور غيرنمازسب کے لیے عام رکھا جائے کہ جہال مجمی قرآن پڑھا جائے تو سننے والے کو ہمدتن گوش اور خاموش ہوجانا جا ہے تو ہمیں اصول کے مطابق بیفائدہ اٹھانے کاحق ہے کہ جب سامعین كوغارج صلوة مين استماع وانصات كانتكم ديا جار بإية واخل صلوة من استماع وانصات بدرجة اولى ضرورى ہوگا، كوتك خارج صلوة من سننے دالے كے استماع و انصات من مرف ایک بی چیز طحوظ ہے لینی قرائت قرآن، جبکہ داخل مسلوۃ میں ایک سے زائد چیزیں يائي جاتي جير -مثلأ

(۱) نماز کی روح بی قر اُت ِقر آن ہے اور نماز میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس کیے خارج میں قر اُت ِقر آن کا ادب اُستماع وانصات ہے تو داخلِ صلوۃ میں اس کو بدرجۂ اولیٰ ٹابت مانا جائے گا۔

(۲) نیزیدکفاذ با جماعت می موضوع اماست کا تقاضی کی ہے، پینیبر علیدالسلام نے فرمایا ہے انسما جعل الامام لِیُؤتم بدایا م کوایا میں افتداء کرنے کے لیے بتایا گیا ہے،
اس لیے سامع کے مقدی ہونے کی صورت میں استماع وافعات کی ابمیت بڑھ جائے گی۔
(۳) اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مجمع اور حسن کے درج کی متعدد روایتوں سے یہ مضمون ثابت ہے جیسے اذا قرء فانصتو ا، اور جسے مین کان له الامام فقراء قالامام قبراء قالم ان روایات پر گفتگونو آئی جگہ پرآئے گی، یہال مرف بیٹا بت کرنا پی نظر ہے کہ داخل صلوق میں قرائت قرآن کے وقت استماع وافعات بدرج اولی ثابت ہے۔ این تیمیشنے تیمیشنے کے داخل صلوق میں قرائد کی بیات میں استماع المستمع الی قواء قالامام اللذی یہاتم به ویجب علیه متابعته اولی من استماعه الی قواء قامن یقوء خارج الصلوة (توی جدیدی)

مام کی گفتگویہ ہے کہ آیت اذا قری القر آن فساستعوالہ و انصنوا کاشان نزول بی قرائت خلف الامام ہا وراگرشان نزول سے مرف نظر کرلیں تب بھی ای آیت سے دلالتہ العم کے طور پر مقتدی کے لیے قرائت کی ممانعت ٹابت ہے۔

## مقتذی کے لیے قراُت ممکن بھی نہیں

قرآن کریم کی آیت ہے یہ ٹابت ہوگیا کہ امام جب قرائت کرے تو مقتدی کا استماع وانصات افقیار کرنا ضروری ہے، جبری نمازوں میں تو بات صاف ہے لیکن سری نمازوں میں سرعت مقتدی جانے ہیں کہ امام، ثنا کے لیے مختمر ساوقفہ کر کے قرآن پڑھتا ہے، مقتدی کو یقین ہے کہ قرآن پڑھا جارہا ہے، پھراس کے لیے کیا مخبائش ہے کہ انصات کو چھوڑ کر ممل قرائت کو جاری رکھے، بلکہ بچ پوچھے تو اس آیت کی روشی میں مقتدی کے لیے مفاد میں بذات خود قرائت کا ممل کرنے کے لیے کوئی جگہ بی نہیں، حافظ ابو عمر و بن مفاد میں بذات خود قرائت کا ممل کرنے کے لیے کوئی جگہ بی نہیں، حافظ ابو عمر و بن

عبدالبرنے التسمھید میں بیسوال قائم کیا ہے اور ابن تیمیہ نے بھی ای طرح کی بات کھی ہے کہ مقدی پر قر اُت ہے کہ وہ کر اُت کے دجوب کا حکم لگانے والوں کو بیسو چنا جا ہے کہ وہ کب قر اُت کرے؟ اس لیے کہ اس کی تین بی صور تیس ہوسکتی ہیں، امام سے پہلے، یا امام کے ساتھ ساتھ یا چرامام کے بعد، اور ان تین صور توں میں توکالات ہیں۔

امام ہے پہلے مقتدی کی قرائت کی صورت میں، سب سے پہلا اشکال تو یہ ہے کہ مقتدی کا ممل اسکال تو یہ ہے کہ مقتدی کا ممل امام سے مقدم ہو گیااس کی مخائش نہیں، دوسراا شکال یہ ہے کہ بحرتح بمہر کے بعد جو دقفہ ہے وہ ثنا کے لیے ہے، قرائت کے لیے نہیں، اگر اس سکتہ میں قرائت کا ممل مشروع ہوتا تو صحلہ قرام اس کو ضرور نقل کرتے، این تیمیہ لکھتے ہیں۔

وايضاً فلوكان الصحابة كلهم يقرؤن الفاتحة خلفه اما في السكتة الاولى واما في التبانية لكان هذا مما تشوفر الهمم والدواعي على نقله\_(نآوى بلا ٢٢٩، ١٤٠٥)

نیزید کدا گرصحلبهٔ کرام سکتداولی یا سکته ثانیه میں امام کے بیجھیے فاتحد کی قر اُت کرتے تھے تو اس کی نقل کا بہت اہتمام ہونا جا ہے تھا،اس کی نقل کے دواعی بھی بہت تھے۔

پراس کے بعد لکھے ہیں ف کیف و لسم بسنق مل ملذا احد عن احد من السحابة کریہ بات کوئی بھی کسی بھی صحابی نظر نہیں کرتا، پھر پچر تفصیل کے بعد لکھے ہیں فعلم اند بدعة کراس ہے معلوم ہوا کرسکت میں قر اُت خلف الا ہام کاعمل بدعت ہے۔ تیسرااشکال ہے ہے کہ پہلا سکتہ اگر مقتدی کی قر اُت کے لیے ہوتا تو اس کو واجب ہوتا و بالک ہے جاتھا، جبکہ وجوب کا کوئی قائل نہیں اور مالکیہ کے یہاں تو سکتہ ہی نہیں ،ان کے یہاں تکمیر تحریر کے بوجاتی ہے تو سوال بیدا ہوتا ہے کہ اہام تجمیر کے فورا بعد قر اُت شروع کردے اور سکتہ نہ کر ہے قو ماز درست ہے یا نہیں ؟

اورتیسری چیز بیہ ہے کداگرامام،مقتد یوں کی رعابت ہے دُک کر کھڑا ہوجا تا ہے تو گویا امام مقتد یوں کے تابع ہوا اور بیمنصب امامت کے منافی ہے۔

ابایک بی صورت باتی ربی کرمقتری ام کے ساتھ ساتھ بڑھے، اس صورت میں دو ہدی اہم خرابیاں ہیں ایک خرابی ہے کہ اس میں امام سے منازعت بائی جاتی ہے، حضرت الو ہر ہر واور حضرت عبدالله بن ما لک ابن مجتبہ کی روایت میں بینیبر علیه السلام کا ارشاد مالی انساز ع القر آن موجود ہے، اور دوسری خرابی ہے کہ اس صورت میں ف است معوالله وانست والی منازعت بنص حدیث منوع ہے اور استماع کی خلاف ورزی بنص قرآن ممنوع ہے، پھرساتھ ہڑھنے کی کیسے جا در استماع کی خلاف ورزی بنص قرآن ممنوع ہے، پھرساتھ ہڑھنے کی کیسے جا در استماع کی خلاف

ظلامہ بیہ ہوا کہ متعقدی کی قراکت کے لیے تین ہی صورتیں ممکن تھیں اور نینوں ہی ہی قوی اشکالات ہیں اس لیے بیہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ نماز جہری ہویا سری ،امام کے پیچھے قراکت کا ممل قرآن کریم کی اس آیت کی رو ہے درست نہیں قرار دیا جاسکتا۔

# مکول کے فیلے پر خبرت

ال في اجازت دين والي المراعلم في مندرجه بالا اشكالات كا وزن محسول كرتے ہوئ بيخ كى كوشش كى ب، مثلاً كى في سكات كورميان قر اُت كى اجازت دى، كى فيسور وَ قاتح كے بعد والي سكت من اجازت دى، بيا لگ بات ہے كہ اس سے مسلامل بين ہوا كدان سكت من ازروئ احاد بث اتى مجائش بين ہے، ليكن سب سے زياد و جرت الكيز بات معرت كول في ہا بودا وُد من ہے۔ قبال مسك حول افو على ما جھو به الامام اذا قرع بفاتحة الكتاب و سكت سو اَ فان لم يسكت اقو عهد و بعده لاتنو كها على حال، پہلے تو يفر بايا كرام مورو قاتح كے بعد سم اور قاتح مراز و كي جائے ، چرفر بايا كرام من بيلے يا ام كے بعد بهر صورت برجى جائے، جرت كے سوااب ہم اس بركيا عرض كري، ظاہر ہے كہ قرآن كريم كريم استماع و انعات كے بعد ابني مال بركيا عرض كريم، ظاہر ہے كہ قرآن كريم كريم استماع و انعات كے بعد ابني مسلك كى بيروى كريم، ظاہر ہے كہ قرآن كريم كريم ماستماع و انعات كے بعد ابني مسلك كى بيروى كرتے ہوئے اس طرح كے تو سعات بر تبرے كی بحل كيا ضرورت ہے؟ اس بي كہا

#### جائے گا کہ انھوں نے جو کچھ مجھ میں آیابیان فرمادیا!

#### حافظ ابن حجر کے استدلال پرنقز

ای طرح حافظ ابن حجرنے گنجائش نکالنے کی بھی کوشش کی ہے۔ بساب مایقول بعد التكبير كتحت ايك روايت من آياتها اسكاتك بين التكبيس و القراءة ماتقول؟ ابوہرر اللہ خصور سلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھا کہ آپ جو تکبیرتح بمداور قرائت کے درمیان سکوت فرماتے ہیں تو آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ حافظ ابن جرز نے یہاں پہ فائدہ اٹھایا كه سكوت، قرأت كے منافی نہيں ہے، يه دونوں جمع ہو كتے ہيں كيونكه رواثت ميں اسكاتك بهي آرما إور ماتقول بهي ، پھر ابواب الجمعه ميں انھوں نے يہاں تك لكھ ديا كمازتية المجرير هنا بهي منافى انصات بيس به كتيم بي فمصلى التحية يجوز ان يطلق عليه انه منصب د (فَحَ جلدا بم ١٥٥٥) ابن جريه عاسة بي كراكات كورك جبر كے معنی میں لے كرسرى قرأت كا انصاب سے تضاوختم كرديں ، اور قرأت خلف الامام كى منجائش نکال لیں ،اور ٹابت کردیں کہ مقتدی مصت کے ساتھ قاری بھی ہوسکتا ہے کہ آہتہ آ ہتہ یو هتارے جیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکوت بھی فرمارے ہیں اور قاری بھی ہیں۔ ابن حجر کی بیہ بات بہ ظاہر درست معلوم ہوتی ہے، لیکن غور کیجیے کتاب الوحی میں حضرت ابن عباس کی روایت میں گذر چکا ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام جب وحی لے کر تشریف لاتے تو رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنے ہونٹوں کو حرکت میں لاتے ، تر مذی شریف مين زياده واصح بيسحسرك به لسانه يريد ان يحفظه كرسول التصلى الله عليه وسلم قرآن کویاد کرنے کی وجہ سے زبان مبارک اورلب بائے مبارک کوآ ہتہ آ ہتہ ہلاتے تھے یعنی تر ایڑھتے جاتے تھے کہ قر آن یاد ہوجائے ، بھول نہ جائیں ، آپ کے اس سری قر اُت فرمانے پر حکم نازل ہوا، لاتحر ک به لسانک الآیه آپ زبان کوبالکل حرکت نہ دیں، قرآن کا آپ کے سینہ میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھوادینا ہاری ذمہ داری ہے، بخاری شریف کی روایت میں اس موقع پر فاتبع قر اندکی تفیری میں ہے۔ فاستمع له وانصت ( بخارى جلدا ، ص م)

www.ahlehaq.org

آپ بورى توجه مبذول كرين اورخاموش ريس-

ای دوایت نے یہ بات بالکل صاف ہوجاتی ہے کہ زبان کومرا حرکت دیتا ہوتوں کوجنش میں لانا بھی استماع وانصات کے منافی ہے اور جب حقیقت یہ ہے تو این جرکوفور کرنا چا ہے تھا کہ اسکات کو بین التحبیر و القواء قیس اسکات کو ترکی جبر کے معنی میں لیما درست نہیں بلکہ یہ سکوت عن الکلام السابق یا وقفہ کے معنی میں ہے، حضرت علامہ کشمیری ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں یہ وید السکوت عما قبلہ و ہو التحبیر ، مرادیہ ہے کہ کلام سابق کے تیم کرنے کو سکوت سے تعیر کردیا گیا ہے کہ تجبیر کے بعد جو آپ وقفہ کرتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں، یعنی اسکات سے مراد ترک جبر نہیں بلکہ وقفہ ہے، علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ اہل عرب سکوت کو اس معنی میں استعال کرتے ہیں جیسے قال فلان کشمیری فرماتے ہیں کہ اہل عرب میں دورہ ہے ہیں کہ این جرکی متدل روایت کے بعض طرق میں استعال کی صرف القواء ق میں باب طرق میں استعال کی صرف اللہ علیه میں قوء فی مسکتات الامام میں یہ الفاظ فرکر کے ہیں، ان النب صلی اللہ علیه وصلے کان یسکت اسکات عن تکبیر وقفہ کے معنی میں استعال کیا گیا ہے۔

دوسری بات سے کہ ابن جرجس روایت سے استدلال کررہے ہیں اس میں لفظ اسکات ہے اور اس موضوع پر نفس قرآن یا نفس حدیث میں لفظ انصات استعال ہوا ہے اور ان ونوں الفاظ میں فرق ہے، اسکات کے معنی ہیں خاموثی جمعنی ترکی تکلم، اور انصات کے معنی ہیں اسکت سکوت اختیار ہیں اسکت سکوت مستمع ، پوری توجہ مبذول کرنے والے کی طرح سکوت اختیار کرنا، یعنی آ واز آ ربی ہے تو ہمہ تن گوش ہوجا واور آ واز نہیں آ ربی ہے تو بغور سنے والوں کی طرح خاموش رہو، پھر جب ازروئے لغت دونوں میں فرق ہے اور قرید مقام ہے بھی معلوم ہور ہاہے کہ اسکات بمعنی وقفہ ہے تو این جرکے اس دعوے کو کیے تسلیم کرلیا جائے کہ انصات اور قر اُت میں منافات نہیں ہے۔

تیری بات بیہ کرآیت قرآنی اذا قوی القو آن فاستمعو اله و انصتوا ای طرح نص حدیث اذا قدء ف انصتوا میں انصات کا مقابلہ قراً ت قرآن ہے کیا گیا ہے جس کے معنی بیہوئے کرقراً ت قرآن کے وقت انصات اختیار کروجبکہ ابن جرکی متدل روابت اسكماتك بسن التكبير ش بيتقابل تبيل بكر كجبيراورقر أت كدرميان ما كى جانے والى حالت يراسكات كالفظ بولا ميا بود ظاہر بكدوه حالت وقفدكى ب،اس تنصيل ہے يمي بحد ميں آتا ہے كہ حافظ ابن جركا يا كسى اور كااسسىكاتك الخ ہے سرى قرائت کی مخوائش نکالنا درست نبیس موسکتا، اور قرآن کریم کے تھم انصات کی جہاں جمری قر اُت ہے منافات ہے، وہا*ن تر*ی قر اُت ہے بھی ہے۔

296

ببرمال قرآن كريم كى آيت ہے، يهم مراحت دقوت كے ماتھ ثابت ہوتا ہے كہ مقتدی کا دخیفه نماز می قر اُت نبین ، استماع وانصات ہے اور جب یہ بات ہے تو حضرت عباد ہی روایت کے عموم میں مقتدی کوداخل کرنا درست نہیں۔

#### (۵)مقتدی کی قرات اوراحادیث

حعرت معاذ کی روایت کے مطابق غورطلب اور اختلافی مسائل میں فیصلہ کا دوسرا ذر بعد حدیث یاک ہے،اس لیے میدد مجھنا جاہیے کہ قر اُت خلف الا مام کے موضوع برحضور صلی الله علیه وسلم نے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے تا کہ حضرت عباد ڈی روایت میں کیے جانے والفيحموم كيدعو كاوزن معلوم كياجا سكيه

ال سلیلے میں حقیقت رہ ہے کہ حدیث یاک کے بورے ذخیرے میں ایک بھی سیجے روایت الین نبیں ہے جس میں مراحت کے ساتھ مقتری کو قر اُت کا تھم دیا گیا ہو، جب کہ متعدد محلبهٔ کرام ہے کثیر تعداد میں سیجے اور حسن سند کے ساتھ الی روایات موجود ہیں جن میں صراحت کے ساتھ مقتدی کوانسات کا حکم دیا گیا ہے یا امام کی قر اُت کومقتدی کے لیے کافی قرار دیا گیاہے یا متعتدی کی قرائت پر اظہار نا گواری کے بعد صحلبہ کرام کے قرائت کو ترک دینے کا ذکر ہے، وغیرہ،ان تمام روایات کے استیعاب کا تو یہاں موقع نہیں جمر چند روایات پیش کی جاسکتی ہیں۔

## مقتذى كے ليحكم انصات مشتمل روايت مثلًا ایک مجے روایت می مراحت کے ساتھ مقتدی کوانصات کا تھم دیا میا ہے، جس

کے الفاظ یہ ہیں۔

اذا قرأ فانصتوا (مسلم جلدا م ١٥١)

جب امام قرأت كري توتم خاموش رمو\_

امام سلم نے اپی سیح میں اس موقع پر پہلے ابوموی اشعری کی ایک طویل صدیت ذکر فرمائی ہے۔ پھراس کی متعدد سندین ذکر کی ہیں اور حدثنا استحق بن ابر اهیم قال انا جریس عن سلیمان التیمی عن قتادہ عن یونس بن جبیر عن حطان بن عبد الله عن ابی موسی الاشعری کی سندذکر کرکے فرمایا کہ اس میں اذا قسر افانصتوا کا اضافہ ہے، اس اضافہ کو اگر اس مدیث طویل کے نماز سے متعلق حصہ کے ساتھ ملایا جائے توروایت کے الفاظ اس طرح ہوجاتے ہیں۔

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سُنتنا وعلمنا صلوتنا فقال اذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليؤمّكم احدكم فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم والاالضالين فقولوا امين (ملم بادا م م م ١٤٠٠)

رسول التُدسلى التُدعليه وسلم نے ہمار سے منطبه دیا اور ہمار ہے سامنے سنت کا بیان فرمایا اور ہمیں نماز کی تعلیم دی اور فرمایا کہ جب نماز کا ارادہ کروتو پہلے اپنی صفیں درست کر لو پھر چاہیے کہ تم میں سے ایک امام ہے اور جب وہ تکبیر کے تو تم تکبیر کہوا ور جب وہ قراًت کرے تو تم خاموش رہوا ور جب وہ غیسر السمنع ضوب علیہ مولا الضالین کے تو تم آمین کہو۔

پھراس کے بعدامام مسلم کے راوی ابواسحاق کہتے ہیں کہ ابوبکر ابن اخت الی النظر نے حضرت ابومویٰ کی اس اضافہ والی روایت کے بارے میں کچھ کہا توق ال مسلم ترید احفظ من سلیمان؟ یعنی کیا تمصیں سلیمان ہے او نچے حافظ حدیث کی تلاش ہے؟ مطلب ریتھا کہ سلیمان حفظ وضبط میں کمال رکھنے والے شیخ ومحدث ہیں۔ اس لیے کسی کی مطلب ریتھا کہ سلیمان حفظ وضبط میں کمال رکھنے والے شیخ ومحدث ہیں۔ اس لیے کسی کی مخالفت ان کے لیے معزمیں۔

اس کے بعد ابو برنے حضرت ابو ہرمرہ کی روایت کے بارے میں یو چھا تو امام سلم

نے فرمایا کہ میر سے نزدیک وہ سیجے ہے، اس پر ابو بکرنے یہ پوچھا کہ پھر آپ نے اس کو کتاب میں کیوں ذکر نہیں کیا؟ توام مسلم نے جواب دیا۔ لیسس کیل شنسی عندی صحیح و ضعت الله الما و ضعت الله ناما اجمعوا علیه میر سے نزدیک جتنی اصادیث سیجے میں ان سب کو میں نے اس کتاب میں نہیں لیا ہے، صرف ان روایات کولیا ہے جن کی صحت پر محدثین حضرات کا اجماع ہے۔

گویاامام سلم کے پیش نظریهاں اذا قد افانصتو اکاضافہ والی دوروایتی ہیں،
ایک روایت حضرت ابومویٰ اشعریٰ کی ہے جے اہمیت کے ساتھ انھوں نے متن کتاب میں
لیا ہے اور اس پر کئے گئے اشکال کا : واب اتسرید احفظ من سلیمان (کہہر دیا ہے اور دوسری روایت امام سلم کے نزدیک مسااجہ معوا علیه کامصداق ہے اور دوسری روایت حضرت بیروایت امام سلم کے نزدیک میں نہیں لیا تھا لیکن ابو بکر بن اخت ابی النضر کے جواب میں انھوں نے اس روایت کو بھی اینے نزدیک سے حقم قرار دیا اور اس طرح یہ روایت بھی امام مسلم کی خصوصی تھے کے ساتھ کتاب مسلم میں اشاد قذکر میں آگئی۔

## امام سلم کے مااجمعوا کامطلب

امام سلم کے زویک مااجہ معواکے کیامعنی ہیں؟ توبعض اکا برنے تویہ کھا ہے کہ اس سے چندائکہ محد ثین مراد ہوتے ہیں، جن میں امام احمد، یجی بن معین، عثان بن ابی شیبہ اور سعید بن منصور خراسانی شامل ہیں، لیکن مقدمہ ابن المصلاح میں اس کے معانی کی وضاحت ان الفاظ میں کی گئی ہے۔

قلت اراد. والله اعلم، انه لم يضع في كتابه الا الاحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه وان لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم (مقدمه ابن الصلاح ص ۸)

میں کہتا ہوں کہ مداجہ معولی مراد۔واللہ اعلم یہ ہے کہ امام سلم نے اپنی کتاب میں صرف ان احادیث کو جگہ دی ہے جن میں ان کے نزد یک محدثین کی مقرر کردہ حدیث تیج کی اجماعی شرائط پائی جاتی ہیں خواہ ان تمام شرائط کا بعض روایات میں بعض محدثین کے نزدیک

بإياجانا ظاهرنه موامو

مااجمعوا علیه کی بہی تشریح بہتر معلوم ہوتی ہے کہ امام سلم یقیبنا محدثین کی مقرر کردہ اجماعی شرائط صحت سے واقف ہیں اوروہ ان شرائط کوجن روایات میں محقق پاتے ہیں ان ہی کو اپنی صحیح میں جگہ دیتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ بعض محدثین کی نظر میں، بعض روایات میں ان شرائط کا تحقق ظاہر نہ ہوا ہو۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابوموکی اشعریؓ کی روایت، امام سلم کی نظر میں محدثین کی مقرر کردہ اجماعی شرا نظر صحت کی حامل ہے، اس لیے انھوں نے اس روایت کواپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے، البتہ حضرت ابو ہریںؓ کی روایت کوانھوں نے صحیح میں اس طرح نہیں لیا اور اس لیے اس کی تھی کے وقت انھوں نے ہے و عندی صحیح فرمایا کہ وہ روایت میر سے زو کی صحیح ہے گویا وہ اس روایت میں کے دقت انھوں نے ہے وہ اس روایت میں کے دقت انھوں نے ہے وہ اس روایت میں کے دوت انھوں کے میں اس کے دوت انھوں کے میں اس کے دوت انھوں کے میں اس کے دوت انھوں کے دوت کے دوت انھوں کے دوت کے دوت انھوں کے دوت کے

## دوسرى كتابون مين ان روايات كى تخريج

صحیح مسلم کے علاوہ یہ دونوں روایات حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی آئی ہیں۔
حضرت ابومویٰ کی روایت ابوداؤ د نے باب التشهد میں ذکری ہے گراس پریتیمرہ کیا
ہے،قال ابو داؤ د قول ہو انصتوالیس بمحفوظ لم یحجی به الاسلیمان
التیسمی فی هذا الحدیث، انصتواکا اضافہ محفوظ نہیں ہے،اس روایت میں سلیمان
تیمی کے علاوہ اور کی راوی نے اس کوذکر نہیں کیا ہے۔

نیز بیروایت ابن ماجید میں بھی بدالفاظ اذا قسر ء الامام فانصتو اندکور ہے، منداحمہ میں بھی ہے بچے ابوعوانہ میں متعدد سچے سندوں کے ساتھ ذکر کی گئی، مسند بزار اور بیعتی اور حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے۔

ای طرح حفرت ابو ہریرہ کی روایت بھی مسلم شریف کے علاوہ ، ابودا وُد میں بساب الامام بسطی من قعود میں ندکور ہے گراس پر بھی امام ابودا وُد نے بیت ہمرہ کیا ہے قال ابوداؤ د و هذه الزیادة واذا قرأ فانصتوا لیست بمحفوظة الوهم عندنا من ابسی خالد. نیز بیروایت نمائی شریف اور این ماجہ میں بھی ہے ، مصنف ابن الی شیبہ مند

احمہ اور دار قطنی وغیرہ میں بھی ہے، اور ان روایات میں سلیمان تیمی ، اور ابو خالد الاحریر تفرو کے اشکال کا بھی جواب ہے۔

#### اعتراض اورجوابات

ان روایات پر محدثین کی جانب سے جواعتر اضات کے گئے ہیں وہ مطولات ہیں موجود ہیں ان ہیں امام ابوداؤد کے تیمرے کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، حضرت ابوموی اشعری کی روایت کے بارے میں انھوں نے کہا کہ انسستوا کا اضافہ محفوظ نہیں کیونکہ یہ سلیمان تیمی کا تفر د ہے، ای طرح کی بات امام بخاری نے جنو ، القراء فی میں اور دار قطنی و بیعتی و غیرہ نے بھی کی ہے۔

ای طرح کا اعتراض حفرت ابو ہریر اگی روایت پر بھی ہے کہ اس میں ابو خالد الاحر متفرد ہیں بیمی نے تو کتاب المعرفة میں پہلکے دیا کہ حفاظ صدیث ابوداؤد، ابوحاتم ، حاکم اور دار قطنی نے اس اضانے کو نا درست قرار دیا ہے، وغیرہ ۔ لیکن ان اعتراضات کی اصول محدثین کے مطابق کوئی اہمیت نہیں، وجوہ مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی روایت میں سلیمان تھی اورای طرح دوسری روایت میں ابو خالد الاحرضعیف رواۃ میں بیس کہ تفر دکوم عفر قرار دیا جائے ، بلکہ نہایت تقدیحہ ثین ہیں ، سلیمان تھی کے بارے میں امام سلم نے اتسریدا حفظ من مسلیمان فرمایا ہے ، انحمهٔ جرح و تقید نے ان کی توثیق کرتے ہوئے او نچے الفاظ استعمال کئے ہیں ، امام احمہ ، امام نہائی ، این معین اور مجل نے ان کو ثقہ کہا ہے ، این حبان نے فرمایا ہے کہ وہ تقہ ، متن ، حافظ صاحب سنت اور بھرہ کے عابدوں میں ہتے ، ذہبی نے ان کو الحافظ ، الامام اور شیخ الاسلام و غیر ہ کھا ہے۔

ای طرح ابوخالدالاحرکے بارے میں بڑے وقع کلمات منقول ہیں ، وکیع ، ابن معین اور ابن مدین ابوخالہ الاحرکے بارے میں بڑے وقع کلمات منقول ہیں ، وکیع ، ابن معین اور ابن مدین ان کو ثقتہ کہتے ہیں ، ابوحاتم نے ان کوصدوق کہا ہے ، جل نے ان کو ثقتہ امین کہا ہے۔ وغیرہ ۔ ان کے بارے میں مطولات میں اس سے زیادہ کلمات تو ثیق ذکر کئے مجے ہیں۔

اس لیے بالفرض اگریہ حضرات متفرد بھی ہوں تو اس سے روایت کو نا قابل قبول قرار دینا اصولِ محدثین سے انحراف معلوم ہوتا ہے، بلکہ اصول کے مطابق روایت کا قبول کر نا ضروری ہے۔

(۲) دوسری بات یہ کہ راوی کا تفر داس وقت مضر ہوتا ہے جب اس کی روایت ویگر ثقہ راویوں سے متعارض ہو، یہاں تعارض محض ظاہر میں تو ہے کہ ایک راوی اذا فسو أفانصتو اکا اضافہ کر رہا ہے اور دوسرے کے یہاں یہ الفاظ نہیں ہیں اور محد ثین کے نقط نظر سے اسکی امنیت بھی ہے کہ وہ الفاظ کے ظاہر پر جموداختیار کر لیتے ہیں لیکن اربابِ تحقیق کے یہاں محض ظاہر پر فیصلہ نہیں کیا جاتا اور مضمون کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے، یہاں یہ صورت ہے کہ اگر مضمون شاخد اللہ فانصتو اسے سرف نظر کرلیں تو تب بھی روایت کے سیاق وسباق سے بہی مضمون ثابت ہے۔

اوراس كي تفصيل يدب كرجن روايات مي اذا قرأ الامام فانصتو اكااضافه ان میں امام کی اقتداء اور اتباع کی جزئیات بیان کی گئی ہیں کہ جب امام تکبیرتح بمہ منعقد كرية تم بھي تكبير كہو، جب وہ ركوع ميں جائے تم بھي ركوع ميں چلے جاؤ، جب وہ تجدہ میں جائے تو تم بھی تجدہ میں جاؤوغیرہ، اب دیکھنا یہ ہے کہ قراُت کے سلسلے میں امام کی اتباع كاكياطريقه بتايا كياب؟ ظاهر بككرك روايت مين اذا قو أفساقوء و أفيس ب بلكان روايات مين الراذا قيرا فانصدوا يصرف نظر كرلين تويد بات توسب بى روايات من إذا قال غير المغضوب عليهم والاالضآلين فقولوا امین، بالکل بدیمی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر مقتدی کوقر اُت کی اجازت ہوتی تو الفاظ اذا قسلت غيسر السمغضوب الخهوت اورسب مقتديوں سے پي کہاجا تا كہ جب تم غيسر المغيضوب الخيريبنجوتوآ مين كهاكرو بلكمسلم شريف كى ايك روايت مين تواذا قسال القارى غير الغضوب عليهم والاالضالين فقال من خلفه امين قرمايا كياب، جس كامطلب يه ب كه قارى صرف امام عى ب مقتدى نبيس ، اوريد كه شريعت في مقتدى كو امام كے ساتھ قرائة ميں شريك بى نہيں كيا، شركت ہوئى ہے تو صرف آمين ميں ہوئى ہے، نیزیدکداس موضوع برقر آن کریم کی ہدایت بھی یہی ہے اذا قسوی القو آن فاستمعواله و انسصنسوا، جس کی تفسیل گذر چکی ہے کہزول دمی کے وقت ہونٹوں کو حرکت دینا بھی استماع وانصات کے منافی قرار دیا گیا ہے۔

(۳) چونگی بات میہ ہے کہ اصول محدثین کے مطابق متابعت اور شواہد کی بہت اہمیت ہے، ضعیف روایت بھی بسااوقات ان کے ذریعے توت حاصل کرلتی ہے، پھرا کرنچے روایت کو ورجہ کے صحت بی کی متابعت ل جائے تو اس کی صحت میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ اذا قسر افسانصتو ا کے بارے میں ضورت حال ہے ہے۔

(الف) حضرت ابومویٰ اشعریؓ کی میچے روایت میں بیالغاظ آئے ہیں جس پر بحث ہو چکی ہے۔ (ب) پہلاشاہد حضرت ابو ہر رہےؓ کی میچے روایت ہے اس پر بحث گذر چکی ہے۔

(ج) دوسرا شاہد حضرت انس بالک کی روایت ہے جوبیق کی کتاب القراءة میں تقد راویوں کی سندے مذکورہے جس کے الفاظ یہ ہیں ان المنسبی صلی الله علیه و مسلم قال اذاقر أ الامام فانصتو ا (كتاب القراءة للبيهقی ص ۹۲)

(و) تیسرا شاہد مغرت عمر بن خطاب کی روایت ہے جس میں بیند کور ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی ،کسی ایک مخص نے آپ کے چیجے تری قر اُت کی ،نماز سے فارغ ہوکر آپ نے در بات تین بار کھی فارغ ہوکر آپ نے در بات تین بار کھی

تواكث تخص نے كہايار سول الله! ميں نے سبّح اسم ربّك الاعلىٰ پڑھى، تو آپ نے ارشاد فرمايام الى انازع القرآن، امايكفى قراءة امامه؟ انما جعل الامام ليوتم به فاذا قرء فانصتوا. (كتاب القراءة ص٩٣)

امام بہم نے حضرت انس اور حضرت عراقی روایات کوشاہد کے طور پر ذکر نہیں کیا ہے بلک نقل کرنے کے بعد اُن پر جرح کی ہے گرہم بہم نے منون ہیں کہ اس طرح انھوں نے اُذف و اُ فانصتو ا کے بارے میں ایسی دوروایتیں ذکر فرمادیں جنھیں شواہد کے طور پر پیش کیا حاسکا ہے۔

صحیح روایت، ات متابعات اور شوامد کے بعد یقینا شک وشبہ سے بالاتر ہے، یہ الگ بات ہے کہ بعض محد ثین، اصول محد ثین سے ہٹ کراپ فقہی مسلک کے زیر اثر فیصلہ کریں، یا ان محد ثین کے بارے میں حسن طن کی بنیاد پر جیسا کہ ابن المصلاح نے کہا ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ شاید ان پر شرائط صحت کا انکشاف نہ ہوا ہو، لین صورت حال کی تنقیح اور شرائط صحت کے بعد تو صدات کو قبول کر لیما جا ہیں، و المحق تنقیح اور شرائط صحت کے طہور وانکشاف کے بعد تو صدات کو قبول کر لیما جا ہیں، و المحق احت ان یتبع علام سندھی نے تو اس موقع پر ایک فیصلہ کن بات ان الفاظ میں ارشاد فر مائی ہے۔ حد خدا المحدیث صححه مسلم فلا عبر ہ تبضعیف من صعفه ) کرام مسلم نے اس صدید کو می کرنے والوں کی تفعیف کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس میں صحیحہ مسلم فلا عبر ہ تبضعیف کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

## تصحیح اورتضعیف کرنے والوں کے چندنام

تاہم جن لوگوں پرشرا نطاصحت منکشف نہ ہوسکیس اور انھوں نے اس روایت کی صحت کو سلیم ہیں گیا، ان میں امام بخاری، امام ابوداؤد، دار قطنی ، ذبلی اور ابوعلی نمیشا پوری وغیر کے تام شار کئے جاتے ہیں، شاید میہ حضرات بعض رواۃ کے تفر داور چند معمولی اشکالات کی بنیا د پر میہ فیصلہ کر گئے۔ ؟

اورجن لوگوں نے شرا اکلِ صحت کے تحقق کی بنیاد پر روایت کو سیح قرار دیا،ان میں امام احمد بن طنبل امام سلم، امام نسائی، امام ابوز رعدرازی، ابوعواند، امام منذری، علامه ابن حزم، امام ابوعر بن عبد البر اسحاق بن را ہویہ، موفق الدین بن قد امد، ابن تیمیہ، اور خاتم الحفاظ www.ahlehag.org

حافظ ابنِ جَرعسقلانی وغیرہ ہیں، اور ان میں اکثر مالی، شافعی اور طبلی ہیں اور علاش کرنے سے شاید اور بھی نام ل سکتے ہیں، پھران کے ساتھ جماہیر حنفیہ کو بھی شامل کیا جائے تو پھر سے کرنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہوجائے گی۔

اس بحث كاخلامه بيهواكه اذا قسر أف انصتو الى روايت باليقين مجمح باورمقتدى كي بارے ميں ہے، جس ميں صراحت كے ساتھ بيتكم ديا جار ہائے كه ايام كى قرات كے بارے ميں ہے، جس ميں صراحت كے ساتھ بيتكم ديا جار ہائے كه ايام كى قرات كے وقت مقتدى كوانصات كاعمل اختيار كرنا جاہے، پھراس تفرق كے بعد كيے تسليم كرليا جائے كه حضرت عبادة كى روايت ميں لمن لم يقوء كے عموم ميں مقتدى بھى داخل ہے؟

#### امام کی قرائت کومقتدی کی قرائت بتانے والی روایت

اس سلسلے کی دومر کی روایت جس میں صراحت کے ساتھ منفتذی کوقر اُت ہے روک دیا گیا ہے، اور امام کی قر اُت کو مفتدی کی قر اُت بتایا گیا ہے، حضرت جاہر بن عبداللہ انصاری اور دیگر متعدد صحابہ سے کتابوں میں آ رہی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

> من کان له امام فان قراء ته له قراء قد (موطاما) محرص ۹۸) نماز میں جس کا کوئی امام موتوامام کی قرائت اس کی قرائت ہے۔

اس دوایت میں جوار شادفر مایا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ مقدی کی نماز کو ترات ہے خالی ہجستا سے نہیں ہے بلکہ مقدی کی جانب سے یہ بارامام نے اٹھار کھا ہے اور مقدی کوامام کی ترات کی وجہ سے قاری تسلیم کیا گیا ہے ، شریعت میں اس کی نظیریں ہیں کہ ایک چیز متعلق کسی شخص سے ہوتی ہے اور اس کا عمل دوسر ۔ ب سے کرایا جاتا ہے ، جیسے صدقة الفطر ہے کہ غلام پہنے وادر اس کا عمل دوسر ۔ ب سے کرایا جاتا ہے ، جیسے صدقة الفطر ہے کہ غلام پہنے وادر ہے وادر اس کا عمل دوسر ۔ ب سے کرایا واتا ہے ، جیسے صدقة الفطر ہے کہ غلام پہنے وادر ہے دول پر بھی لیکن اس د جو ب کی ادا یکی خودان کے متعلق نہیں ہے بلکہ غلام کی طرف ہے مولی اور بچوں کی طرف سے باپ کوادا کرنے کا مکلف کیا گیا ہے ۔

### روایت کس درجہ کی ہے

بدروایت محلبهٔ کرام کی ایک جماعت سے منقول ہے جن میں حفرت جابرین عبداللہ انصاری، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہر ریو اور حضرت این www.ahlehaq.org عباس رضی الله عنهم شامل بین ہم نے بیروایت موطاامام محمد نقل کی ہے جس کی سنداس طرح ہے اخبر ناابو حنیفة قال حدثنا ابوالحسن موسیٰ بن ابی عائشة عن عبدالله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبدالله عن النبی صلی الله علیه وسلم سند کے تمام رجال ثقابت کے اعلیٰ معیار کے حامل ہیں۔

پہلےراوی امام محر ہیں جن کے علی کارناموں کی ساری دنیا میں شہرت ہے، امام شافعی
سان کے بارے میں یہ منقول ہے حصلت عند محمد و قربعیو کتبامی نے امام محمد علی سے اونٹ کے بارکے بقدر کتابوں کاعلم حاصل کیا ہے، یہ بھی فرمایا کہ وہ دلوں کو علم سے پر کردیتے تھے۔ یہ بھی فرمایا اذات کلم محمد رحمه الله فکانما ینزل الوحی، جب امام محملی گفتگوکرتے تو ایما معلوم ہونے لگتا کہ وتی کا نزول ہورہا ہے، امام ذہبی نے فرمایا کہ وہ علمی گفتگو کرتے تو ایما معلوم ہونے لگتا کہ وتی کا نزول ہورہا ہے، امام ذہبی نے فرمایا کہ وہ علمی کاسمندر تھا کی جہاں کے حاصل کے ؟ تو فرمایا کہ امام محمد کی کتابوں ہے، وقتی علمی مسائل آپ نے کہاں سے حاصل کے ؟ تو فرمایا کہ امام محمد کی کتابوں ہے، واقطنی نے فرمایا کہ موطا میں رکوع کے وقت رفع یہ بن نہ کورتبیں لیکن امام مالک سے میں داقع نے دفع یہ بن غیر موطا میں نوع کے موت رفع یہ بن نہ کورتبیں لیکن امام محمد اور یکی بن سعید واقعان وغیرہ شامل ہیں۔

دوسرے رادی امام اعظم ہیں، جن کی علمی جلالت، ورع و تقوی کا، حفظ وا تقان اور ذکاوت و فطانت پرشرق و غرب کا اتفاق ہے، علمی فقی واخلاتی کمالات کا اعتراف اپی جگہ، البتہ محد ثین کے معیار مطلوب کے مطابق سینکڑوں ہیں سے چندا توال سے ہیں، قبال شعبة کمان و اللّٰہ حسن الفہم جید اللحفظ (شعبہ کہتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ ہم ہم، ہم اور حفظ ہیں عمرہ تھے، شعبہ بن تجاج (الحتوفی ۱۲۰ھ) امام اعظم کے ہم عصر ہیں، رجال کے حفظ ہیں ان کی احتیاط تشدد کی حد تک معروف ہے، انھوں نے قسم کھا کر امام اعظم کے جودتِ حفظ کی شہادت دی، سے امام اعظم پرضعف حفظ کا الزام عائد کرنے والوں کے لیے جودتِ حفظ کی شہادت دی، سے امام اعظم کے بارے میں تقریباً تواتر سے منقول ہے کہ وہ دور کعتوں میں عبرت کی چیز ہے، امام اعظم کے بارے میں تقریباً تواتر سے منقول ہے کہ وہ دور کعتوں میں قرآن کریم ختم کرتے تھے، کیا ایسے لوگوں کوضعیف الحفظ کہا جا سکتا ہے؟ امام علی بن مدنی جن کا تشد دمشہور ہے اور جو امام بخاری کے اجلہ شیوخ میں ہیں، جن کے بارے میں امام

بخاری کتے ہیں کہ بھی نے این مرٹی کے علادہ کی کے مائے اپ آپ و ہے تیم سمجھا،
وہ امام صاحب کے بارے بھی کتے ہیں، هو ثقة، لاباس به،اس زمانہ بی الاباس به،
فقد کے ہم معنی استعال ہوتا تھا اور بی معنی علی بن مدٹی کے یہاں بھی ہیں، ای طرح ابن معین نے امام صاحب کے بارے بھی فرمایا هو شقة ماسمعت احداً ضعفه، وہ ثقتہ بین، میں نے کی کو انہیں ضعیف کتے ہوئی ہیں سنا، حضرت علامہ شمیری این معین کے اس قول سے یہ نتیجہ نکالے ہیں کہ ابن معین کے دور تک امام صاحب کے بارے بھی جرح کا جو تنہیں تھا، ابن معین کی وفات ۲۳۳ ھی ہی بعد بھی اگر کی نے جرح کی ہے تو فات ۲۳۳ ھی ہی بعد بھی اگر کی نے جرح کی ہے تو فاجرے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔

تیسرے دادی موئی بن ابی عائشہ کوئی ہیں، جو بالا تفاق تقہ اور شہت ہیں صحیحین کے رجال میں ہیں، چو تنے داوی عبداللہ بن شداد ہیں جورویة محابی اور دوایة تا بعی ہیں، ان کا تقہ ہونا بیٹی چیز ہے، ایسادادی مرسلا بھی دوایت کر ہے قواس کا قبول کرنا محد ثبن کے قول کے مطابق بھی فرودی ہے اور پانچواں نام علیم المرتبت محابی دھرت جا پروضی اللہ عند کا ہے۔

مطابق بھی فرودی ہے اور پانچواں نام علیم المرتبت محابی دھرت جا پروضی اللہ عند کا ہے۔

ما اللہ بانے دیکھا کہ تمام رادی ثقامت کے اعلیٰ معیار کو بورا کرتے ہیں، تو روایت پر کلام کرنے کی محتج کو ایس میں ماروی ثقامت کے اس دوایت کو صحیح عملیٰ شوط کا مرادی ہے۔ اللہ بانہ ماروی تھی تحریح کہا ہے۔

# امام دار قطنی کی تنقید

الروایت کودار قطی نے بھی کی سندوں نے اللہ والس پریہ تقیدی ہے السم یہ سندہ عن موسیٰ عن ابھی عائشہ غیر ابھی حنیفۃ و الحسن بن عمارہ، وہما صنعیفان کیال روایت کومولی بن افی عائشہ نے ابوضیفہ اور سن بن محارہ کے علاوہ کی نے سند بیان نیس کیا ہے اور یہ دونوں (حفظ کے اعتبارے) ضعیف راوی ہیں۔

لیکن دار قطنی کی دونوں با تمی غلط ہیں، نہ امام اعظم کوضیف قر اردینا تیجے ہے اور نہ یہ دوسی کیا ہے اور سن بن محارہ کے علاوہ کی نے اس کومرفوعاً بیان تہیں کیا جواب جہاں تک امام صاحب کوضیف کہنے کی بات ہے تو یہ الی ممل بات ہے جس کا جواب جہاں تک امام صاحب کوضیف کہنے کی بات ہے تو یہ الی ممل بات ہے جس کا جواب

ویے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہ "بازی بازی باری با ہم کی بازی" کا مصداق ہے تاہم کونہ کو کہنائی پڑتا ہے۔ جیسا کہ چندائتہ کے اقوال پیش کے جاچے ہیں اوراس سلط میں اصل بات یہ ہے کہ محدثین کرام کی جرح وتعدیل اوراس کے رق وقول کے بھی اصول ہیں، ورنہ ہر فض کی، ہرانسان کے بارے میں جرح کوقبول کیا جائے تو پھر کوئی بڑے سے بڑا محدث بھی نہیں ہے گا، اس باب میں آپ نے ویکھا کہ کہنے والے نے مضرت سعدین الی وقاص تک کے بارے میں یہ ہد ڈالا کہ وہ نماز پڑھانا بھی نہیں جائے، تاج الدین بکی (التوفی اے سے بارے میں یہ کہ ڈالا کہ وہ نماز پڑھانا بھی نہیں جائے، تاج الدین کی (التوفی اے سے المحاسل اللہ وقعد طعن فید طاعنون و هلک فید احد من الانعة، انصامن اصام الا وقعد طعن فید طاعنون و هلک فید الک ون، اگر ہم جرح کو ہر صال میں مقدم کردیں تو انکہ میں ہے کوئی محفوظ نہیں رہے گا، اس لیے کہ ہرامام کے بارے میں طعن کرنے والوں نے طعن کیا ہے، اور ہلاک ہونے والے ہے کہ ہرامام کے بارے میں طعن کرنے والوں نے طعن کیا ہے، اور ہلاک ہونے والے ہی کہ ہرامام کے بارے میں طعن کرنے والوں نے طعن کیا ہے، اور ہلاک ہونے والے ہی کہ ہرامام کے بارے میں طعن کرنے والوں نے طعن کیا ہے، اور ہلاک ہونے والے ہے کہ ہرامام کے بارے میں طعن کرنے والوں نے طعن کیا ہے، اور ہلاک ہونے ہیں۔ والے ہیکام کرکے ہلاک ہونے ہیں۔

سے اتف ہو، منعف ہو، خرخواہ ہو، متعصب نہ ہو، خود پندی کام یفن نہ ہوف انه لااعتداد بقول المتعصب کماقدح الدار قطنی فی الامام ابی حنیفة بانه ضعیف فی المحدیث و ای شناعة فوق هذا؟ کرمتعصب کی بات کا کیا عمیار؟ جیے دار قطنی نے الم الاحدیث و ای شناعة فوق هذا؟ کرمتعصب کی بات کا کیا عمیار؟ جیے دار قطنی نے الم الاحدیث کہ دیا، اس سے زیادہ برتر کیا بات ہوگی؟ پھر پھر آ کے چل کری قربایا کہ والم حدوث من التعصب کہ والمحق ان الاقوال التی صدوت عنهم کلها صدوت من التعصب لاتست حق ان یلتفت المیها، کہ امام اعظم کی شان میں اس طرح کی تمام با تمی تعصب کا متی ہیں۔ کا متی ہیں جو کہ کی حال میں میں لائن النفات ہیں ہیں۔

ای طرح دارقطی کا دومرااعتراض بھی پیج نہیں ہے کہ اس روایت کومرف امام اعظم اور حسن بن ممارہ نے مرفوعاً بیان کیا ہے، کیونکہ موی بن ابی عائشہ سے مرفوعاً بیان کرنے والوں بیس سفیان اور شریک بھی ہیں، امام احمہ بن پینج (التولی سیس ہے) نے اپنی مند ہیں بیروایت ذکر کی ہے، احمہ بن پینج اکا برحد ثین میں ہیں، سحاح ستہ کہ تمام مصنفین ان کے تلافہ و میں ہیں، علم میں نویس امام احمہ بن ضبل کے ہم پایہ قرار دیا گیا ہے، ان کی کتاب مند، محد ثین کے درمیان متداول بھی ربی ہے، مند احمہ بن بینج کی سند اس طرح ہے الحبوف السحاق الازرق حدث اصفیان و شویک عن موسیٰ بن ابی عائشة عن عبداللہ بن شداد عن جابو قال قال د سول اللہ صلی اللہ علیہ و صلم یہ سند بالکل محم ہے بومیری نے اس کے بارے میں سندہ مجمح کہا ہے، اسحاق ازرق محمح کے میں، سفیان اور شریک، دونوں اس روایت کومویٰ راوی ہیں، باتی تمام روایت کومویٰ میں امام اعظم کے سند بالکل محم مرفوعاً بیان کرنے میں امام اعظم کے ساتھ شریک ہو گئے، تنہا امام اعظم کا طریق ماند ہو میں مرفوعاً بیان کرنے میں امام اعظم کے ساتھ شریک ہو گئے، تنہا امام اعظم کے طریق نامیں کرنے والوں میں اور بھی نام ہیں۔

افسوس ہے کہ اس کے باوجود حقیقت کوتسلیم کرنے کے بجائے بیکہا جاتا ہے کہ بید روایت مسند نہیں ہے وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن شداد سے مرسانا آرہی ہے جیسا کہ مصنف بن ابی شیبہ وغیرہ میں ہے، لیکن انصاف کی بات تو یہ ہے کہ جس طریق میں مرسل ہے اسے مرسل کہواور جس طریق میر، مرفوع ہے اس کو مرفوع شلیم کرو۔اوراگر بالغرض مرسل بھی ہے تو مرسل بھی تو جت ہوتی ہے اور سحانی کا مرسل تو بالا تفاق جت ہے اور بیمرسل تو ایسا ہے کہ تو ارث کے طور پر ایک بڑی جماعت کاعمل اس کی موافقت میں موجود ہے اور یہ کہ اس کی موافقت میں موجود ہے اور یہ کہ اس کی تائیدائے طرق سے ہور ہی ہے کہ اس سے قوت بڑھ جاتی ہے۔ محدثین کے اصول میں یہ بھی ہے کہ اگر مرسل کسی دوسر سے طریق سے موصولاً مردی ہو تو اس کی طاقت میں اضافہ ہوجاتا ہے اوروہ قابل استدلال ہوجاتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ بروایت اول تو متعدد صحابہ سے منقول ہے اور ان تمام میں کم از کم حضرت جابر گی روایت تو سیح اور متصل سندوں کے ساتھ آ ربی ہے اور عبداللہ بن شداد سے مرسل روایت کے بیچے الا سناد ہونے میں تو محد ثین کا کوئی اختلاف بی نہیں ہے، باتی طرق ، حسن بھی ہیں اور ضعیف بھی ، اس لیے ابن جمر کا تخر تنج احادیث الرافعی میں اس حدیث کی مسلوں کہ دویتا می کی مزور تمام مندوں کو معلول کہ دویتا معلوم ہوتا ہے کہ انحوں نے نقل بی کمزور سندیں کی جی اور ان پر سک لھا معلول کا تکم انگانا یا دور نہام طرق پر معلول کا تکم انگانا خلاف واقعہ ہے۔ بالکل خلاف واقعہ ہے۔

اس بحث كا خلاصه بيه بواكه من كان له الامام التي موادت ب، اوراس مين مراحت كرماته بيم معنا فلا مراحت كرماته بيان كيامي كرمقترى كى نماز كوقر أت ب خالى بمحمنا غلط به مقترى كونما وخود مقترى كوقر أت ب خالى بمحمنا غلط به مقترى كوام كى قر أت كى بياد پرشر عا قارى تسليم كيا كيا ب اورخود مقترى كوقر أت ب روك ديا كيا به بهراس تقرى كے بعد حضرت عبادة كى روايت ميں لسمن لسم بقر ء كے عموم ميں مقترى كو كيے شامل كيا جا سكتا ہے؟

#### مقتدی کے قراُت کوتر ک کردینے کی روایت

اب اس موضوع پرتیسری روایت بھی چیش ہے جس کامضمون سے ہے کہ قر اُت خلف الله ام پراظہارِ ناراضگی کے بعد ، تمام مقتر ہوں نے اس عمل کور ک کردیا تھا ، بیروایت موطا امام مالک ، نسائی ، ابودا وَد ، ترندی ، ابن ماجہ اور مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے ، موطا مالک کے الفاظ یہ ہیں۔

مالک عن ابن شهاب عن ابن اکیمة اللیثی عن ابی هریرة ان رسول الله منطقه انسسر ف من صلاة جهرفیها بالقراء قفقال: هل قرأ معی منکم www.ahlehaq.org

احد انفا؟ فقال رجل نعم: انا يا رسول الله: قال فقال رسول الله القراء أنى المول المنطبطة الله القول المول المول القرآن فانتهى الناس عن القراء أفيما جهر فيه رسول الله المنطبطة حين مسمعوا ذلك من رسول الله المنطبطة (ص ٢٩)

"امام مالک، ابن شہاب زہری ہے اور وہ ابن اکمہ لیٹی ہے اور وہ حضرت ابو ہریہ "
ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک الی نماز سے فارغ ہوئے جس میں آپ نے جبری قراُ آق کی تھی ، پھر فر مایا کیا تم میں سے کسی نے ابھی میر ہے ساتھ قراُ اُت کی ہے، تو ایک شخص نے عرض کیا۔ جی ہاں! یا رسول اللہ! میں نے کی ہے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ میں دل ہی دل میں کہدر ہا تھا کہ جھے یہ کیا ہوا کہ میر ہے ساتھ قراآ ن کی خلاف میں کہا وہ ایس کے بعد، اس استاد کو سننے کے بعد، اوگوں نے جبری نمازوں میں قراُ اُت کورک کردیا۔"

ال روایت سے پہلی نظر میں چند یا تیں معلوم ہوتی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ نمازوں میں قرائت خلف الا مام کا روائ نہیں تھا، کیونکہ آپ کے کیرفرمانے پرصرف ایک شخص نے اعتراف کیا ہے کہ حضور! یہ کام میں نے کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ایک شخص کی قرائت میں جہری نہیں سری ہے، کیونکہ آپ کا سوال ہول قوا ہے، یعنی سوال یہ ہے کہ کیا کسی نے قرائت کی ہے؟ آگرائ شخص نے جبر کیا ہوتا تو سوال مین قبر آیا مین جہر ہوتا، کرقرائت کون کر رہا ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے انکار کی بنیاد جبر نہیں، بلکہ کھیش اور منازعت ہے؟ جو جبری میں کم اور تری میں زیادہ ہوئی چاہیے، کیونکہ جب جبری نماز میں قرائت میں مشغول ہوگا تو مقتدی کی قرائت کا امام پر اثر کم ہوسکتا ہے لیکن آگر نماز میں ایک مقتدی کی قرائت کی بات ہے کہ جبری نماز میں ایک فرد کی بات ہے کہ جبری نماز میں ایک فرد کی مری قرائت کی بات ہے کہ جبری نماز میں ایک فرد کی مری قرائت کی بات ہے کہ جبری نماز میں ایک فرد کی بات ہے کہ جبری نماز میں ایک فرد کی بات ہے کہ جبری نماز میں ایک فرد کی بات ہے کہ جبری نماز میں ایک فرد کی بات ہے کہ جبری نماز میں ایک فرد کی بات ہے کہ جبری نماز میں اور مقتدیوں کی صف قرائت میں مشغول ہوتو پھر منازعت کئی اظہار فرمایا، تو آگر سری نماز ہواور مقتدیوں کی صف قرائت میں مشغول ہوتو پھر منازعت کئی کیا۔

اس تقابل سے یہ بمحصنا آسان ہے کہ حضرت عبادہ گی تفصیلی روایت میں جو یہ آیا تھا کے نجر کی نماز میں حضور سلی اللہ کا کہ اسلی کھی ایقتری کی قرائت سے گرانی ہوئی تو آپ نے لاتفعلو الابفاتحة الكتاب ارثادفر ما إقمادراس كا مطلب يقاكراً پنام ك يجية رأت كوتومنع فرماد يا قعاء كين سورة قاتحى قرأت كى اباحت مرجوحه كطور براجازت وى قلى اليكن معزب ابو بريرة كى مندرجه بالا روايت سيمعلوم بوتا ب كه بياباحت مرجوحه بحى عارضى تقى جو برقر ارتبيل ربى ، كيونكه الل روايت من سورة فاتحه كا بحى استثناء نبيل بهاور برقر أت كوسب منازعت قرارد يكراظهار نارافلكى كيا كيا بها وراس ك نبيل بهاوراس ك بعد جرى نمازون من تمام مقتديول في قر أت خلف الامام كوركر ديا۔

اب صرف یہ بات روجاتی ہے کہ حضرت ابو ہریر اگی روایت میں جہری نماز میں آگر کے قرائت کی صراحت ہے، سری کی نہیں ہے، لین آپ جانے ہیں کہ قرآن کر بھی کی آ ہے۔ اذا قوی القو آن الآید جہری اور سری دونوں کو عام ہے، ای طرح حدیث اذا قوی فانصتوا مجی مقتدی کو خاموثی افتیار کرنے کی نصابہ ایت کردی ہے اور حضرت ابو ہریر افکی اس روایت میں بھی جوعلت بیان کی جاری ہے وہ منازعت اور کھی ہے۔ میں کا تحقق جہری نمازوں سے ذیادہ سری نمازوں میں ہوتا ہے، اس لیے اس روایت سے درجہ اولی میں سری نمازوں میں میں نعت ثابت ہوتی ہے۔

اس روایت پرجی طرح طرح کے اعتراضات کے گئے ہیں، ایک اعتراض تو یہ ہے کہ این اکمہ لیٹی مجبول راوی ہیں اس لیے روایت استدلال کے قابل نہیں، لیکن یہ اعتراض بھی اصول محد ثین کے مطابق درست نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ این اکمہ لیٹی ہے روایت کرنے والوں کی تعداد چارتک پہنچتی ہے جن ہم ان کے پوتے عمر بن سلم، امام زہری، سعید بن الی ہلال اور ابوالحورث عبدالرحمٰن بن معادیہ شام ہیں آور جس شخ سے چار تلافہ وروایت کریں اس پر جہالت کا شبہ ظاف اصول ہے، دوسرے یہ کہ موطا کی مند روایات پر کلام کرنا بھی جرائت بجامعلوم ہوتی ہے اور تیسری بات یہ کہ این اکمہ کو ابو حاتم کی بن سعید اور ابن حبان وغیرہ نے تقات ہیں شار کیا ہے اور بھی متعدد ائمہ سے ان کے بارے سے کہا ہیں۔ اس کے بارے سے کہا تا تعدد انمہ سے ان کے بارے سے کہا ہی متعدد انمہ سے ان کے بارے سے کہا ہی متعدد انمہ سے ان کے بارے سے کہا ہی متعدد انمہ سے ان کے بارے سے کہا ہے اور بھی متعدد انمہ سے ان کے بارے سے کہا ہے سے کہا ہیں۔

ووسرااعتراض بيكيا كيا ب كرف انتهى النياس عين القراء ة مع وسول الله www.ahleffaq.org

صلی الله علیه وسلم الخ نه پخبرعلیدالسلام کاقول ہورند حضرت ابو ہر برہ کا لینی ہے صدیت نبیل ہے بلکہ بیتو امام زہری کا قول ہے اور دلیل بدے کہ ابوداؤد وغیرہ میں ای مدیت نبیل ہے بلکہ بیتو امام زہری کا قول ہے اور دلیل بدے کہ ابوداؤد وغیرہ میں ای روایت کے بعض طرق میں قبال المنزهری فاتعظ الناس فلم یکونو ایقرؤن آیا ہے جس سے بھی تابت ہوتا ہے کہ بیامام زہری کا قول ہے۔

محریداعتراض بسودمعلوم ہوتا ہے، پہلی بات تو یمی ہے کہ یہ جملہ حضرت ابو ہریرةً کا است و بھی ہے کہ یہ جملہ حضرت ابو ہریرةً کی طرف کا ہے یہ ابوداؤد میں ابن الی السرح کے حوالہ سے یہ بات حضرت ابو ہریرةً کی طرف منسوب کی محق ال معسمر عن المزهری قال ابو هویوة فائتهی الناس اور یہ بات پہلے معلوم ہوچکی ہے کہ محرکوا ثبت الناس فی الزهری تنلیم کیا گیا ہے۔

اور دوسری بات بیے ہے کدا کر بالفرض بے جملدامام زبری کا ہوتو اس سے مسئلہ برفرق نبیں پڑتا کیونکہ یہ بات توانی جگہ درست ہے کہ اسلی روایت تومالی انازع القرآن پرختم ہوگئ، اب آ مے بیان کا مقعمد سے کہ آپ کے ارشاد کا محابہ پر اثر کیا ہوا۔ یہ بات حضرت ابو ہرمر ہفر مائیں تو اور امام زہری فر مائیں تو معنی ایک ہی ہیں کہ تمام صحابہ نے بیٹل ترک کردیا تھا،امام زہری کی طرف انتساب ہے بھی اہمیت کم نہیں ہوتی کیونکہ زہری کی پیدائش ۵۸ ھ کی ہے، وہ جلیل القدر تابعین میں ہیں،ان کے بارے میں حضرت عمرین عبدالعزيز نے اپے عمال كولكھا تقاعليكم بابن شهاب فانكم لاتجدون احدا اعلم بسالسنة المعاضية منه. ابن شباب كے دامن كومضبوطى سے تعام لوكتم عيس ان سے زياوه سنت ماضيد كا جانے والاكوئى نبيس ملے كا اوران شہاب جب سنت ماضيد كے سب سے بڑے عالم ہیں تو ان کا محابہ کے بارے میں پیخبر دینا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعدسب نے قر اُت خلف الا مام کاعمل ترک کردیا تھا۔ نمبایت مضبوط ولیل ہے۔ حدیث یاک کے ذخیر و میں قر اُت خلف الله مام کی ممانعت کے لیے اور بھی بہت روایات بیں گر ہم آتھی تین روایات پر اکتفا کررہے ہیں اور ای مختصر بحث ہے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ معنرت عباد ہ کی روایت پراحادیث صححہ کی روشنی میں غور کیا جائے تو مہی تأبت ہوتا ہے کہ لممن لم يقو ء كے عموم من مقتدى كوشائل كرنا غلط ہے،اب اس كے بعد منصفات جائزہ کے لیے قائم کر دہ بنیادوں کے نقطۂ سادس پر مختفر شنتگو شروع کی جاتی ہے۔ www.ahlehaq.org

# (۱) رسول پاک صلی الله علیه وسلم کاممل

حضور پاک سلی الله علیه و کلم حیات طیبه میں ہمیشہ نمازوں کی امامت فرماتے رہے، مقتدی بن کرنماز پڑھنے کی نوبت شاذو نادر پیش آئی ، تحر بجیب بات ہے کہ رسول پاک صلی الله علیہ وسلم کی آخری نماز باجماعت جومرض الوفات کے درمیان پڑھی گئی، اس کی تفصیلات سے مقتدی پر فاتحہ کا وجوب ٹابت نہیں ہوتا۔

اس واقعہ کا اختصاریہ ہے کہ مرض الوفات نے جب شدت اختیار کرلی تو مسجد نبوی میں حضرت ابو بمرصد بی کونماز پڑھانے کا تھم دے دیا گیا، وہ برابرنماز پڑھاتے رہے، ایک دن ظهر کی نماز میں آپ نے مرض میں تخفیف محسوس فرمائی تو دوآ دمیوں کے سہارے ے آپ مبحد میں تشریف لائے ، نماز حسب معمول شروع ہو چکی تھی ،غور فرمائے کہ ابتداء ' حسنور ملکی الله علیه وسلم کاارا ده نماز میں شرکت کانہیں تھااور نیاس کی کوئی امیریتھی ، ورنہ یقیبتا انتظار كياجاتا - بخارى بى كى ايكروايت كالفاظ بين وجد رمسول المله مانية في نفسمه خفة فخرج فاذا ابوبكر يؤم الناس (ص٩٠) كرمول المسلى الله عليوملم نے مرض میں تخفیف محسوں کی تو باہر آئے ، دیکھا تو ابو بکر نماز میں امامت کر رہے ہیں۔ منشا عرض کرنے کا بیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کا ارادہ نماز شروع ہونے کے بعد فرمایا،اس کا مطلب بیہوا کہ اگر چہ جمرۂ مبارک بہت قریب ہے،لیکن بیاری کی وجہ سے آ پ خود تبیل چل بارہے ہیں، دوآ دمیوں کے سہارے سے آ رہے ہیں، اور پیراٹھایا دشوار بوربا بروايت ممرآ تا برجلاه تسخطان الارض كهيرول ست زمس ير تطعيج ربا تما، ظاہر ہے کہ الی صورت میں حجرہ ہے مبحد تک جانے میں اتنا وقت ضرور صرف ہوگیا ہوگا کہ حضرت ابو بکرشور وُ فاتحہ پڑھ کیے ہوں گے ،اورابن ماجہ وغیرہ کی سیحے روایت میں اس قرائت کی پین<u>ضیل آ</u> رہی ہے۔

و اخذ دسول الله مُلْشِئِهُ من القراء ة من حيث كان بلغ ابوبكر. اوررسول الله عليه وسلم نے قرائت وہاں سے شروع كى جہال تك ابو بكر پہنچ ال تھے۔

بدروایت این ماجد (ص ۸۷) منداحمر، بیمی اورطحادی وغیره می ہے، منداحمر کی www.ahlehaq.org

ایک روایت کے الفاظ میں فقر أحن المحکان اللذی بلغ ابوبکر حن السورة (جلدا، ص ٢٠٩) ہے، سورت سے مراداگر سورہ فاتحہ کے علادہ ہے تو گویا فاتحہ کی قرات کے بعد دوسری سورہ شردع ہو چکی تھی اور اگر سورت سے مراد فاتحہ بی ہوتو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ کے ایک مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ کے ایک مطلب یہ ہوا کہ شروع ہوئی تھی اور فور آئی استخلاف کی صورت چیش آگئ، اور آپ امام بن مجے ، اس نماز میں حضور صلی اللہ علیہ و کم سام مین مجے ، اس نماز میں حضور صلی اللہ علیہ و کے ، اس نماز میں حضور صلی اللہ علیہ و کم سے سورہ فاتحہ کی قرات در میان سے شروع کی یا سورہ فاتحہ کے بعد کی اور سورۃ کو در میان سے پڑھا، اس سے سے فابت ہوا کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے بعد کی اور مقتدی ہے ہے کہ کا فی ہے در میان ہے۔

#### استدلال کے مدرک کوع سے استدلال

پھریہ کے حضور صلی اللہ علیہ وہلم کا بیآ خری عمل، بالکل دی ہے جس کی آپ پہلے تعلیم

بھی دے بیجے بیں کہ اگر مقتری نے امام کے قر اُت سے قارغ ہونے کے بعد نماز بی شرکت کی اور امام کے ساتھ در کوئی حالت بیل شرکت کی اور امام کے ساتھ در کوئی حالت بیل شرکت کی اور امام کے ساتھ در کوئی خیاد ہوئی اور اس کی میں در کھت کو شار شرکیا جائے ، اس کے شوت ہے ، ایسانہیں ہے کہ فاتحہ کے ترک کی بنیاد پر اس رکھت کو شارش کیا جائے ، اس کے شوت کے سے متعدد احاد بدت ہیں ، ہم بخاری ، ابوداؤد اور این خزیمہ کی ایک ایک روایت ذکر کے در ہے ہیں ۔ بخاری کی روایت ہے۔

عن ابى بكرة انه انتهى الى النبى النبى الله عليه وهو داكع فركع قبل ان يصل الى النبى الله الله عليه وسلم فقال ذادك الله حرصا و لاتعد . ( يَخَارَى الله عرصا و لاتعد . ( يَخَارَى الله عرصا و لاتعد . ( يَخَارَى الله الله عليه و سلم ١٠٨)

حضرت ابو بکرہ سے دوایت ہے کہ وہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ دسلم تک ایسی حالت میں پہنچے کہ آب رکوع ہے کہ ہے ہی رکوع کی ہے کہ ہے ہی رکوع کی سے بہلے ہی رکوع کی مف تک پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کی مف تک پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کی مف تک پہنچنے سے پہلے ہی رکوع میں جلے محتے اس بات کاحضور ملی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا ، خداتم معاری اس حرص میں اضافہ کرے ، اور آئندہ ایسانہ کرنا۔

یہ الفاظاتو بخاری کی روایت کے بیں، دوسری کتابوں بی حمفرت ابو بحرہ کی نمازی شرکت کی جوتنصیلات ہیں و ویہ ہیں کہ حمفرت ابو بکر ڈنے رکوع میں شرکت کے لیے تیز چلنا www.ahlehaq.org شروع کیا تو ان کا سائس پھول گیا، اور و صف ہے پہلے ہی رکوع میں بلے میے، اور اس مالت میں چل کرصف ہے جالے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سائس کس کا بھول رہا تھا تو ابو بکرہ نے جواب دیا حشیت ان تسفوتنی الر کعد معک، جھے بیا تدبیر تھا کہ آپ کے ساتھ میری رکعت فوت نہ ہوجائے بینی اس وجہ ہے میں نے تیزگا می اختیار کی اور سائس بھول کمیا۔

ال روایت سے دوبا تی معلوم ہوئیں، ایک تو یہ کہ حضرت الویکر ہے نے سور ہ فاتی نہیں برجی اور رکوع میں شریک ہوگئے، اور دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبہ کی تحصیری تو فرمائی کہ خداتم معاری حرص عبادت میں اضافہ فرمائے، گریہ نہیں فرمایا کہ تمعاری نماز نہیں ہوئی۔ صرف یہ فرمایا کہ آئدہ ایسانہ کرنا کہ تیز چل کرآ ؤ، یا آئندہ ایسانہ کرنا کہ مض سے پہلے ہی رکوع میں چلے جاؤو غیرہ چنا نچا اس مخاری نے بھی حضرت الویکرہ کی مضاب پہلے ہی رکوع میں چلے جاؤو غیرہ چنا نچا اس مخاری نے بھی حضرت الویکرہ کی مواحت نہیں کی، عنوان ہے افا وی تحصیری نہیں کہ تعلیم اللہ میں مخاری کے ذوق کا تقاضہ تو بھی تھا کہ وہ اس صورت میں نماز کے حیج نہ ہونے کی تھا کہ وہ اس صورت میں نماز کے حیج نہ ہونے کی تھا کہ وہ اس کی بارے میں نفتگو اپنے موقع پرآ کے گی، یہاں مورت میں نماز کروچ تر اردیا گیا ہے۔ کہ حضرت الویکرہ کی اس نماز کروچ تر اردیا گیا ہے۔

ابو بکرہ کی اس نماز کوسیح قرار دیا گیاہے۔ امام بخاری کی روایت پر مختفر گفتگو کے بعداب اس سلسلے میں ابوداؤ دکی روایت دیکھیئے جس میں مدرک رکوع کوسراحت کے ساتھ رکعت کامدرک قرار دیا گیاہے۔

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جئتم الى الـصـلاة ونحن سجو د فاسجدو ا و لاتعدو هاشيئا ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة\_(ايرداءُرجلدا،ب/١٢٩)

حفرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ جب تم الی حالت میں نماز کے لیے آؤ کہ ہم مجدہ میں ہوں تو مجدہ میں چلے جاؤادراس کو بالکل شارنہ کرو،اور جس نے رکوع کو پالیا تو چھک اس نے نماز کو بالیا۔ شارنہ کرو،اور جس نے رکوع کو پالیا تو چھک اس نے نماز کو بالیا۔ مسیح این فزیر میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت اور زیادہ صرح ہے اور این فزیر نے اس کر کو اس کے این فزیر نے اس کر کو اس پر عنوان قائم کیا ہے بساب ذکر الوقست السذی یہ بکون فیسہ المعاموم مدر کا لسلسر کعة اذا دکع امامه قبل کراگرا ہام دکوع میں چلاجائے تو مقتری کوکس وقت تک مدرک دکھت مانا جائے گا۔

عن ابسي هويوة موفوعا من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركها قبل ان يقيم الامام صلبه (مح ا*ين زير بلام به*)

حغرت ابوہریرہ مرفوعاً نعل کرتے ہیں کہ جس شخص نے امام کے سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے نماز میں رکوع کو پالیا تو اس نے نماز کو پالیا۔

یددونوں روایتی، مقدی کے رکوع میں آمام کو پالینے کی صورت میں نماز کی تمامیت کو بتائی میں اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں مقتدی فاتحہ کی قر اُت نہیں کرسکتا، اس لیے اب ان روایات پر کلام اثر و عمر کی آمال ان بخاری نے جُسز ، القسر اء مقد میں پچھراویوں پر جرح کردی، قاضی شوکانی نے کہا کہ مسن اور کی السر کے مقد میں رکعت سے مرادر کو عنہیں، موری رکعت سے مرادر کو عنہیں، موری رکعت سے وغیر ہ۔

لیکن ہمارااستدلال اس بنیاد پر ہے کہ ابوداؤد نے اپنی کتاب میں روایت ذکر فر مائی ہے اور ان کا اصول یہ ہے کہ روایت میں زیادہ کمزوری ہوتی ہے تو وہ سکوت نہیں کرتے ، روایت ذکر کر کے سکوت اختیار کرنا ابوداؤد کے اصول کے مطابق روایت کے قابل استدلال ہونے کی دلیل ہے نیز یہ کہ امام منذری نے بھی سکوت اختیار کیا ہے ،اور یہ کہ یہ روایت متدرک حاکم میں بھی ہے اور حاکم نے اس کو بھی قرار دیا ہے اور علامہ ذہبی نے حاکم کی تھے کو برقر ارد کھا ہے۔ یہ با تمیں روایت کے قابل قبول ہونے کے لیے کافی ہیں اور امام کاموقی نہیں۔ کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے محر تفصیل کا موقع نہیں۔

ای طرح قاضی شوکانی کا اعتراض بھی انصاف ہے بہت دور ہے، حدیث پاک ہیں دسیوں جگہ السر تعلقور کوئے ہے میں استعال کیا گیا ہے، خصوصاً اگر کسی روایت ہیں لفظ سجدہ کے ساتھ رکھتہ کا لفظ استعال کیا جائے تو وہاں رکوئے کے معنی متعین ہوجاتے ہیں، نیز میرکہ قاضی شوکائی پہلے تو اس کے قائل تھے کہ مدرک وئے ، مدرک صلوٰ قانبیں ہے اوراس کو میہ رکھت قضا کرنا ہوگی لیکن انھوں نے ''الفتح الربانی'' میں جوان کے قادی کا مجموعہ ہے، اس

قول *سے رجوع کر*لیاہے۔

آپ نے دیکھا کہ مدرکِ رکوع کے مدرکِ رکعت قرارد کے جانے پر روایات صراحت سے دلالت کررہی ہیں، ای لیے جمہور یعنی امام اعظم، امام مالک امام شافعی، امام احمد، امام توری، امام اوزائل اورابوثور وغیرہ کا مسلک بہی ہے کہ مدرک رکوع کی رکعت شار ہوگی، سحابہ کرام ہیں حضرت ابن مشعور تابن مسعور دھرت ابن میں حضرت ابن مشعول ہے۔ منصفانہ جائزے کی بنیادوں کے نقط سادی پرکی گئی بحث کا خلاصہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل اور مدرک رکوع کے بارے میں آنے والی روایات سے یہی شابت ہوتا ہے کہ مقدی پر فاتح کی قرات واجب نہیں تو حضرت عباد ہ کی روایت میں شابت ہوتا ہے کہ مقدی پر فاتح کی قرات واجب نہیں تو حضرت عباد ہ کی روایت میں لسمین لسم یقوء کے عموم میں مقتدی کو کیے شامل کیا جا سکتا ہے؟ اب اس کے بعد نقط کے سابع پر مختفر گفتگو کا آغاز کیا جا تا ہے۔

### (2) محابة كرام كي آثار

اختلافی مسائل میں صحیح فیصلہ تک پہنچنے کا آیک آسان اور معتبر طریقہ یہ ہے کہ صحابہ ہ کرام کے آثار اور ان کے اقوال و اعمال کو دیکھا جائے کیونکہ امت محمدیہ کی یہ مقدس جماعت، پیغیبر علیہ السلام کی اولین مخاطب اور آپ کے منشاء کو سیح طور پر سیحھنے والی ہے اور آپ نے امت کوان کی پیروی کا حکم دیا ہے۔

جمہور صحابہ سے کشرت کے ساتھ ترک قرائت خلف الامام کے آٹار سیح اور حسن سندول کے ساتھ منقول ہیں، علامہ عینی نے عمرة القاری ہیں لکھا ہے کہ استی صحابہ کرام سے ترک قرائت خلف الامام ثابت ہے، امام ضعی کا مقولہ صاحب روح المعانی نے نقل کیا ہے۔ اور کت سبعین بدریا کلھم یمنعون المقتدی عن القراء ة خلف الامام، میں نے غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے ستر صحابہ کو پایا ہے اور وہ سبقر اُت خلف الامام فیما خلف الامام سے منع فرماتے تھے۔ امام محمد نے موطا میں لکھا ہے لا قراة خلف الامام فیما جھر به و فیما لم یہ جھر بذلک جاء ت عامة الاثار، امام کے بیجھے جمری یاسری کی نماز میں قرائت ہیں ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام اور تابعین کے آٹار سے عموا یہی ثابت ہوتا ہے یہاں ان آٹار میں سے نمونہ کے طور پر چند کو چیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

#### حضرت زیدٌبن ثابت کااثر

سبست پہلے حفرت زیدؓ بن ثابت کا اثر لما حظہ کیجے جوسلم ٹریف میں ہے۔ عسن عسطیاء بن پیسادانہ سأل زید بن ثابت عن القواء ۃ مع الاحام فقال لاقراء ۃ مع الاحام فی ششی۔ (مسلم ٹریف جلدا بم ۲۱۵)

عطاء بن بیار کتے ہیں کہ انھوں نے زید بن ثابت سے قرائت طف الامام کے بارے ہیں پوچھاتو انھوں نے فرمایا کہ امام کے ساتھ کی بھی نماز میں قرائت نہیں ہے۔
مسلم کی روایت ہے سند بالکل میچے ہے، امام نووی کو بھی کہنا پڑا کہ بیام ابو حنیفہ کا مشدل ہے گراس کے دوجواب ہیں ایک بید کر میچے روایت ہی لاصلو قہ لمن یقرء بام القو آن آر با ہے اور حضور سلی الشعلیہ و سلم کا ارشاد، حضرت زید و غیرہ کے قول پر مقدم ہے اور دوسرا جواب بید کر حضرت زید کا قول، جہری نماز میں مازاد علی الفات مید پر محول ہے۔ (نووی ماہ ابانقار) کی حضرت زید کا قول، جہری نماز میں مازاد علی الفات مید پر محول ہے۔ (نووی ماہ ابانقار) کی مران دونوں جوابات کی کمزوری ظاہر ہے، کیونکہ بحث ہی ہے کہ لسمن لم یقوء کی طاہری اور مجمل عموم کو صحابہ کرام کیا سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس روایت ہیں مقتدی کی صور حت ہوتی تیب تو یہ بات درست تھی کہ حضرت زید کا قول، حضور صلی الشد علیہ و کم کے مراح ہوں میں محد ہوتی میں محد ہوتی ہیں، محابہ کرام کے تار سے اس کی تا نیز ہیں ہوتی، غیز ہیہ کرحضور ملی الله علیہ و کملی الله علیہ و کملی الله علیہ و کملی الله علیہ و کملی سال تو میں محد ہوتی ہیں، محابہ کرام کے تار سے اس کی تا نیز ہیں ہوتی، غیز ہیہ کرحضور ملی الله علیہ و کملی سال ند علیہ و کملی سال کو تا کہ بیاں تو دھرت زید کا قول گرار ہا ہے یا حضور ملی الله علیہ و کملی سال ند علیہ و کملی الله علیہ و کملی سال ند علیہ و کملی الله علیہ و کملی سال کو تا کہ دور کی کروائی کرام کے تار سے اور حضرت زید کا قول گرار ہا ہے یا حضور سالی کے دھرت زید کا قول گرار ہا ہے یا حضور سالی کے دھرت ذید کا قول گرار ہا ہے یا حضور سالی کا نائد علیہ و کملی ہوتھ کی کو میں معال کی دھرت ذید کا قول گرار ہا ہے یا حضور سالی کی تا کو دھرت ذید کا قول گرار ہا ہے یا حضور سالی کی تا کو دھرت کی کی کرون کی مطابی ہے۔

ای طرح دومراجواب که اس تول کون مازاد کونی اجائے ، قطعا قابلِ قبول نہیں ، حضرت زید کے ارشاد میں اس کے لیے نہ صرف یہ کہ کوئی اشارہ نہیں ، بلکہ لافسراء ۔ قامع الامسام فسی منسنی کا یہ مطلب نکالنا انصاف سے دور ہے اور گلوخلاصی کی کوشش سے زیادہ حشیت نہیں رکھتا ۔ کیا حضرت عطاء نے ''مازاد علی الفاتح'' کے بارے میں سوال کیا تھا؟ کہ جواب کواس مجمول کیا جائے ۔

#### حضرت انن عمر كااثر

امنح الاسانيد سے حضرت ابن عمر رضى الله عنه كا اثر موطا امام ما لك ميں ان الغاظ ميں

منقول ہے۔

مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر كان اذاسئل هل يقرء احد خلف الامام؟ قال اذا صلّى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام واذا صلى وحده فليقرأ وكان عبدالله بن عمر لايقرء خلف الامام (موطالام) كريم ٢٩٠٠)

امام مالک، بواسط کافع حضرت عبدالله بن عمرت نقل کرتے ہیں کدابن عمرے جب میہ بواسط کافع حضرت عبدالله بن عمرے جب میں ہے کوئی میں ہے کوئی ہے جہاجا تا کہ کیا کسی کوامام کے بیچھے قرائت کرنی جا ہے؟ فرماتے کہ جب تم میں ہے کوئی امام کے بیچھے تماز پڑھے تو اس کوامام کی قرائت کافی ہے اور جب تنہا نماز پڑھے تو قرائت کرے ،اورخودعبداللہ بن عمرامام کے بیچھے قرائت نہیں کرتے تھے۔

میلی بات توبہ ہے کہ اس کی سند ، موطا ما لک کی سند کے مقابل چیش نہیں کی جاسکتی ، دوسرے بید کہ اس اثر میں خلف الا مام قرائت کا ذکر نہیں ہے ، پھر اس کو مقابلہ میں چیش کرتا کیسے مجمع ہوسکتا ہے ، حضرت عبداللہ بن عمر کے اثر میں جبری اور سری کی بھی تفصیل نہیں ، وہ تو امام کے پیچھے ہر صال میں حسب فراء فراء فراد ہے ہیں۔

حضرت جابر بن عبدالله كااثر

معرت جایر بن عبدالله کے اثر سے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیمضمون ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں سور و فاتحد کو پڑھنے کے تاکیدی تھم سے مقتدی مستیٰ ہے، بیاثر موطا ما لک، ترفری اور طحاوی و فیرو میں ہے اور ترفری نے اس کو صدیث حسن سمجے بھی کہا ہے۔

مالک عن ابی نعیم وهب بن کیسان انه سمع جابر بن عبدالله یقول: من صلّی رکعة لم یقرء فیها بام القرآن فلم یصل الاوراء الامام \_ (۱۲۰۵۱۱م) امام ما لک، ابونعیم ، وہب بن کیسان ہے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے جاہر بن محبداللہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جس نے نماز کی کوئی رکعت پڑھی اور اس میں ام القرآن کونہیں پڑھاتو اس نے نمازنہیں پڑھی ، الا بیا کہ دوا مام کے پیچھے ہو۔

ال الرسے صراحت کے ساتھ معلوم ہوا کہ نماز میں سور ہوا تھے کی قرات ہے مقتدی معتقل ہے اور یہ کہ جن روانتوں میں سور ہ فاتحہ کے پڑھنے کا تاکیدی تھم دیا گیا ہے جس سے فقہاء کرام نے اپنے اصول کے مطابق وجوب یارکنیت کو ٹابت کیا ہے، وہ سب غیر مقتدی مینی امام ومنفر دیرمحول ہیں جیسا کہ آپ پہلے امام احمد بن تعنبل اور سفیان کے بارے میں جان سے جی بھا ایس کے جی معذا لمن مصلی و حدہ .

#### حضرت عبدالله بن مسعود كا اثر

حضرت عبداللہ بن مسعود ہے حدیث کی مختلف کتابوز، میں قراکت خلف الا مام کی ممانعت پرآ ثار منقول ہیں ،موطاا مام محمد کے الفاظ یہ ہیں۔

قال مسحمد اخبرنا سفيان الثورى حدثنا منصور عن ابى وائل عن عبدالله بن مسعود قال انصت للقراء ة فان فى الصلوة شغلا و مسكفيك الامام ـ (مولادام يُرس ١٠٠٠)

امام محمہ نے کہا کہ ہم ہے سفیان توری نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہے منصور نے بواسطہ حضرت ابو وائل، حضرت عبداللہ بن مسعود ہے بیان کیا، انھوں نے فر مایا، امام کی قرائت کے وقت انصات اختیار کرواس لیے کہ نماز میں خاص مشغولیت ہوتی ہے اور تمھارے لیے امام کافی ہے۔

سند بالکل سیح ہے، اور ارشاد کا مطلب بھی بالکل صاف ہے کہ مقتدی کے لیے انصات واجب ہےاورامام کی قر اُت اس کے لیے کافی ہے۔

ای طرح نے آثار خلفا راشدین لیمنی حفرت ابوبکر، حفرت عمر، حفرت عثان، حفرت علی رضی الله عنبم سے اور حفرتِ ابن عبائ وغیرہ سے منقول ہیں جن کو حدیث کی کتابوں میں دیکھا جاسکتا ہے، ای طرح تابعین کرام سے بھی متعدد آثار نقل ہیں مگر ہم صرف سحابہ کرام سے چند آثار نقل کرنے پراکتفا کرتے ہیں۔

## قرأت خلف الامام كى مدمت كي آثار

البتہ یہ بات واضح کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قراکت خلف الامام سے جہال ممانعت کے قارمنقول ہیں وہیں کچھاکا ٹر سحابہ سے قراکت خلف الامام پر سخت تکمیراور ندمت پر مشتل آٹار بھی ثابت ہیں، حضرت علی رضی اللہ عند سے منقول ہے۔
من قوا خلف الامام فقد اخطا الفطرة (وارتطنی جلدا بی ۱۳۱۰)
جس نے امام کے بیجے قراکت کی اس نے فطرت کی خلاف ورزی کی۔
حضرت عمررضی اللہ عند سے منقول ہے۔
حضرت عمررضی اللہ عند سے منقول ہے۔

ان عمر بن الخطاب قال ليت في فم الذي يقرء خلف الامام حجرا. (مواهم ١٠١٥)

حعزت عمر بن خطاب نے فرمایا، جو محض قر اُت خلف الامام کاممل کرتا ہے کاش اس کے منہ میں پھر ڈال دیے جا ئیں۔

حضرت سعدین الی وقاص ہے منقول ہے۔

وددت ان الذی یقوء خلف الامام فی فیه جمو قد (موطالها محری انگارے تول۔
میری خواہش یہ کہ جوقر اُت خلف الامام برای طرح کی خدمی انگارے تول۔
ان حضرات کے علاوہ قراُت خلف الامام برای طرح کی خدمت کے آٹار حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عبال اور بعض اکا برتا بعین سے منقول ہیں، ان آٹار کی چونکہ کوئی تاویل ہیں کی جاسکتی اس لیے حضرات محابہ کی زبان سے فطے ہوئے یہ خت کلمات س کرقراًت خلف الامام کرنے والوں کو خصرات تا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی راہت اختیار فرمایا ہے۔

### امام بخاري كاتبره اوراس كي حقيقت

امام بخاریؒ نے بھی جزءالقراءۃ خلف الامام میں بھی راستہ اختیار فرمایا ہے کہ پہلے اس طرح کے بعض آٹارنقل فرمائے ، پھراس کا جواب اس طرح دیا۔

(۱) بعض راويوں برجرح كردى، كويان آثاركا شيت عى مفكوك موكيا۔

(۲) مجرية رمايا كداس طرح كا كلام الباعلم كانبيس بوسكة اوراس كےمتعدد وجوہ ہيں۔

www.ahlehaq.org

(الف) حضور ملى الله عليه وكلم في فرمايا به لا عنوا بسلم الله و لا بالنار و لا تعذبوا بعداب الله و لا بالنار و لا تعذبوا بعداب الله و الميك دوسر مي كوالله كار حمت ميدوري اورجنم كى بردعا كيس ندوه اورالله كي عذاب (آك) كى كمى كوسزانددو اوران بخت الفاظ من يه با تمن بإنى جاتى بين اس ليه بيابل علم كالفاظ بين موسكة -

(ب) دومری وجہ یہ ہے کہ یہ جراکت کون کرسکتا ہے کہ دسول الله معلی الله علیہ وسلم کے اصحاب کے مندیس انگارے مجرنے کی (نعوذ باللہ) خواہش کرے۔

(ج) جب قراکت خلف الامام کی حدیث جنٹورملی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت ہوگی تو اب دوسروں کی بات میں کیا جست ہے؟ (جرمالقراَ ہیں،)

مرامام بخاری دحمداللہ کے بیتمام ادشادات کل نظر ہیں، جہاں تک رادیوں پرجرح کی بات ہے تھے حقیقت ہے کہ جن داویوں پرجرح کی بی ہے، آھیں راویوں کی بعض ائمہ ہے تو جقیقت ہے جربیہ کہ بیتمام آٹار ایک سند سے بیس آ رہے ہیں بعض آٹار کی بی سندوں سے تابت ہیں، موطاا مام محر، مصنف عبدالرزاق اور طحاوی شریف جن المقد آقا سندوں سے تابت ہیں، موطاا مام محر، مصنف عبدالرزاق اور طحاوی شریف جن المقد آقا موتو کے ساجا سکتا ہے، انصاف چین نظر ہوتو کہ سلیم ہوتا ہے۔ انصاف چین نظر ہوتو محد ثین کے اصول کے مطابق سرے سے افکار کردینے کی کوئی مخبائش نہیں اور بہت لیم کرنا تاکر ہرہے کہ ان کی کوئی شرک کی اس ہے۔

ای طرح امام بخاری نے ان آٹار کے الل علم کا کلام نہ ہونے کی جو وجوہ بیان کی جین، وہ بھی تا قابل فہم بیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری یہ قرض کر کے بحث کرر ہے بیں کہ قر اُت خلف الل مام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت ہے چنانچہ وہ فرماتے بیں کہ کی کے انکار کر دینے سے کیا ہوتا ہے؟ حالا تکہ جمہور کے نزویک صورت حال یہ ہے کہ قر اُت خلف الل مام کے ثبوت کے لیے پینی برعلیہ الصلوق والسلام سے صراحت کے ساتھ کچھ منقول خلف اللهام کے ثبوت کے ساتھ کچھ منقول نہوں ، اور ممانعت کی تائید بی یہ منتول ہے اور ای ممانعت کی تائید بی یہ تارہ وجود ہیں۔

آٹار موجود ہیں۔

اس لیے اگر قرات خلف الا مام پر تکیر کرتے ہوئے کی کی زبان سے خت الفاظ نکلے بیں تو اس کے اگر قرات خت الفاظ نکلے بیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس تھم خداد عمی اور تھم رسالت کی خلاف ورزی نہ کرتا تو بہتر تھا،خواہ اس خلاف ورزی سے نکیتے بیس اس کو پچھود نیاوی تکلیف پر داشت کرنا پڑتی مثلاً

مدیم منی یا نگار ہے ہوتے تواس کی وجہ سے وہ قر اُتِ خلف الامام ہے بازر ہتا۔
پھر یہ کہ ان آٹار میں آگ کی سرا بالفیل کہاں دی جارئی ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس فعل کی قباحت بیان کرنے کے لیے الی خواہش کا اظہار کیا جارہا ہے، پھر کہنے والے کے تصور میں کیا ضروری ہے کہ اس کا مصداق صحابہ کرام ہوں؟ ابراہیم تنی ہے موطالمام مجر میں منقول ہے ان اول من قبوء خلف الاسام رجل انھم (ص ۱۰۰) قراً ت خلف الامام کرنے والے پہلے تنمی کومنیم قرار دیا گیا بینی اس کو بدعت کی طرف منسوب کیا گیا، طحادی میں این عمل ہے مسبیل لقلعت السنتھم طحادی میں این عمل نے ان کی ذبان کھنے کول میں ایس کے قرار دیا گیا ہے والوں پر میرابس کے قرمی ان کی ذبان کھنے کول میں بات ہے کہ اس طرح کے خت کلمات کہنے والوں کے علم میں امام بخاری کی طرح یہ بات ہوتی کہ یہ میں امام بخاری کی طرح یہ بات یہ دوتی کہ یہ طرح کے خت کلمات کہنے والوں کے علم میں امام بخاری کی طرح یہ بات نہ کہتے۔

#### علامهابن تيميه كاجواب

علام ابن تیر نے ام بخاری کے اس تیم رے پرفآوی میں کلام کیا ہے اور فر ہایا ہے کہ اس طرح کے آثار ، ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ہام کی قر اُت کوئ رہے ہوں اور اس کے باو جو دو و اپنی قر اُت جاری رکھے ہوئے ہوں ، کہ یہ لوگ ان بی صغرات کی طرح ہیں جن کے بارے میں حضور صلی الله علیہ و کم المنی اناز ع المقر آن ، یا علمت ان بیع صف کم خالم جنبھا فر مایا ہے ، اس لیے اگر کسی کی تحقیق یا اعتقادیہ ہو کہ امام کی قر اُت کو استانے کے وقت ، مقتدی کا خود قر اُت کر ہا ، الله اور اس کے رسول کی محصیت ہے اور ایسا کرنے والا امر خداوندی کا تارک اور نبی خداوندی کا مرتکب ہے تو اس کے بارے میں یہ کہتا جائز ہے کہ اس کے مشیل کوئی الی تکلیف ہو جاتی جس سے وہ محصیت ہے کوؤ طرح کی بارے میں کہ کوجاتا ، کوئکہ جتا ہے کہ بارے میں کہ کوجاتا ، کوئکہ جتا ہے کہ بارے میں کہ بالک اس طرح کی بات ہے جسے کام ترام زبان سے اداکر نے والے کے بارے میں کہ بالک اس طرح کی بات ہے جسے کام ترام زبان سے اداکر نے والے کے بارے میں کہ ویا جاتے لوگ کست انحو میں لکان خیر الک ، تم کو بنتے ہوتے تو اس سے بہتر تھا۔ ویا جاتے لوگ کست ایون تو اس سے بہتر تھا۔ کہ کر کے بحث کرنے کے بعد ابن تیم ہے نے فر مایا کہ ان آثار میں لعت یا تعذ یہ نیس ہے ہمرف اس کی خوا بش کا اظہار ہے کہ یہ انکی چیز میں جتال ہوجاتا جو اس کو معصیت کے بیس کی موسیت کے بیس کی خوا بش کا اظہار ہے کہ یہ انکی چیز میں جتال ہوجاتا جو اس کی خوا بش کا اظہار ہے کہ یہ انکی چیز میں جتال ہوجاتا جو اس کو معصیت کے بیس کی سے میں میں کیا ہوجاتا جو اس کی خوا بشی کا اظہار ہے کہ یہ ان کی چیز میں جتال ہوجاتا جو اس کی موسیت کے سے میں میں میں کہ کو اس کی خوا بشی کا اظہار ہے کہ یہ ان کی کو اس کو ان کی کی خوا بشی کا اظہار ہے کہ یہ ان کی کو ان کی کو ان کی کی کو ان کی کو ان کی کو ان کو ان کی کو ان کی کو ان کی کو ان کو کو ان ک

ارتکاب ہےروک وی اور ظاہر ہے کہ عملاً سزاد ہے ،اور سزا کی خواہش کا اظہار کرنے میں بہت فرق ہے، نیز یہ کہ حضرت علی اور حضرت صدیق اکبر نے بعض مرتدین کو آئی میں جلانے کی سزامجی دی ہے، ظاہر ہے کہ انھوں نے بیافتدام تعذیب بالنار ہے ممانعت والی روایات کی تاویل کے بعد اقدام کرنا بھی جائز ہے تو گناہ میں مبتلا اور معصیت کے مرتکب کے بارے میں تعذیب بالنار کی خواہش پر مشتمل الفاظ میں مبتلا اور معصیت کے مرتکب کے بارے میں تعذیب بالنار کی خواہش پر مشتمل الفاظ استعال کرنا بدرجہ اولی ممنوع نہ ہونا جا ہے۔ (ناوی ابن تیے جلد ۲۰۱۲)

امام بخاری کے تجرے کا حاصل تو یہ تھا کہ ان آٹار کا انکار کردیا جائے اور ابن تیمیہ کے جواب کا حاصل ہے ہے کہ انکار کے لیے امام بخاری کے ذکر کردہ ولائل ناکانی بیں اور قرات خلف الا مام کے سلسلے میں اس طرح کے خت کلمات کے ذریعہ اظہار تابسند یدگی مستبعد بات نہیں ہے اور جب ان آٹار کی سند بھی قابلی قبول ہے تو استبعادیا انکار کی کو کی وجہ نہیں۔ منصفانہ جائزے کے لیے قائم کردہ اس بنیاد پر بحث کرنے ہے بھی یہی ٹابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے آٹار وا تو ال سے مقتدی پر فاتحہ کے وجوب کا کوئی ثبوت نہیں ملیا بلکہ صحیح اور اصح الاسمانید ہے آئے والے آٹار ہے صراحت کے ساتھ یہ ٹابت ہوتا ہے کہ مقتدی کا فاتحہ پڑھتا یا کی طرح قرائے کرنا جائز ہی نہیں ہے۔

اس موضوع سے فراغت کے بعد ،اب منصفانہ جائزے گی آخری اور آٹھویں بنیا د۔ امامت واقتداء کے بارے میں شریعت کی عام ہدایات پرانتھار کے ساتھ عرض کیا جاتا ہے۔

#### امامت واقتذاءكے بارے میں شیخ الہندگاارشاد

اس موضوع پر حضرت شیخ البندقد سره ، بری دلل اور فکر انگیز بحث فرماتے تھے،
انتھار کے ساتھ سبق میں بھی بیان فرماتے اور اس کی تفصیل ان کی کتاب ایضاح الاولہ میں موجود ہے، ان کی تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں امامت کا موضوع الگ، اور اقتداء کا موضوع الگ ہے، اور امام و بقیدی کے بارے میں شریعت کی عام ہدایات اور احکام شرعیہ پر نظر کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح سامنے آجاتی ہے کہ مقدی کو قرات کا حق نہیں ہونا جا ہے کیونکہ شریعت نے جماعت کی نماز کو مصلین کے تعدد کے باوجود متعدد نہیں مانا ہے، بلکہ اس کوصلو قواحدہ کا تھم دیا گیا ہے، آپ کا ارشاد ہے۔

لقد اعجبنی ان تکون صلو قالمسلمین و احدة (ابوداور ۱۵ مراء)

مجھے یہ بات بہت پہند آئی کے مسلمانوں کی نماز (باجماعت) صلوق واحدہ ہو۔
اوراس صلوق واحدہ میں احکام شرعیہ کی روشی میں یہ حقیقت بالکل نمایاں نظر آتی ہے
کہ امام صفت صلوق میں اصل ، متبوع اور موصوف بالذات ہے اور مقتدی اس کا تابع اور
موصوف بالعرض ہے، جیسے کشتی اور اس میں سوار ہونے والے افراد میں سیر وحرکت کی
صفت مشترک ہے، مگر سیر اور حرکت ہے کشتی موصوف بالذات ہے اور اس میں جیمنے والے
موصوف بالعرض ہیں۔

### چندا دکام ترعیه ہے نظریہ کی وضاحت

احکام شرعیہ پرغور کرنے ہے ہی بات بالکل صاف ہوجاتی ہے کہ نماز باجماعت میں امام کواصل قرار دیا گیا ہے،اور مقتدی کوتا لیج کیا گیا ہے۔مثلاً:

(۱) احادیث میں تقریح ہے کہ امام کوا تمیازی اوصاف کا حال ہونا جا ہے کہ وہ اعسلم ہو اقوا ہو وغیرہ اس میں امام کے اصل اور موصوف بالذات ہونے کا واضح اشارہ ہے۔
(۲) احادیث میں صراحت ہے کہ مقتریوں کوارکان کی ادائی میں امام ہے آگے برج صنے کی اجازت نہیں لا تبادر و الا مسام المحدیث یا ان الا مسام یسر کسے قبلکم و یوفع قبلکم، امام ہے آگے مت برحواوریہ کہ امام تے پہلے رکوع میں جائے گا اور تم ہے پہلے قبلکم، امام ہے آگے مت برحواوریہ کہ امام تبوع ہے موصوف بالذات ہے، اور مقتری تائع اور موصوف بالذات ہے، اور مقتری تائع اور موصوف بالذات ہے، اور مقتری تائع اور موصوف بالعرض ہیں۔

(۳) امام کوکوئی عذر مانع صلوة بیش آجائے تو فوراً استخلاف کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مقتد ہوں کا کا خارکھا گیا ہے کہ صف مقتد ہوں کی نماز کو محفوظ رکھا جائے ، ای ضرورت کے سبب اس کا کحاظ رکھا گیا ہے کہ صف اول میں اول و الاحلام و السنھی کور ہنا جا ہے وغیرہ ، جبکہ کسی مقتدی کوعذر جیش آنے کی صورت میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ۔

(۳) امام کی نماز تیجی ہے تو شرا کط بوری کرنے والے تمام مقتد یوں کی نماز تیجی ہے، اورامام کی نماز میں اسلام کی نماز کے ہے، اورامام کی نماز میں فساو آجائے تو تمام نماز یوں کی نماز فاسد ہوجاتی ہے، اگرامام موصوف بالذات ند بوتا اور تمام مقتد یوں کو موصوف بالذات قرار دیا گیا ہوتا تو امام کی نماز کا فساد مقتد یوں کو مدین علیا میں معلوں کو مدین کا معلوں کو مدین کا مدین کی نماز کا فساد مقتد ہوں کی نماز کا فساد مقتد ہوں کا مدین کا مدین

متاثر نذكرتا \_

(۵) احادیث میں تفریح ہے کہ امام کاستر و ،تمام مقتد یوں کے لیے کافی ہے ، اور مقتدی کا ستر وامام کے لیے کافی نہیں۔

(۲) تھم شرقی بیہ ہے کہ امام کو ہوجائے تو تجدہ سہو میں تمام نمازیوں کوشر کت کا تھم ہے، میں کیا جاسکتا کہ بھوتو امام کو: واہے ہم سے کیاتعلق؟ یااس کے برتھس صورت ہو کہ مقتدی کو بہو ہوجائے تو اس پر تجدہ ہونیں آتا، بیدواضح دلیل ہے کہ امام اصل اور موصوف بالذات ہے، مقتدی کواس کا تابع بنایا کمیا ہے۔

(۷) سجد و تلاوت میں بھی مقتدی کوامام کا تالع بنایا تمیا ہے ، فرض کیجیے کہ تسری قر اُت میں امام نے آیت بحد ہ کی ملاوت کی مقتدی نے سنا بھی نہیں ، لیکن مقتدی کوامام کے ساتھ بحد و تلاوت کا یا بند بنایا تھیا ہے۔

(۸) احادیث میں ہدایت کی گئی ہے کہ مقتری دویا دوسے زیادہ ہوں تو امام کوآ کے کھڑا ہوتا چاہیے اذا کسا شلفة ان مشقد عنا احدثاء کے تھم بھی امام کے اصل اور موصوف بالذات ہونے کی وجہ ہے۔

ہوئے ں وجہ ہے۔ (۹) مقتدیوں کا اجتماعی طور پرضم سورت سے سبکدوش ہونا، مقتدی کے تالع اور موصوف بالعرض ہونے ہی کی وجہ سے ہے۔

(۱۰) مقدی کے امام سے بل اُٹھنے وغیرہ کے بارے میں احادیث میں ممانعت کی گئے ہے الدندی میں فعت کی گئے ہے الدندی میر فع راسه و منحفضه قبل الامام فانعا ناصیته بید الشیطان جوامام سے بہلے سراُ تھائے یا جھکائے تو اس کی چیٹائی شیطان ہی کے ہاتھ میں ہے، صاف ارشاد ہے کہ مقدی تابع اور موصوف بالعرض ہے۔

ان بی چندا دکام پرانھارنہیں، بلکہ امات واقتداء کے تمام احکام میں یہ بات قدرِ مشترک کے طور پر پائی جاتی ہے کہ امام کی حیثیت ،مقتدا، پیشوا،متبوع اورموصوف بالذات کی ہے اورمقتدی کو ہراعتبار سے اس کے اتباع کا تھم ویا گیا ہے اور شریعت نے جماعت کی نماز کوصلوق واحدہ قرار و سے کرنمائندگی کا حق صرف امام کو دیا ہے اور آ داب کی بجا آ وری میں مقتدی کوامام سے پیچھے رہنے کی ہدایت دی ہے۔

www.ahlehaq.org

#### نمازبا جماعت کی اس نظریه کے مطابق تشریح

نماز كا معاملہ يہ بے كواگرانسان مغرد ہوكراس كوادا كرتا ہے تو دہ خود نماز كمام اركان كا ذمددار ہوتا ہے كيونكه اس كاكس ہے كوئى ربائيس الكين اگرده مغرديس ہے بكداس نے كوئى ربائيس الكين اگرده مغرف يا كاكس ہے كامر ف يے كامر ديا عمل كى جگدا كي ہوگئى اور امام كى حيثيت صرف اتى ہے كدوہ المخے اور بیلنے كا اشارہ دیا كر ساور اس اور اگرامام كی حیثیت مرف اتى ہى ہے تو پھر ان او معاف كى كيا ضرورت كر ساور اگرامام كی حیثیت مرف اتى ہى ہے تو پھر ان او معاف كى كيا ضرورت ہوتا ہے ہے كہ المام كام اللہ بھر اعسلم ہے جن كى احاد ہے محمر احت كى كى اس اور اللہ بھر اعسلم بالسنة، بھر اقدم مھر قوغيرہ ہوتا ہے ہے۔

ان قود کا مطلب تو یکی ہے کہ امام کی حیثیت اصل اور متبوع کی ہے، حکومتوں کا دستور بھی ہی ہے کہ وہ کی خض کو سفیر اور نمائندہ کی حیثیت سے نامزد کرتے ہیں تو کسی ہوش مند اور باوجا بہت مخض کا انتخاب کرتے ہیں، یہاں بارگاہ خداد ندی میں نمائندہ کو خنی کرنے کی بات ہے تو اس کے لیے علم وعمل کے اعتبار سے یا کیزہ اوصاف کے حامل انسان کی ضرورت ہے جو اپنی اور دوسروں کی ذمہ داری کو خو بی کے ساتھ ادا کر سکے، ای لیے کا معامن فرمایا گیا ہے وغیرہ۔

پھر جب نمائندہ کا انتخاب ہو گیا تو اب ید کھنا ہے کہ اس کو کسلطے میں نمائندگی وی
گئی، جہال تک آ داب عبدیت بینی قیام، رکوع، بحدہ ادر تو مدکا تعلق ہے تو یہ سب چنریں تو
مقتدی خود بھی کررہا ہے اور کرنا بھی چاہیے کہ کس کے دربار میں حاضری کے وقت آ داب کی
بھا آ دری میں نمائندگی نہیں ہوتی ، آ داب تمام حاضرین کوخود بھالانے ہوتے ہیں، اگر چہ
ان آ داب میں بھی تقدم نمائندہ کو دیا جاتا ہے کہ وہ پہل کرتارہ اور بقیہ حاضرین اس کے
جیچے چلتے رہیں البتہ تر جمانی کا حق کسی ہوشمند اور ذی وجا ہت انسان کو دیا جاتا ہے اور
حاضرین عرضِ حال میں خاموش رہتے ہیں۔

نماز کا جوطریقہ بتایا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے در بار خداوندی میں حاضری کے لیے اعلان کیا جائے گا جس کی صورت اذان تجویز کی گئی ہے، پھر در بار میں حاضری کی شرائط بتا دی گئی ہیں کہ پاکی حاصل کرو، لباس پہنووغیرہ، پھرنماز میں داخلہ کا دب بتایا گیا ہے کہ

ہاری کریائی اور عظمت وجلال کا اقر ادکرتے ہوئے شریک ہوجاؤ، ہماری حدوثا کرو، اب
حدوثا کے بعد عرض ومعروض اور مناجات کا وقت آیا جوتمام نماز جی اصل مقعود ہاور جس
پر حدیث جی العملوۃ کا اطلاق کیا گیا ہے اس مناجات بعنی قرائت کی ذمہ داری امام کو
تغویفن کی گئی ہا اور جب بید فرمہ داری امام کے ہر دہوگئی اور اس نے تبام مقتدیوں ک
جانب سے بید بار اٹھالیا تو اب اگر متقتدی بھی قرائت کریں تو ایک طرف تو بید آواب ک
خلاف ورزی ہوگی اور دوسری طرف بید کہ امام جواصل اور متبوع ہاس کی قرائت اکبری
ہوگی اور مقتدی جوتا ہے ہاس کی قرائت دو ہری ہوجائے گی اس لیے مقتدی کواس سے
ہوگی اور مقتدی جوتا ہے ہاس کی قرائت دو ہری ہوجائے گی اس لیے مقتدی کواس سے
دوک دیا گیا اور فرما دیا گیا۔ یک فیک الا مام تمادے لیے امام کا فی ہے۔

ال مناجات کی تفصیل یہ کہ امام تمام تقدیوں کی جانب سے تعرفداوندی شروع کرتا ہے جس میں سب کی طرف سے احد خدا المصواط المستقیم کی در خواست ہے جب امام مناجات کا ایک اہم حصدادا کرلیتا ہے تو سب کی طرف سے آمن کہ لاکراس کی تعدین کرائی جاتی ہے کہ اے پر دردگارہم سب کا مقصدا یک ہے ، پھر خدا کی طرف سے لعبدی مساسال کا انعام دیاجاتا ہے کہ بندوں کی در خواست مقبول ہے ، پھر احد خدا المصواط المستقیم کے جواب میں جو کتاب ہدایت لذلک الکتاب لاریب فیہ حدی المستقیم کے جواب میں جو کتاب ہدایت لذلک الکتاب لاریب فیہ مناجات شروع ہوجاتی ہے ، مناجات کا فریغر سب کی طرف سے امام ادا کرتا ہے اور اس کا فائدہ یہ جو جواتی ہے ، مناجات کا فریغر سب کی طرف سے امام ادا کرتا ہے اور اس کا فائدہ یہ بوتے ہیں کہ جن فائدہ یہ بوت ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی درخواست کو روزیس کیا جاتا اور بعض کر در بھی ہوتے ہیں گین وہ بھی ایسے لوگوں کے ماتھ شریک ہو کروزیس کیا جاتا اور بعض کر در بھی ہوتے ہیں گین وہ بھی ایسے لوگوں کے ماتھ شریک ہو کروزیس کیا جاتا اور بعض کی درخواست کو روزیس کیا جاتا اور بعض کر در بھی ہوتے ہیں گین وہ بھی ایسے لوگوں کے ماتھ شریک ہو کروزیس کیا جاتا اور بعض کی وجواتے ہیں۔

جب مناجات خم ہوگی اور تیولیت سے نواز دیا گیا تو اب پھر آ داب کی تلقین کی گئی کہ تعظیم بجالاتے ہوئے ہماری بارگاہ میں جمک جاؤ، چنانچہ ام پیٹوائی کرتے ہوئے رکوع میں جلا جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے وقت امام اطلاع دیتا ہے۔ میں جلا جاتا ہے تو سب رکوع میں جلے جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے وقت امام اطلاع دیتا ہے۔ سب مع الملله لمن حمدہ مفدانے حمد کرنے والوں کی حمد کو قبول کرلیا تو سب جواب دیتے ہیں دہنا لمک الحمد اور جب بندے اس مختر قیام میں بھی حمد کرتے ہیں تو مزید تقرب کے لیے اجازت کمتی ہے۔ اس میں بھی جوائی کرتا ہے اور اللہ کے لیے اجازت کمتی ہے۔ کہ محد سے میں جلے جاؤی امام یہاں بھی پیٹوائی کرتا ہے اور

فوراً یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ تمام بندے امام کے فوراً بعد خدا کے سامنے سر بھی وہوجاتے میں، پھر سجدے سے سر اٹھاتے میں، تحیات بجالاتے میں، ورود وسلام پڑھتے میں اور تسلیمات کرتے ہوئے کامیاب دالیں ہوجاتے میں۔

نمازی اس تخری کی بنیاد یک احادیث بین که مثلاً حضرت عباده کی روایت بین الاصلوة لمن لم یقوء بها فرمایا گیا ہے تو جماعت کی نمازی بوخف اصل اور موصوف بالذات ہے اس کوقر اُت فاتحہ کا ذمه دار بنایا گیا اور حضرت جابرگی روایت ، مسن کسان لمه امام فقواء قالاهام قواء قاله کے تقاضے میں جولوگ تابع اور موصوف بالعرض تصان کومل قر اُت ہے روک دیا گیا اور اس کی بوری تفصیلات انسما جعل الامام لیوتم به المحدیث میں آگئی، جس میں صاف طور سے ہوایت کردی گئی که آداب کی بجاآوری میں سبامام کی بیروک کریں اور مناجات کے ملائی امام فیروک کریں اور مناجات کے مل میں اذا قوء فانصتوا کے مطابق امام قر اُت کرے اور منقدی فامون رہیں ، اس طرح تمام روایات میں کوئی تعارض بھی نہیں رہتا۔ والعلم عندالله۔

منصفانہ جائزے کی اس بنیاد کے مرکزی مضامین حضرت شیخ البندگی تقریرے لیے محکے ہیں اوران سے بھی بات مجھ میں آتی ہے کہ حضرت عبادہ کی روایت میں اسمسن لسم بقر ء کے عموم میں مقتدی کوشامل کرنا درست نہیں ہے۔ خلا صریم مماحث

کین ان تمام حقائق کے باوجودیہ بات ذہن میں دُنی جا ہے کہ اگر چہ اس مسئلے میں اختلاف اولی وغیر اولی کا نہیں ، واجب اور مکر وہ تحریک کا ہے لیکن اس مسئلہ میں قرن اوّل ہے دورائے ہیں اس لیے تمام سلمانوں کواپنے ائمہ کے مسلک کے مطابق عمل کرنا جا ہے اور دوسرے فریق کے بارے میں تشد داختیار نہیں کرنا جا ہے۔



مفالهنمبراا

امام کے بیجھے تقتدی کی مور مرسی کے اسلام کے بیجھے تقتدی کی محمل مور کی محمل کے اس کا محمل کے اس کا محمل کی مور میں اور قراب میں اور غراب فقہاء و محدثین کی رشنی میں اور غراب فقہاء و محدثین کی روشنی میں اور غراب میں اور غراب فقباء و محدثین کی روشنی کی روشنی کی اور غراب فقباء و محدثین کی روشنی کی اور غراب فقباء و محدثین کی روشنی کی دولان کی کی کی دولان کی کی کی دولان کی کی کی دو

تأليف حبيب الرحمن الظمي

استانحدیث دارالعلوم، دیوبند، سهارنپور

## المالح المالي



الحمدالله رب العالمين الذي جعل العلماء ورثة النبيين ، والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم اجمعين.

امام بعد بعلمی و نیامی سے بات علوم و معروف ہے کہ امام عظم ابو صنیفہ اور ان کے بعین علی و فقہ اشری امور میں قرآن و حدیث کی جس قوت و شدت اور ہمر گیری کے ساتھ بیر و کی کرتے ہیں وہ فلاہ فقہاء و محدثین میں ان کا لیک فالس امرازی و صف ہے۔ کیوں کہ و گیر بہت سارے مجتبدین کی طرح امام ابو حنیفہ صرف مرفوع حدیث ہی کو جہت نہیں مانے بلکہ وہ مرفوع احادیث کے ساتھ صرف موقوف و مرفوع احادیث کے ساتھ موقوف و مرسل حدیثوں کو جہت نہیں مائے بلکہ وہ مرفوع احادیث کے ساتھ بیں موقوف و مرسل حدیثوں کو جہت نہیں احتماد مسائل میں اور کی استعمال استان کی جب نہیں اور کا میں اور کی استعمال کی بیان کیا ہے۔ پی ان کی استعمال کی بیان کی ہے۔ پی ان کی بیان کی بیان کی ہے۔ پی ان کی بیان کیگی کی بیان کیوں کو بیان کی بیان کیوں کی بیان کیان کی بیان کی بیان

انى آخذ بكتاب الله اذا وجدته، فمالم اجده فيه اخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عند التى فشت فى ايدى الثقات عن الثقات. فاذا لم اجدفى كتاب الله و لا سنة رسول الله اخذت بقول اصحابه من شنت وادع قول من شت ثمولا أخرج عن قولهم الى قول غيرهم

وإذا انتهى الأمر الى الراهيم،والشعبي،والحسن، وعطاء،

وابن سيرين،وسعيد بن المسيب- وعدّد رجالا- فقوم قد اجتهدو فلي ان أجتهدكما اجتهدوا(١)"

(الاقابلالم الحافظات عبدالم تن تعنق الثيني عبدالنتائلا فرد من ٢٦٥-٢٦٥) ترجمه المين (شرق احكام مين) الله كى تماب بيل كرتا ہوں جب وہ احكام جھے ساب البي ميں مل جا ميں ،اورجو احكام جھے قرآن ميں نہيں ملتے تو پھر سنت رسول الله اور الن سي آثار بيل كرتا ہوں جو تقدر او يوں سين تقول ہوكر تقدر او يوں ميں بيل الله اور الركتاب البي اور حديث نبوى (دونوں) ميں نہيں پاتا تو تب كے سي اور اگر كتاب البي اور حديث نبوى (دونوں) ميں نہيں پاتا تو آب كے سي ہے اقوال ميں سے جسے جا بتا ہوں لے ليتا ہوں اور جسے جا بتا ہوں جو رد يتا ہوں (البت حضرات حاب كے قول سے با برئيس جاتا كه) سارے سي ہوں جھوڑ ديتا ہوں (البت حضرات حاب كے قول سے با برئيس جاتا كه) سارے سي ہوں جھوڑ ديتا ہوں (البت حضرات حاب كے قول سے با برئيس جاتا كه) سارے سي ہوں جھوڑ ديتا ہوں (البت حضرات حاب كے قول كو اضيار كر اوں۔

اور جب نوبت ابراہیم کھی، مام شعبی، محمہ ن سیرین جسن بھری، عطاءاور سعید بن سینب (ترہم اللہ) وغیرہ متعد دخفرات تا بعین کے نام شار کئے) تک پہنچی ہے تو ان حضرات نے اجتہاء کیا لہذا مجھے بھی حق ہے کہ ان حضرات کی طرح اجتہاء کی البذا مجھے بھی حق ہے کہ ان حضرات کی طرح اجتہاء کی البذا مجھے بھی حق ہے کہ ان حضرات کی طرح اجتہاء کی ایجنسی کرتا بلکہ ان اختہاء کروں۔ بعنی ان حضرات نے والمنن کی بخشی ہوئی اجتہادی صلاحیتوں کو کام میں لا تاہوں اور اپنے فکر واجتہادے والمنن کی بخشی ہوئی اجتہادی صلاحیتوں کو کام میں لا تاہوں اور اپنے فکر واجتہادے بیش آمدہ مسائل کو حل کرتا ہوں۔ امام ابن حجر بیٹمی کی امام ابو حنیفہ کا کیک قول یون فل کرتا ہیں۔

"ليس لاحد ان يقول برائه مع كتاب الله تعالى ولا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاما اجمع عليه اصحابه" (خيرات الحسان، ص:۲۷)

<sup>(1)</sup> وروى هذا الخبر الامام الصيفري المتوفى ٢٦١ فى كتاب "اخبار ابى حنيفه واصحابه اص ١٠٠ والامام المرفق المكى فى "مناقب ابى حنيفه" اج ١٠٠ ص ٧٩٠ والحافظ الذهبى فى "مناقب الامام ابى حنيفه" ص ١٠٠ والحافظ الصالحي الدمشقى فى "عقود الحمان" ص ١٧٦ واللفظ هنا للصيمري وللموفق.

سی کھی کو کتاب البی، و سنت نبوی اور حفزات صحابہ کے اجماع کے مقاطعے میں رائے زنی کا کوئی حق نبیں ہے۔

امام صاحب نے ان اقوال میں اپنے اصول اجتہاد کو واضح اورصاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ وہ رائے واجتہاد ہے ای وقت کام لیتے ہیں جب انہیں کسی مسئلہ میں کتاب اللہ ، سنت رسول اللہ ، اور حضرات صحابہ کے اقوال میں کوئی حکم نہیں ملتا۔ پھران اجتہادی مسائل میں بھی وہ اس در جہ احتیاط برتے ہیں کہ حد بیٹ میں ملتا۔ پھران اجتہادی مسائل میں بھی وہ اس در جہ احتیاط برتے ہیں کہ عد بیٹ میں بھی اپنے فکر واجتہاد کو چھوڑ دیتے ہیں چنانچہ علامہ ابن القیم اپنی مشہور و گرانفقر رکتاب اعلام الموقعین میں لکھتے ہیں۔

واصحاب ابى حنيفة رحمه الله مجمعون على ان مذهب ابى حنيفة ان ضعيف الحديث عنده اولىٰ من القياس والرائ وعلى ذلك بنى مذهبه " (ج: ١، ص: ٧٧)

امام ابو صنیفہ کے تلافہ ہ متبعین کا اس بات پراتفاق واجماع ہے کہ امام ابو صنیفہ کے تلافہ ہوئی ہے کہ امام ابو صنیفہ کا فدیت ہے کہ امام ابو صنیفہ کا فدیت ہے گئے ہاں کے نز دیک قیاس ورائے سے اولی و بہترہے اس نظریہ پر انہوں نے اپنے ندیمب کی بنیاد رکھی ہے۔

اس موقع پریہ بات بھی ملحوظ خاظرہ بنی جاہے کہ اجتبادی مسائل میں امام صاحب احادیث و آثارے آزاد ہوکر بھی کوئی رائے قائم نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اس کا خاص ابتمام کرتے تھے کہ شرقی احکام میں جو رائے بھی قائم کریں وہ سنت واٹر کے تابع ہو۔ پس یوں مجھنا جاہے کہ ظاہر میں تو وہ امام صاحب کا قول ہوتا تھا لیکن حقیقت میں وہ حدیث کی تغییرہ تو ضیح ہوتی ہے ،ای لیے سرتاج محدثین امام عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے۔

"ولاتقولو رأى ابى حنيفة رحمه الله تعالى ولكن قولوا انه تفسير الحديث"(: إن أبواء الضية، ن.٢٠٥، ٥٠٠٠)

لوگویہ نہ کہا کر دکہ بید ابو حنیفہ کی رائے ہے بلکہ بول کہو کہ بیصدیث کی

تغیرو بیان با کیدوسر مروق پانی ام انحدثین عبدالله بن مبارک ناام صاحب کی اصابت ایک وسر مروق پانی ام انحدثین عبدالله بن مبارک ناام صاحب کی اصابت رائ اورائی ضرورت واجمیت کااظهالان الفاظ می کیاب "ان کان الاثو قد عرف و احتیج الی الرأی، فوای مالك، و مسفیان، و ابی حنیفة، و ابو حنیفة احسنهم و ادقهم فطنة و اغوصهم علی الفقه، و هو افقه الثلاثة "رتاریخ بغداد للخطب، ج: ۱۲ می ۲۵۳)

اگر حدیث معلوم و معروف ہواور (اس کی مراد کی تعیین میں) رائے کی مرورت ہوتو لام مالک، امام سفیان توری اور امام ابو حنیفہ کی رائے ( ملحوظ رکھنی جا ہے) اور لمام ابو حنیفہ ان تینوں میں فہم وادراک میں زیادہ بہتر اور فقہ کی تہہ تک زیادہ جینے والے تھے۔

اورام الحدثين سفيان بن عيينه تو يبال تك كت بين كه الم ابو صيفةً في الله المحدثين سفيان بن عيينه تو يبال تك كت بين كه الم ابو صيفةً في الله المول في جو بهى كها الله المول في جو بهى كها الله المول في جو بهى كها الله كله المدوود من موجود بي تاني شهور ثقه محدث على بن نسرم كا بيان بي كه -

"كنا فى مجلس سفيان بن عينة فقال: يا اصبحاب الحديث تعلموا فقه الحديث لا يقهركم اصحاب الرأى، ماقال ابو حنيفة شيئًا الا ونحن نروى فيه حليثا اوحديثين" (مرقة الوهائم عثلماً مم ١٦٠) بن عين كي مجلس من تقع توانهول ني كهااب حديث بي المنتال ركني والو، حديث من تفقد حاصل كروايانه بوكه تم پراسحاب فقد عالب بوجاني ما ما ابو صنيف في كوئى بات الى نبين بيان كى ب كه بم الله متحلق الكي نبين بيان كى بهم الله متحلق الكيد، دوحديثين روايت كوئى بات الى نبين بيان كى بهم الله متحلق الكيد، دوحديثين روايت نركر بول.

الم مقیان بن عینے نے اپنے اس ار شادیمی حاضرین مجلس کودو ہاتوں کی طرف متوجہ کیا ہے ایک میں مصل تقع کیساتھ حدیث کی تصیل وقع کیساتھ حدیث کے مصل توجہ کیساتھ حدیث کی معنی وفقہ کے حاصل کرنے کی بھی عمی کرنے دوسرے لمام صاحب کی اصابت

رائے اور بھیرت فقہ کی تعریف میں فرمایاکہ انٹی رائے وفقہ حدیث کے مطابق ہے کیوں کہ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اسکی تائید و تو ثیق کی ندی حدیث ہے ہو جاتی ہے۔ اس کمال اصابت رائے اور بے نظیر تھی ہوسیرت کے باوصف توانٹ و بے نظیر تھی اور وسعت نظری و کشاوہ ذہمی کاریہ عالم تھا کہ برماا فرمات تھے۔

"هذا الذي نحن فيه رائ لانجبر احدا عليه ولانقول: يجب على احد قبوله بكراهة فمن كان عنده شئ احسن منه فليات به" (الانتاءع تعلق في مراهده من ١٤٨)

یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں یہ (ہماری) رائے ہے کی کواس پر ہم مجبور نہیں کرتے ،اور نہ یہ کہتے ہیں کہ ناپسندیدگی کے باوجود کسی پر اس کا قبول کرنا واجب ہے۔اوراگر کسی کے پاس اس سے بہتر رائے ہو تو دواسے پیش کرے۔ (بعنی ہم اے بسر و چیٹم قبول کر لیس گے)

المَّم خَطَيب لِغَلاد كَ فَي سَند اللهِ صاحب كاله بيان نَقَل كيا ہے۔ "هندا رأى وهو احسن ما قدرناعليه فمن جاء نا باحسن من قولنا فهو اولى بالصواب منا"(تاريخ بنداد، ج: ١٣، ص ٢٥٠)

یہ ہماری رائے ہے اور ہماری وسعت وقدرت کے مطابق یہ بہترین رائے ہے،اگر کوئی شخص ہمارے سامنے ہماری اس رائے ہے بہتر رائے پیش کرے گاتووہ ہمارے مقابلہ میں در تنگی ہے زیادہ قریب ہوگا۔

امام صاحب کی ای اصابت رائے بے مثال فقہی ہیں سے راہ اور اور اور یہ و آثار کی حدور جد اتباع و پیروی ہیماس پہتز الآشادہ نظری اور توافق واکساری کا ثمرہ ہے کہ آج بھی جَبلہ اعجاب کل ذی رأی برائة کاظہور اپنے شاب پر ہے اور خود بیندی وخود رای کا نام شیوٹ ہے نیم بھی عالم اسام کی غالب اکثریت انہیں کی فقہ اور تفسیر ضوص کو حرز جان بنائے ہوئے ہوئے ہے ، ذلك فضل الله یو تیه من یشاء.

یه رتبه بلند ملاجس کو مل گیا هراک کایه نصیب به بخت رساکهان اور برصغیر (بندویاک اور بنگله دلیش) میں تواسلام کے بہال بورے طور یر داخلہ کے وقت ہی ہے سلمانوں کی تقریبانوے فی صدے بھی زائدا کثریت بغیرسی فکری انتشار کے فقہ فلی کی روشنی میں اسلامی احکام پیل کرتی رہی ہے۔ مگر سلمانوں کے عہدز وال میں جب برطانوی ساز شوں کے تحت سلمانوں میں اختلاف وانتشار پھیلانے کی غرض ہے مذہبی فرقہ بندیوں کاسلسلہ شروع کیا گیا تو دیگر بہت سارے فرقوں کے علاوہ موحدین کے عنون اور عدم تقلیمانعرہ لیکرفقہ و فقہابالخصوص امام ابو حنیفہ ،ان کی فقہ اور ان کے مقلدین متبعین کے خلاف ایک نے فرقہ نے سراٹھایا جے اس وقت کے علماء راسخین مثلاً حضرت مولانا شاه محمد اسحاق محدث دبلوي مولانا محبوب العلى جعفري تلميذ خاص حضرت مولانا شاه عبدالعزيز محدث دہلوي، مولانا عبدالخالق دہلوی استاذ مولانا سيد نذبرهين استاالكل جماعت غير قلدين مولا نانواب قطب الدين صاحب مظاهر حق شرح مشكوة وغيره" لامذهبون كا فرقه"كهاكرتے تھے لين اس فرقه كى وفاداریوں کے صلہ میں برطانوی سرکار کی جانب سے اسے "اہل حدیث"کا کشش لقب حاصل ہو گیا۔ برطانوی سامراج کے عطاکر دہ ای لقب سے بیفرقہ آج جانا پیجانا جاتا ہے۔جس سے عام لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ بیالوگ دیگر مسلمانوں کے مقابلہ میں حدیث وسنت پر زیادہ عمل کرتے ہیں اس فرقہ سے وابسة افراد بھی عوام الناس کو یہی باور کرنیکی کوشش کرتے ہیں کہ وہ فقہاء کی رائے واجتباد کے بجائے سنت رسول بھٹے کومانتے اور اس یر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ اس فرقہ کے سرخیل جناب نواب صدیق حسن خال صاحب جو عام طور پر اعتدال ببند سمجھے جاتے ہیں اپی جماعت اور دیگر مسلمانوں کے در میان فرت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ " فرق در میان مقلدین بنراہب اور فرقہ موحدین کے فقط اتنا ہے کہ

موحدین (بیہ آج کل کے اہل حدیث کا پہلا لقب تھا) نرے قر آن و حدیث صحیح کومانتے ہیں اور باقی اہل ندا ہب اہل الرائے ہیں جو مخالف سنت اور طریقہ ً شریعت ہے " (زمان دہاہیہ من ۳۲)

جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس فرقہ کا عمل بالحدیث صرف وعوی کی صد

تک بی ہے چند اختلافی مسائل مثانی قرائت طف العام، وفع یدین، آمین

بالجبر، وغیرہ کے علاوہ دیگر مسائل ہے متعلق احادیث ہے انہیں کوئی دلچسی

نہیں ہے ان کی تمام ترسعی و عمل کا محور بس یہی چند اختلافی مسائل ہیں گویایہ

فروعی مسائل نہیں بلکہ کفر وایمان کی بنیاد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے

نزد یک ہروہ شخص جو بلند آواز ہے آمین کے، رکوع میں جاتے اور اس سے

نزد یک ہروہ شخص جو بلند آواز ہے آمین کے، رکوع میں جاتے اور اس سے

سورۂ فاتحہ پڑھے وہ سچا پکا محمد کی اور اہل حدیث ہے خواہ وہ جابل مطلق اور

برگردار بی کیوں نہ ہواس کے بالمقابل جوان مسائل پر عمل نہ کرے وہ مالم کے بیجھے

برگردار بی کیوں نہ ہواس کے بالمقابل جوان مسائل پر عمل نہ کرے وہ مالم کے بیکھیں۔

باعمل ہونے کے باوجود نہ محمد میں ہورنہ اہل حدیث ہے کوالہ جوان مسائل ہو المحب۔

خرد کانام جنون رکھ دیا جنون کا خرد

واقعی اگریدلوگ سے حدیث دالے ہوتے اور ان کے دلول میں احیاء سنت کا جذبہ ہوتا تو وہ آنخضرت بھی کی ایک سنت پر مرمنتے جب کہ روزہ مرہ کا مشاہدہ اور تجربہ بتارہاہے کہ سونے، جاگئے، چلے، پھرنے، کھانے، چنے، ملئے جلئے، معاملات و معاشرت و غیرہ سے تعلق حدیثوں سے انہیں کوئی سرد کارنہیں بلکہ ان کے علماء کے فتوؤں سے تو یہ پتہ چلناہے کہ سنن مؤکدہ کی مجمی ان کے میہاں کوئی فاص اہمیت نہیں ہے۔

چنانچہ فقادی ثنائیہ میں ایک سوال اور اس کا جواب یوں درتے ہے۔ کوئی مخص فرض نماز اوا کرے اور سنت مؤکد ہ یا غیر مؤکد دیر ک کر دے تو خدا کے پاس اس ترک سنت کا کیا مواخذ دہوگا؟ جواب سنتول کی وضع رفع درجات کے لیے ہے ترکسنن سے رفع در جات میں کی رہتی ہے مواضدہ نہیں ہو گا نشاء القد۔ (جوارم ۱۲۰)

ان کا اصل منشا، تو مسلمانوں کے اندر اختلاف وانمتشار کھیلانا ہے اس لیے جن چن چن کرانہیں اعمال کو اور ان مے علق احادیث کو اپنی بحث و نظر اور اتباع و عمل کا محور بناتے ہیں جن میں ائمہ جمہدین اور اکا برمحدثین مختلف الرائے ہیں انہیں مختلف فیمسائل میں ہے ایک سئلہ قر اُت خلف الامام کا بھی ہے جے آئے کل کے غیر مقلدین نے کفر وایمان کے درجہ میں پہنچار کھا ہے اور قریب قریب ہر شہر تقریب میں کا محت ہیں کہ میں ہے درجہ میں بہنچار کھا ہے اور قریب ہر سے تاہم کا بھی ہے درجہ میں بہنچار کھا ہے اور قریب ہر سے تاہم کا محت ہیں کہ میں ہو تاہم کی میں ہوتھ کی ہوتھ کی ہوتھ کی ہوتھ کی کا میں ہوتھ کی ہوت

فاتحہ خلف الامام پڑھنا فرض ہے بغیر فاتحہ پڑھے ہوئے نماز نہیں ہوتی۔ فاتحہ کے بغیر منفرد ہویا مقتدی کی کی نماز نہیں ہوتی۔

جوتف الم کے پیچے ہررکعت میں سور و فاتحہ ند پڑھے اسکی نماز ناتھ ہے۔

کالعدم ہے بیکار ہے باطل ہے۔ اسلے سار حنی تار کصافوۃ اور بے نمازی ہیں۔

ان کی اس بیجا سرگر میوں ہے ستائر ہو کر بعض لوگ ابنی نمازوں کے سلیے میں تذبذب کے شکار ہو گئے اور اس کے نتیج میں وہ نمازی چیوڑ بیٹے چنانچہ اس صورت حال کو دکھ کر تبینی کے بعض احباب نے بندہ ہے ایک ایسا مرسالہ مرتب کرنے کی خواہش کی جس میں لمام کے بیٹھے قرائت نہ کرنے کی حدیثیں ہوں۔ بندہ نے اپنی در ی معروفیت کا عذران کے سامنے رکھا کہ تدریس کے ساتھ یہ کام دشوار طلب ہے، مگران دوستوں نے اس عذر کو قبول تدریس کیا اور تھوڑے و قفہ کے ساتھ بندہ سے بیطالبہ کرتے رہا اس دوستوں نے اس عذر کو قبول نہیں کیا اور تھوڑے و قفہ کے ساتھ بندہ سے بیطالبہ کرتے رہا اس دوستوں نے اس عذر کو قبول نیم کیا در کی موران میں بندہ سے بیطالبہ کرتے رہا اس کے بیم باصر ارتقام دیا کہ یہ کام پورا کر واب میر سے دور ان اپنے بعض بزوں نے بھی باصر ارتقام دیا کہ یہ کام پورا کر واب میر سے لیے مزید عذر کی تنجائش نہیں رہی اس لیے بتام خداکام شر و کر کردیا۔

یہ رسالہ چو تکہ عام مسلمانوں کے علمی معیار کوسامنے رکھ کر لکھا گیا ہے اس لیے عنمی وفنی مباحث ہے احتراز کرتے ہوئے فقط اعادیث اور اسکے تر ہے اور بقدر ضرورت تشریح کے لکھنے پر اکتفاء من سب سمجھا گیا البتہ حاشیہ میں بعض احادیث کے سلسلے میں اختصار کے ساتھ ضروری اصولی مباحث بھی درج میں چونکہ علماء غیر مقلدین کی ہے عام عادت ہے کہ اپنے نقطہ نظر کے خلاف مستح وسن درجہ کی احادیث میں بھی تھینے تان کر کوئی فنی تم بید اکر کے اسے رد کی وہے جن احادیث میں بھی تعین کر کوئی فنی تم بید اکر کے اسے رد کر دیتے ہیں اس لیے جن احادیث کے بارے میں ان کی جانب سے اس طرح کا غیر علمی و بجارویہ اختیار کیا گیاہے۔ان میں یہ مباحث ناگزیر تھے۔

احادیث کے نقل میں اس بات کا خاص اہتمام کیا گیاہے کہ ہر حدیث کا درجہ خود حضرات محدثین کے اقوال واصول کے حوالے معین کر دیاجائے۔
حق الوسع اس کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی بات بغیر حوالہ نکھی جائے رہا معالمہ بھول چوک کا تویہ انسان کی فطرت میں واخل ہے اور اس سے کون بچا ہے۔ رسالہ کی ترتیب یوں قائم کی گئی ہے کہ سب سے پہلے مسئلہ ذریر بحث میں قرآن سے دلیل پیش کی گئی ہے پھر احادیث رسول پھیٹی نمبروار درج ہیں۔ بعد ازال حضرات صحابہ اور تابعین عظام کے آثار واقوال قل کئے گئے ہیں اورآ خر میں ازال حضرات صحابہ اور تابعین عظام کے آثار واقوال قل کئے گئے ہیں اورآ خر میں احمد بحنبل سے خوال اس مسئلہ میتعلق ائمہ اربعہ یعنی فام اعظم ابو صنیفہ ، امام الکہ، امام شافعی اور امام اور حقیفہ ، امام الکہ، امام شافعی اور امام اور حقیفہ ، امام الکہ، امام شافعی اور امام اور حقیفہ ، امام الکہ، امام شافعی اور امام اور حقیفہ ، امام الکہ بات ہے جو اور قی بانب سے جو اور قی باند کی خوال کی نماز سے جو نہیں ہو تی دانا کل و براہین کے اعتبار سے ایک ہے اس اور بنیاد بات ہے۔

حببيب الرحمن قاسمي أظمى ۱۰ر شوال ۱۹۳۹ھ

# قرأت خلف الامام اور قرآن تحكيم

امت سلمه کابغیرسی اختلاف کے اس بات پر اتفاق واجماع ہے کہ اسلامی احکام و مسائل کا اولین سر چشمہ رب العالمین کی آخری کتاب "قر آن حکیم" ہے جس کا ایک جملہ اور ایک ایک حرف منزل من اللہ ہے۔ اور جو مقام و مرتبہ رفعت و بلندی، قوت و قطعیت کلام اللہ کو حاصل ہے وہ می مجموعہ کلام اللہ کو حاصل ہے وہ می مجموعہ کلام اللہ کو حاصل ہے وہ می مجموعہ کلام اللہ کو حاصل ہے وہ کی میں مزید سے در نوعت و میں مزید س

قرآن تحکیم کی ان عظیم صفات کی بناء پر دینی معاملات ومسائل میں ایک مسلمان کی نظرسب سے پہلے اس کی طرف اٹھتی ہے اور کتاب الہی سے ٹابت تھم پر اسے جو انشراح صدر، یقین وو توق اور اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے کے کاور مراجع سے علم واذعان کی ہے کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔

اس کے اصولی طور پرمسکلہ ذیر بحث میں سب سے پہلے قرآن کیم بی کی جانب رجوع کیا جانا جا ہے اور احکم الحاکمین نے ہمیں اس کا مکلف بھی کیا ہے۔ فرمان خداو ندی ہے ''فَان تَنَازَ عُتُم فی شَی فَرُدُوهُ اِلَی اللهِ وَالرَّسُول '' فرمان خداو ندی ہے ''فان تَنَازَعُتُم فی شَی فَرُدُوهُ اِلَی اللهِ وَالرَّسُول '' الله یہ جَوَمَم معلوم ہو جائے قبل و قال اور چون و چرا کے بغیر اس کے آگے سرلیم کر دیناہی ہاری بندگی واطاعت شعاری کا نقاضا ہے۔ لہٰذا اس کے آگے سرلیم کر دیناہی ہاری بندگی واطاعت شعاری کا نقاضا ہے۔ لہٰذا آگے سرلیم کر دیناہی ہاری بندگی واطاعت شعاری کا نقاضا ہے۔ لہٰذا اس کے آگے سرلیم کر دیناہی ہاری بندگی واطاعت شعاری کا نقاضا ہے۔ لہٰذا اس کے آگے سرلیم کر دیناہی ہاری سکلہ میں اس کی ہدایت کیا ہے ؟ پڑھے سور وَ

وَإِذَا قُوِیُ الْقُرْ آنُ فَاسْتَمِعُوالَهُ وَٱنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُوْنَ "اورجب قرآن پڑھاجائے تواس کی طرف کان لگائے رہواور حیپ رہو تا کہ ثم پررخم ہو۔ آیت یاک اور اس کے ترجمہ کے بعد ذیل میں تلانہ درسول ﷺ المنظمة اورائمه تفسير وحديث كود يكفيل كه مشكوة نبوت من مستنير صحابة كرام والمية اور وكر ادومعنى صحابة كرام والمنظمة اور ويكرملف صالحين آيت مذكوره كي تفسير اور مر ادومعنى كيابيان كرتے ہيں۔

ا-عدة المفسرين امام ابو جعفر محمد بن جرير الطهري المتوفى ١٠٠٠ هـ اس آيت كي تفسير ميں لكھتے ہيں۔

"ثم اختلف اهل التاويل في الحال التي امر الله بالاستماع لقارئ القرآن اذا قرأ و الانصات له فقال بعضهم: ذلك حال كو ن المصلى في الصلوة خلف امام يأتم به ويو يسمع قرأة الامام عليه ان يسمع لقراته، وقالوا: في ذلك نزلت هذه الآية"

(جامع البيان منروف به تغيير ابن جرير طبري من: ٢، ص:٣١٦)

علائے تغیرای بارے میں مخلف الرائے ہیں کہ وہ کون سی حالت ہے جس میں قرآن پڑھے والے کی قرائت کی جانب کان لگانے اور چپرہے کا تھم اس آیت میں دیا گیاہے بعض ائر تغییرکا قول ہے کہ یہ اس نمازی کا تھم ہے جوامام کی اقتداء میں نماز اواکر رہا ہے اور امام کی قرائت می رہا ہے اس حال میں اس پراستماع وانصات یعنی قرائت کی جانب متوجہ رہنا اور خاموش رہنا واجب ہے بیصرات کہتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہی ہے۔

اس کے بعد قصیل کے ساتھ حضرات صحابہ اور ائر تیفیرو حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس جضرت ابو ہریرہ جھڑ اور اہم زہری، عبد بن میس میں ، عبد بن میس بہ عبد بن میس جیس بہ عبد بن میس کے نام ہم مجام ، مجام ، مجام ، مجام ، مجام ، مجام ہم میں اللہ کے ابر اہیم محمی قاود، عام شعبی سدی، عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم ترہم اللہ کے ابر اہیم تفل کے ہیں جو نہ کور بالاتفسیرو تاویل کے قائل ہیں آثار واقوال سند کے ساتھ قال کے ہیں جو نہ کور بالاتفسیرو تاویل کے قائل ہیں اس کے بعد لکھتے ہیں۔

"وقال آخرون:بل عنى بهذه الآية الامر بالانصات للامام في الخطبة اذا قرئ القرآن في خطبة" (ن٦٠،سُ ٢١٩)

اور دوسر مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں فاموش رہنے کا جو تعم ہے اس سے مرادیہ ہے کہ جب خطبہ میں قرآن پڑھا جائے تو فاموش رہو گویاس تا ہے کہ جب خطبہ میں قرآن پڑھا جائے تو فاموش رہو گویاس تا ہے کا تعلق نماز میں امام کی قراکت ہے ہیں بلکہ خطبہ میں خطیب کے قرآن پڑھنے ہے ہے)

اس قول کے قائلمین میں ہے سرف الم تغییر مجام تن جر کانام ذکر کیا ہے۔ بعدازاں تیسری تغییر کوان الفاظ میں لکھتے ہیں۔

وقال آخرون: عنى بذلك، الانصات في الصلوة وفي الخطبة" (ت:١٩٠٠)

لین اس آیت میں نماز اور خطبہ دونوں میں انصات اور خاموش رہنامر ادہے۔

اس قول کے تحت امام مجاہد، عطاء، حسن بھری اور سعید بن جبیر سے منقول آ عار سند کے ساتھ نقل کیا ہے آ یت ند کورہ کی تغییر میتعلق ان تینوں اقوال کوذکر کرنے کے بعد اپنی رائے ان الفاظ میں ذکر کی ہے۔

قال ابو جعفر: واولى الاقوال فى ذلك بالصواب قول من قال امرواباستماع القرآن فى الصلوة اذا قرأ الامام وكان من خلفه ممن يأتم به ويسمعه وفى الخطبة، وانما قلنا ذلك اولى بالصواب، لصحة الخبر عن رسول الله عَنْ أنه قال: "اذا قرأ الامام فانصتوا واجماع الجميع على ان من سمع خطبة الامام ممن عليه الجمعة الاستماع والانصات لها؛ مع تتابع الاخبار بذلك عن رسول الله عَنْ وانه لا وقت يجب على احد استماع القرآن. والانصات لسامعد من فاريه الافى هاتين الحالتين على اختلاف فى احدهما،

وهى حالة ان يكون خلف امام مؤتم به وقد صحّ الخبر عن رسول الله على بما ذكرنا من قوله"اذا قرأ الامام فانصتوا" فالانصات خلفه لقرأته واجب على من كان به مؤتما سامعا قرأته بعموم ظاهرالقرآن والخبرعن رسول الله على الله على الله المناهم الله المناه الله المناهم الله الله المناهم الله الله المناهم الله المناهم الله المناهم الله المناهم الله المناهم الله الله المناهم الله المناهم الله المناهم الله الله المناهم الله الله الله المناهم الله الله المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم اللهم المناهم المناهم

(تغییراین جریر طبری ن:۲۰مس:۲۰۰-۲۲۱مطبویه دارالفکریته وت ۱۳۱۵ه) ان تیوں اقوال میں اقرب بالصواب اور زیادہ سیجے قول سے کہ اس آیت کاشان نزول نماز ہے اور خطبہ بھی ہم نے اس تول کو سب ے زیادہ سی بایں وجہ کہا ہے کیوں کہ آ تخضرت اللے کی محم صدرت ے "افا قرأ الامام فانصتوا"جب لهام قرأت كرے تو جيب ر ہو ،اور سارے علم کا اتفاق ہے کہ جن لوگول پر جمعہ واجب ہے ان يربوقت خطبه استماع وانصات لازم هـــاس اجماع كے موت ہوئے اس بارے میں نی کریم اللہ کی بکٹرت صدیثیں بھی ہی بس ان دو حالتوں کے علاوہ کسی وقت مجمی قرائت قر آن کے سننے والے پر استماع وانصات بعنی اس قرائت کی جانب ہمہ تن کوش متوجہ ہونالور حیب رہناواجب نہیں اگر جد لهام کے پیچھے مقتدی کے استماع وانصات کے بارے میں اختلاف ہے لیکن آنخضرت المنظمي معج مديث عي جس كوجم اوير ذكر كريك بي ثابت ب کہ مقتدی پر جو امام کی قرائت کو سننے والا ہے خاموش رہنا واجب ے، کیوں کہ قرآن حکیم کے ظاہری و عموی الفاظ اور رسول خدا المنظمة كالمتب

الم ابن جریر طبری کی اس عبارت سے صاف طور پر یہ بات سائٹ آئنی کہ بر قرائت کے سننے والے پر استماع وانصات لازم نبیس ہے بعد یہ وجوب مسرف اس محتص پر ہے جو لمام کی افتدا ، میں نماز اوا کر رہاہے کیوں کے قرآن

عکیم کے ظاہر اور صحیح احادیث کا نقاضہ یمی ہے۔

۲- نام ابو بمراحم بن علی رازی ابصاص متوفی ۱۵- سار اپی مشبور و محققانه کتاب احکام القر آن میس آیت ند کوره کے تحت رقطراز ہیں:

فقد حصل من اتفاق الجميع انه قد اريد ترك القرأة خلف الامام والاستماع والانصات لقرأته، ولولم يثبت عن السلف اتفاقهم على نزولها في وجوب ترك القرأة خلف الامام لكانت الاية كافية في ظهور معناهاوعموم لفظهاووضوح دلالتها على وجوب الاستماع والانصات لقرأة الامام وذلك لان قوله تعالى وأذا قُرِئ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا "يقتضى وجوب الاستماع والانصات لقرأة القرآن في الصلوة وغيرها، فان قامت دلالة على جواز ترك الاستماع والانصات في غيرها لم يبطل حكم دلالته في ايجابه ذلك فيها وكما دلت الآية على النهى عن القرأة خلف الامام فيما يجهربه فهى دلالة على النهى فيما يخفى لانه اوجب الاستماع والانصات عند القرأة ولم يشترط فيه حال الجهرمن الاستماع والانصات عند القرأة ولم يشترط فيه حال الجهرمن الاخفاء فاذا جهر فعلينا الاستماع والانصات واذا اخفى فعلينا الانتماع والانصات بحكم اللفظ لعلمنا به قارئ للقرآن "

(ج: ١٦٠ من: ٢١٦ مطيوعه واراحيامالتراث العربي ١١٣ مهد)

تمام علماء کے اتفاق سے معلوم ہو چکاہے کہ اس کی مراد لمام کے بیجیے قرائت نہ کرنااور اس کی قرائت کی جانب ہمیآن کوش توجہ ہوتا اور خاموش رہنا ہے۔ اور اگر بالفرض سلف سے یہ اتفاق ٹا بت نہ ہوتا کہ اس آیت کا شان نزول لمام کے بیجیے قرائت نہ کرنے کا وجوب ہے جب بھی یہ آیر۔ بجائے خود اپنے ظاہر معنی اور عموم لفظ کے اختبار سے لمام کی قرائت کے وقت استماع وانعمات (کان

لگانے و چپرے کے وجوب پر واضح اور کائی وشائی دلیل ہے،
کیونکہ اللہ تعالی کے فرمان ''وَإِذَا قُوِی الْقُرْ آنُ فَاسْتَمعُوا لَهُ
وَ أَنْصِتُوا'' (جب قرآن پڑھاجائے تواس کی جانب کان لگاؤاور فاموش رہو)کا تقاضاہ کہ نمازیا فارج نماز بہر حالت قرائت کے وقت اس کے سنے والے پراستماع و انصات واجب اور ضروری ہوگا۔ اور جب فارج نماز ترک استماع وانصات پر دلیل ثابت ہوگئ تویہ دلیل داخل نماز قرآت کے استماع وانصات کے وجوب ہوگئ تویہ دلیل داخل نماز قرآت کے استماع وانصات کے وجوب کو ختم نہیں کر سکتی (بلکہ اس کا وجوب بحالہ باتی رہے گا)

پھریہ آیت جبری نمازوں کی طرح سری نمازوں بی بھی امام کے پیچھے قرائت کرنے سے انع ہے کیوں کہ آیت بیں جبرو سرکی قیدکے بغیر محض قرائت کرنے سے انع ہے کیوں کہ آیت بیں جبرو ابدب کی قید کے بغیر محض قرائت کے وقت استماع وانصات کو واجب کیا گیا ہے لہٰڈالام کی جبری قرائت کے وقت بھی استماع وانصات ہم پر ضروری ہوگا اور سری قرائت کے وقت بھی استماع وانصات ہم پر لازم ہوگا کیوں کہ (سری نمازوں بی بھی) ہمیں بھی ہم استماع وانصات معلوم ہے کہ ہما لالم ماس وقت قرآن کی قرائت کررہا ہے۔

ام بصاص رازی کی خط کشیدہ عبارت ہے واضح ہے کہ سلف صالحین کا اس پر اجماع واتفاق ہے کہ آیت نہ کورہ کا شان نزول امام کے بیچھے ترک قرائت کے عظم کو بیان کرنا ہے۔ لمام رازی مزیدیہ بتارہے ہیں کہ اگر اسلاف کایہ اتفاق واجماع نہ ہوتا چر بھی یہ آیت اپنے طاہری معنی اور عموم الفاظ کے اعتبار سے بجائے خود اس بات کو واضح طور پر بتارہی ہے کہ امام کی قرائت قرائن کے وقت مقتدیوں کو قرائت کرنا درست نہیں۔

بلکہ وہ جبری نمازوں میں ہمہ تن گوش ہو کر خاموشی کے ساتھ امام کی قرائت کوسنیں اور سری نمازوں میں قرائت قراآن کی عظمت کا نقاضاہے کہ اس وفت کھ پڑھنے کی بجائے اوب کے ساتھ خاموش رہیں۔

۳-امام حافظ ابوئمر پوسف بن عمر عردف به ابن عبد البزمري توفی ۳۲۳ مهمدا جي به مثال کتاب تم بديد من قرأت خلف الامام کے مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"قال ابو عمر: في قول الله عزوجل" وَإِذَا قُرِى الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا مع اجماع اهل العلم ان مراد الله من ذلك في الصلوة المكتوبة اوضح الدلائل على ان المأموم اذا جهرا مامه في الصلوة انه لا يقرأ معه بشي وان يستمع له وينصت وفي ذلك دليل على ان قول رسول الله عِلَيْنَ "لاصلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحه الكتاب مخصوص في هذا الموضوع وحده اذا جهرامام بالقرأة لقول الله عزوجل "واذا قُرِيَ الْقُرْآنُ فاستمعوا له وانصتوا الموضوع وحده المحليث، وانصتوا الموضوع وحده المحليث، وانصتوا الموضوع وحده فعلى عموم الحليث، وتقديره "لاصلاة يعنى الركعة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب الا لمن صلى خلف امام يجهر بالقرأة فانه يستمع وينصت"

صدیت فدکور کامعنی یہ ہوگا کہ جوتف سور قانتے نہ پڑھے اس کی نمازیعنی رکعت (معتبر) نہیں سوائے اس تحف کے جو جبری نماز میں لیام کے بیچھے نماز اوا کر رہا ہے وہ (محتبر) نہیں سوائے اس تحف کی بجائے ) کان لگائے دپید ہے۔ ہودہ (محکم خداو ندی فاتحہ وغیر وپڑھنے کی بجائے ) کان لگائے دپید ہے۔ حافظ ابن عبد البر ایک دوسری جگہ بھی صاف لفظوں میں لکھتے ہیں۔ موجہ مدہ والعلماء علم ان المدر ادالملم عندہ جمل مدر فعرامی آذا فیر علمی میں العلماء علم ان المدر ادالملم عندہ جمل مدر فعرامی آذا فیرع کی المدر الم

"واجمع العلماء على ان المرادالله عزوجل من قوله"وَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْ آنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا" يعني في الصلواة. (التمبيد، ٢٢٠، ص: ١١)

تمام علاء کااس بات پر اتفاق واجماع ہے کہ اللہ تعالی کے فرمان "و اذا قوی القو آن المخ "کی مراد (لیعنی شان نزول) نماز کے بارے میں ہے۔ سم الم حسین بن محمود بغوی متوفی ۱۵ھ آیت ند کورہ کی تفییر میں انتخیر کے متعددا توال ذکر کرنے کے بعد اپنی تحقیق ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

والاول اولى: وهو انها في القرأة في الصلوة لان ألآية مكية والجمعة وجبت بالمدينة واتفقوا على انه مأموربه بالانصات حالة

ها يخطب الامام" (سعالم اعز يل على تغير ابن كثير ن. ٦٠٠٠)

ان اقوال میں صحیح ترین پہلا قول ہی ہے کہ یت داؤا قری القر آن الح کا شان نزول صرف نماز ہے اس لیے کہ یہ آیت مکی دور میں نازل ہوئی ہے اور جمد عبد مدنی میں فرض ہوا ہے (اس لیے خطبہ اس آیت کا شان نزول نہیں ہو سکتا) ہاں علماء کا تفاق ہے کہ آیت کے الفاظ کی عمومیت کے تحت خطبہ کی حالت میں بھی حاضرین پر توجہ اور خاموشی لازم ہوگ۔

امام بغوی کی استخفیل ہے ہے بات بالکل صاف ہو گئی کہ جن بزرگوں نے اس آیت کو خطبہ مجمعہ وغیرہ پر محمول کیا ہے اس کا مطلب بہی ہے کہ آیت اپنے افغاظ کے عموم کے انتہار ہے خطبہ کو بھی شامل ہے درنہ اس کا شان نزول توصرف نمازہے۔

۵-ليام موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه متوفى ١٢٠ه و"والمعاموم اذا

سمع قرأة الامام فلا يقرأ بالحمد ولا غيرها" مقتدى جب امام كى قرأت من ربا مو تونه سورة فاتحه پڑھے اور نه اس كے علاوہ كوئى اور سورة و آيت "اس مسئله كى دليل پيش كرتے موئے لكھتے ہيں۔

ولنا قول الله" وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوالَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ "قال احمد فالناس على ان هذا في الصلوة، وعن سعيد بن المسيب، والحسن، وابراهيم، ومحمد بن كعب، والزهرى انها نزلت في شأن الصلوة وقال زيد بن اسلم، وابو العاليه، كانوا يقرؤن خلف الامام فنزلت وإذاقرى القرآن فاستمعواله وانصتو العلكم ترحمون "وقال احمد في رواية ابى داؤد اجمع الناس على ان هذه الآية في الصلوة، ولانه عام فيتناول بعمومه الصلوة.

(المغنى، ج:١، ص:٢٢٩- ٢٣٠مطبوعه دارالفكربير وت٥٠٠١هـ)

ہماری دلیل اللہ تعالی کا فرمان "وافا قوی القو آن "الخ ہے۔ امام احمد بی بی نے کہ یا آیت نماز کے بارے میں ہے (بالخصوص) سعید بن المسیب جسن بھری ، ابر اہیم نعی ، محمد بن کعب اور زہری جے (بالخصوص) سعید بن المسیب جسن بھری ، ابر اہیم نعی ، محمد بن کعب اور زہری (جیسے اکا برائمہ حدیث و تفسیر) ہے مروی ہے کہ آیت نہ کورہ کا شان نزول نماز ہے۔ امام تفسیر زید بن الم اور ابوالعالیہ ہے بھراحت منقول ہے کہ لوگ امام کے بیجھے قر اُت کرتے تھے تو (اسکی ممانعت کے لیے) یہ آیت نازل ہوئی۔

اور امام ابوداؤد سجستانی ،امام احمد بن حنبل سے روایت کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے روایت کرتے ہیں کہ امام احمد نے فرمایا کہ اس پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ یہ آیت نماز میں (امام کے پیچھے ترک قرائت کے بارے میں) تازل ہوئی ہے۔

۷- مشہور مفسر امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی متوفی ا ۲۷ھ آیت ند کورہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

قيل: ان هذا نزل في الصلواة ،روى هذا عن ابن مسعود، وابي

هريرقوجابر، والزهري،وعبيد الله بن عمير ،وعطابن رباح،وسعيد بن المسيب.....

قبل: انها نزلت فى الخطبة،قاله سعيد بن جبير،ومجاهد،وعطا، وعمر وبن دينار،وزيد بن اسلم،والقاسم بن مخيمرة،ومسلم بن يسار،وشهر بن حوشب،وعبدالله بن المبارك،وهذا ضعيف،لان القرآن فيها قليل والانصات يجب فى جميعها قاله ابن العربى، والنقاش والآية مكية ولم يكن بمكة خطبة ولاجمعة.........

قال النقاس اجمع اهل التقسيران هذا الاستماع في الصلواة المكتوبة وغيرالمكتوبة"

(الجامع لا حام الترآن تن من ۵۳ مطبور داراهیاه التراث العربی ۱۹۲۵)

۱- کها گیا ہے کہ اس آیت کا شان نزول نماز ہے یہ قول حضرت عبدالله
بن مسعود ، ابو ہر میرہ ، جابر عربی الدر امام زہری ، عبیداللہ بن عمیر ، عطا اور سعید
بن المسیب رحمہم الله کا ہے۔

۳- کہا گیاہے کہ یہ خطبہ میں فاموش رہنے کے بارے میں ازل ہو گیاس بات کے کہنے والوں میں سعید بن جبیر ، مجاہد ، عطاء عمر و بن دینار ، زید بن اسلم ، قاسم بن خیرہ سلم بن بیار ، شہر بن حوشب اور عبدالله بن المبارک ہیں۔ یہ قول ضعیف ہاس لیے کے خطبہ میں تو قر آن کم بی ہو تاہے جبکہ فاموش رہنا پورے خطبہ میں واجب ہے (اور آیت میں کہا گیا کہ جب قر آن پڑھاجائے تو اس کی طرف توجہ رہواور فاموش رہواس آیت کے افتبار سے تو خطبہ کے اس حصہ میں فاموش ضروری ہوئی چاہیے جو آیت قر آئی پڑھتل ہو خطبہ کے ابی حصہ میں فاموش ضروری ہوئی چاہے جو آیت قر آئی پڑھتل ہو خطبہ کے بقید صے فر وری ہوگا مالا نکہ پورے خطبہ میں اس کی طرف توجہ رہنااور فاموش رہنا فر وری ہے جس معلوم ہوا کہ یہ آیت خطبہ کے سلسلہ میں نہیں نازل ہوئی ضروری ہوئی ہوا کہ یہ آیت خطبہ کے سلسلہ میں نہیں نازل ہوئی ہائی قب اس قول کے خیف ہوئی یہ وجہ امام ابن العربی ماگی نے بیان کی ہے۔

اور قدیم مفسر المقاش نے اس قول کے ضعیف ہونے کی یہ دلیل بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیآ یت جمرت سے قبل کی دور میں نازل ہوئی ہے اور عبد کی میں نہ خطبہ تھااور نہ ہی جمعہ (اس لیے بیآ یت خطبہ کا ثنان نزول کیوں کر ہو سکتی ہے)

2- شیخ الاسلام حافظ احمراین تیمید متونی ۲۸ کھنے بھی ابن قدامہ کی طرح امام احمد کے اس فد کورہ قول کو ذکر کیا ہے۔ بحالت جبرامام کے پیچھے قراُت کرنے کے مسئلہ پڑنشگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

فان للعلماء فيه ثلاثة اقوال: قيل: ليس له ان يقرأ حال جهر الامام اذا كان يسمع لا بالفاتحة ولا غيرها، وهذا قول المجهور من السلف والخلف، وهذامذهب مالك واحمدوابي حنيفة وغيرهم واحد قولي الشافعي.

وقيل يجوز الامران، والقرأة افضل ويروى هذا عن الأورّاعي واهل الشام، وليث بن معسد وهو اختيار طائفة من اصحاب احمد وغيرهم.

وقيل: بل القرأة واجبة وهو القول الآخر للشافعي.

وقول الجمهور هو الصحيح فان سبحانه تعالى قال: "وإذًا قُرِئُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَٱنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ " قال: احمد اجمع الناس على انهانزلت في الصلوة.

( فلوى شخ الاسلام اين تيب من ١٠٩٣ من ٢٩١٠)

جبری نمازوں میں امام کے بیچھے فاتحہ پڑھنے کے بارے میں علاء کے بین تول میں امام کے بیچھے فاتحہ پڑھنے کو من رہا ہو تواہے نہ سور ا تین قول میں (۱) مقتدی جب امام کی جبری قرائت کو من رہا ہو تواہے نہ سور ا فاتحہ کی قرائت کرنی جا ہے اور نہ کسی دوسر می سور آگی۔ یہی جمہور علائے سلف و خلف کا قول ہے اور یمی امام مالک،امام احمد اور امام ابو حنیفہ کا ند ہب ہے اور امام شافعی کے دو قولوں میں ہے ایک قول ہے۔

۲-اور کہا گیاہے کہ اس ند کورہ حالت میں مقتدی کو قر اُت کرنی اور قر اُت نہ کرنی دونوں درست ہے البتہ قرائت کرنی افضل و بہتر ہے۔امام اوزاعی اور علائے اہل شام نیز امام لیٹ بن سعد مصری کا یہی ند ہب نقل کیا گیاہے۔امام احمد کے مقلدین میں ہے ایک جماعت نے بھی اس کو اختیار کیاہے۔

۳-اور کہا گیا ہے کہ اس نہ کورہ حالت میں بھی مقتدی پر قراُت واجب ہے۔ یہی امام شافعی کا آخری قول ہے۔

(ال بارے میں) جمہور ہی کی بات صحیح ہے کیوں کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے "و اخاقوی القو آن "الآیة" جب قر آن پڑھاجائے تو اس کی جانب کان لگائے رہواور خاموش رہو تاکہ تم رحم کئے جاؤ۔ امام احمد بن صنبل نے فرمایا ہے کہ تمام علماء کا اجماع ہے کہ یہ آیت نماز میں (قر اُت قر آن کی جانب متوجہ اور خاموش رہے کے بارے میں) نازل ہوائی ہے۔

متوجہ اور خاموش رہنے کے بارے میں ) نازل ہوائی ہے۔

ائمہ تفیر ، اکابر محد ثین اور فقہائے محققین کی یہ چنز عبار تیں اور اقوال آپ کے پیش نظر ہیں جن میں امام المحدثین احمد بن صبل ، امام قرائت و تفیر نقاش ، امام الفقہاء بصاص رازی ، مرجع محققین حافظ ابن عبد البر واضح الفاظ میں بتارہ ہیں کہ علاء اسلام کا اس بات براجمائے وا تفاق ہے کہ آیت نہ کورہ کا شان نزول نماز ہے۔ امام موفق ابن قدامہ اور علامہ حافظ ابن تیمیہ نے بھی اس اجماع کے قول کونقل کر کے اس کی تائید و تصویب کی ہے۔ پھر امام نقاش اور اجماع کے قول کونقل کر کے اس کی تائید و تصویب کی ہے۔ پھر امام نقاش اور امام بغوی نے علی الترتیب یہ و ضاحت کر کے کہ "الآیة مکیة و لم یکن بمکة امام بغوی نے علی الترتیب یہ و ضاحت کر کے کہ "الآیة مکیة و لم یکن بمکة خطبة و لا جمعة" اور "الآیة مکیة و الجمعیة و جبت بالمدنیة "یعنی آیت نہ کورہ عبد کی میں ناز ل ہوئی ہے اور اس عبد میں خطبہ و جمعہ کا وجوب نہیں ہواتھا (بلکہ حسی تحقیق حافظ ابن جریر طبری جمعہ کی فرضیت اھ میں ہوتی نہیں ہواتھا (بلکہ حسی تحقیق حافظ ابن جریر طبری جمعہ کی فرضیت اھ میں ہوتی

ے) یہ بات مزید صاف کردی کہ اس آیت کے ثان نزول اور موضوع سے خطبہ کا کوئی تعلق نہیں کیوں کہ اس وقت خطبہ جمعہ و غیرہ کا شرعاوجود ہی نہیں تھا۔ رہاعلا، کے اتفاق اور آیت کے عموم الفاظ سے خطبہ کا ضمنی طور براس حکم میں شامل ہونا تو یہ ایک الگ بات ہے شان نزول سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس لیے علم و حقیق کی بنیاد پر یہی ثابت و حقق ہے کہ لمام کے پیچھے مقتدی کے لیے قرائت کی کوئی گنجائش نہیں یہی علمائے سلف و خلف کی تحقیق ہے اور اس بران کا عمل ہے چنانچہ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔

لكن الذين ينهون عن القرأة مع الامام هم جمهور السلف والخلف ومعهم الكتاب والسنة الصحيحة، والذين اوجبوها على المأموم في حال الجهر هكذا فحديثهم قدضعفه الائمة.

ترحمہ ۔ کیکن جو حضرات امام کے ساتھ قرآت سے منع کرتے ہیں وہ جمہور سلف و طلف ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کی کتاب اور رسول خدا ﷺ کی صحیح حدیثیں ہیں اور جن لوگوں نے بحالت سکتہ وغیرہ مقتدی پر قرآت واجب کی ہے توان کی متدل روایتوں کو ائمہ حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے۔

(فاوي شخالا ملاماين تيه من ٢٠٠٠م من ٣٠٠)

آخر میں ایک اور حوالہ مقتی عالم مولانا عبد الحی فرنگی محلی متوفی ۱۰ ۱۱ھ کے قلم سے ملاحظہ کیجئے جو علم وقیق کی میز ان میں قول فیمل کی حیثیت رکھتاہے، لکھتے ہیں۔

وهذا القول ترجيح. بوجوه احدها: انه لا تعارضه الآثار

والاخبار وليست فيه خدشة ومناقضة عند اولى الابصار، وثانيها: انه منقول عن الائمة الثقات من غير معارضات، وثالثها: انها قول جمهور الصحابة حتى ادعى بعضهم الاجماع على ذلك كما اخرجه البيهقى عن احمدانه قال اجمع الناس على ان هذه الآية نزلت في الصلوة وقال ابن عبدالبرفي الاستذكار، هذاعند اهل العلم عند سماع القرآن في الصلوة لا يختلفون ان هذا الخطاب نزل في هذا المعنى دون غيره . (الم الكلم، من اله)

آیت ندکورہ قراۃ قرآن کے وقت استماع کے حکم وامر میں صر یک ہے۔ رہا خطبہ تواگرچہ اس میں بھی آیات قرآنیہ ہوتی ہیں لیکن خطبہ کو قرآن پڑھنا تہیں بولا جاتا لہذا خود قرآن کا ظاہر اس بات کورد کررہا ہے کہ اس آیت کو خطبہ کے سننے پر محمول کیا جائے۔ تواب یہ بات محقق طور پر روشن ہوگئی کہ آیت کی رائح ترین تفییر اور موقع نزول یہی تول ٹانی ہے کہ یہ آیت قراۃ خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس قول کے رائح ہونے کی وجوہ حسب ذیل ہیں۔

ا- یہ قول دیگر آثار واخبار کے معارض نہیں ہے نیز اس میں کسی قتم کا کوئی خدشہ اور باہمی مخالفت بھی نہیں ہے۔

۲- یہ قول بغیر کسی تعارض کے ائمہ تقات ہے مروی ہے۔

"- يبى جمهور صحابه كا قول ہے حتى كه لهام بيہ في نے لهام احمد من منبل نے قل كيا ہے كه انہوں نے فرمليا تمام لوگوں كاس پر اجماع ہے كه بير آيت نماز كے بارے من نازل ہوئى ہے۔ اور لهام عبد البرنے الاستذكار (ن، ۲۰، س، ۲۳۰، مطبور بارے من نکھا ہے كہ افل علم كے نزد يك بير آيت نماز ميں ساع قر آن كے بارے من نازل ہوئى ہے۔

ا گلے صفحات میں یہ بات گذر چکی ہے کہ اجماع کا یہ قول امام احمد بن نبل

کے علاوہ امام قرائت وتفسیر محمد بن الحن النقاش ،امام جصاص رازی، حافظ ابن عبد البر و غیرہ ائمہ تفسیر وحدیث اور فقہ ہے بھی منقول ہے۔اس لیے اس کے رائح بلکہ متعین ہونے میں کیا شبہ ہوسکتا ہے؟

رہایہ سکد کی بعض اکا برنے استماع وانصات کے تکم کو جہری نمازوں کے ساتھ خاص کیاہے تواس کی بنیادیہ ہے کہ ان بزرگوں کا خیال یہ ہے کہ بغیر جہر کے استماع ہوئی ہے بعنی ان حضرات کے نزدیک استماع و ہیں ہوگا جہاں آواز بلند ہواور سائی دے بغیر اسکے استماع کا عمل بے فائدہ اور درائگاں ہے۔ جبکہ دوسرے اکا بریہ کہتے ہیں کہ کلام الہی کی عظمت اور ادب واحرام کا تقاضا یہی ہے کہ تلاوت کے وقت آدمی ہمہ تن گوش بن جائے اور بالکل چیپ تقاضا یہی ہے کہ تاور آپ کے صفور اس کی خلاوت کرتے تو آئے خضرت بھی تھی اس کی خلاوت کے مقاف والی کی خلاوت کے مقاف والی کی خلاوت کے مقاف والی کی خلاوت کے ماتھ چیکے پوٹ کھی جاتے تھے تو تھی خداو ندی ہوا۔ اللی کے کرآتے اور آب کے حضور اس کی خلاوت کرتے تو آئے فاؤا قر آناہ فاتین کھی اس کی خلاوت کے ساتھ چیکے پوٹ کھی جاتے تھے تو تھی خداو ندی ہوا۔ ان کی خلاوت کے ساتھ چیکے پوٹ کھی جاتے تھے تو تھی خداو ندی ہوا۔ فر آئہ فاؤنا قر آناہ فاتین

ترجمہ: نہ حرکت دیجئے قرآن کے پڑھنے میں اپنی زبان کو تاکہ
آپارے جلدے سکھ لیں۔اس کا(آپ کے دل میں) جمع کرنااور
(آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے ہیں جب ہم (بواسط
فرشتہ) قرآن کو پڑھیں تو آپان کے پڑھنے کی اتباع کریں۔
اس آیت پاکست یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ رب العزت نے اپ
کلام کی تعظیم اور اتباع کا یہی طریقہ بتایا ہے کہ اس کی تلاوت کے وقت آدمی
ہمہ تن گوش اور بالکل خاموش رہے۔خواہ تلاوت کی آواز کانوں تک پنچ یانہ
ہمہ تن گوش اور بالکل خاموش رہے۔خواہ تلاوت کی آواز کانوں تک پنچ یانہ
امامه "کی احادیث پر بحث کرتے ہوئے آخر میں لکھتے ہیں "لان قولہ ہوگئے:

"فلاتقرؤا بنى من القرآن اذا جهرت "بدل على النهى عن القرأة عند مجرد وقوع الجهر من الامام وليس فيه ولافي غيره مايشعر باعتباد المسماع" (غل الده طار، ن: ۱۰، س: ۱۳۷) آنخفرت المراه على الرثادك" جب من جرب قرأت كرول توتم لوصطلق قرآن نه پرهو"اس پردلالت كرتا به كه جب لم جرب قرأت كرول توتم لوصطلق قرآن نه پرهو"اس پردلالت كرتا به كه جب لهم جرب قرأت كرد تواس حالت من مقتدى كوقر أت كرتامنع معتدى كوقر أت كرتامنع معتدى كوقر أت كرتامنع معتدى كوقر أت من بالالت نهيل كرتى كه مقتدى كوقر أت سال بالدالت نهيل كرتى كه مقتدى كوقر أت سال بالدالت نهيل كرتى كم مقتدى كوقر أت سال بالمنع كيا كياب كرده قر أت من دبائي -

امام شوکانی صاف لفظوں میں کہدرہے ہیں کہ ترک قر اُق خلف الامام یا بالفاظ دیگر استماع وانصات کی علت امام کی قر اُت کا سننا نہیں بلکہ جبر بالقر اُق (اُله کا بلند آواز سے قر اُت کرنا) ہے لہٰذااس حالت میں مقتدی پراستماع وانصات ضروری ہوگاخواہ امام کی قرائت سن رہا ہویانہ سن رہا ہو۔

جہور کہتے ہیں کہ قرآت ہے ممانعت کی علمت جبرتیں بلکہ خودقرات، امام ہے آیت ندکور و کااطلاق اس کامؤید ہے امام ابو بمریصاص لکھتے ہیں۔

قد بينا دلالة الآية على وجوب الانصات عند قرأة الامام في حال الجهروالاخفاء وقال أهل اللغة: الانصات،الامساك عن الكلام والسكوت لاستماع القرأة ولايكون القارى منصتاو لاساكتا بحال، وذلك لان السكوت ضد الكلام الخ.

(احطام التر أن ان ماس سام)

ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ آیت مقتدی کے سکوت کے وجوب پر دلالت کررہی ہے جب کے امام قرائت کررہا ہو جبر سے یا آہت۔ سا، افت کہ جب کے امام قرائت کررہا ہو جبر سے یا آہت۔ سا، افت کہتے جی کہ انسات کے معنی کام سے دک جانا اور قرائت کی بائب متوجہ ہونے کے لیے فاموش رہنا ہے اور قرائت کرنے والا ببرصورت منصت وساکت نہیں ہو سکتا کیوں کہ سکوت کلام کی ضد ہے (اور دو ضدما تحد اکنما

نہیں ہو تیں) احادیث بیجہ ہے بھی ای کی تائید ہوتی ہے یہ احادیث آگے آربی ہیں نیز اہل افت کی تقریحات ہے بھی بہی ٹابت ہے کہ استمال کے لیے سلاع ضروری نہیں ہے اس سلسلے میں کتب افت کی مر اجعت کی جائے بغرض اختصار صرف انہیں اشارات پر یہ بحث ختم کی جارہی ہے۔

بعض حضرات نے اس مسئلہ کو اوں حل کرنے کی کوشش کی ہے کہ امام کی قرائت کے وقت مقتدی متوجہ اور خاموش رہے تاکے نص قر آنی بیل ہو جائے ادرامام کے ساتھ منازعت بھی نہ ہوجس کی ممانعت سیحے احادیث سے ثابت ہے البتہ امام جب قر اُت ہے تو قف اور سکتہ کرے تواس وقت مقتدی قر اُت كرليس تاكه الاصلوة المهن لم يقواء الغ يرجى عمل بوجائه ليكن الن بزركول كى يتى اگرچە بطاہر كتاب اللہ"و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا" اور سنت رسول الله عِلَيْنَا "الاصلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" کے درمیان تطبیق اور دونوں برعمل کی بہترین صورت ہے۔ کیکن کیا سیجئے کہ روایت ودرایت دونوں کا فیصلہ اس کے خلاف ہے اس لیے کہ سیجے احادیث ہے آنحضرت ﷺ کاجو عمل منقول ہے وہ صرف دوسکتوں کا ہے۔ ایک بھمبیر تحریمہ کے بعدجس میں آپ دعائے استفتاح پڑھتے تھے جیبا کے محیمین میں مروی حضرت ابو ہر برہؓ کی روایت ہے ظاہر ہے اور دوسانہا پہیجنفسر و قفہ قرائت ختم ہوجانے کے بعد ہو تاتھاجس کی وجد امام ابوداؤدیہ بیان کرتے مِن "لنلا يتصل التكبير بالقرأة" يه وقف ال لي بوتا تماكر قرأة قرآن ہے تھمیرل نہ جائے، طاہر ہےاتنے قلیل وقفہ میں سور وَ فاتحہ کی قرآت کیسے کی جاستی ہے ان دو سکتوں کے علاوہ تمبرے سکتہ کے ثبوت کاحافظ ابن تیمیہ انکار کرتے میں۔اور کہتے ہیں کہ حدیث یاک اور جمہور کے اقوال سے تمیسرے سکتہ کا ٹبو میختق نہیں چتانچہ نماز میں دوران قیام سکتہ کے مسئلہ کی تفعیل بیان کرتے ہوئے ککھتے ہیں۔

وايضاً فللناس في الصلوة اقوال:

احدها: انه لاسكوت فيها كقول مالك، ولا يستحب عنده استفتاح ولا استعاذة ولاسكوت لقرأة الماموم،

والشائي: انه ليس فيها الاسكوت واحدللاستفتاح: كقول ابى حنيفة، لان هذا الحديث يدل على هذه السكتة.

والثالث: ال فيها سكتين كما في حديث السنن لكن روى فيه انه يسكت اذا فرغ من القرأة وهو الصحيح، وروى اذا فرغ من الفاتحة، فقال طائفة من اصحاب الشافعي واحمد يستحب ثلاث سكتات، وسكتة الفاتحة جعلها اصحاب الشافعي وطائفة من اصحاب احمدليقرأ المأموم الفاتحة والصحيح انه لا يستحب الاسكتتان فليس في الحديث الاذلك واحدى الروايتين غلط والاكانت ثلاثا وهذا هو المنصوص عن احمدوانه لايستحب الاسكتتان، والثانية عندالفراغ من القرأة للاستراحة والفصل بينها وبين الركوع.

واما السكوت عقيب الفاتحة فلا يستحب احمد كمالا يستحب مالك، وابوحنيفة،والجمهور لا يستحبون ان يسكت الامام ليقرأ الماموم وذالك ان قرأة المأموم عندهم اذا جهر الامام ليست بواجبة ولا مستحبة بلهى منهى عنها وهل تبطل الصلوة اذا قرأ مع الامام؛ فيه وجهان في مذهب احمد ،فهواذا كان يسمع قرأة الامام فاستماعه افضل من قراته كاستماعه لما زاد على الفاتحة، فيحصل له مقصود القرأة، والاستماع بدل عن قراته فجمعه بن الاستماع والقرأة جمع بين البدل والمبدل"

(مجود تآدی فی اوسادم امران تیمید دن ۱۶۳، مس. ۳۳۹-۳۳۹)

دوران قیام نماز میں سکوت کے بارے میں لوگوں کے چندا توال ہیں۔

ا- نماز میں کوئی سکتہ نہیں۔ جیسا کہ امام مالک کا قول ہے کہ ان کے بہال

(تکبیر تح یہ کے بعد) دعائے استفتاح اور اعوذ باللہ بڑھنا بہتر نہیں اور نہ ہی مقتہ یوں کی قرائت کے لیے تو قف کرناان کے یہاں افعنل ہے۔

۲-نماز میں صرف ایک سکتہ دعائے استفتاح (ثنا) کے لیے ہے۔ جیسا کہ امام

ابو حنیفہ کا قول ہے اس لیے کہ حدیث ابو ہر یرہ سے یہ ثابت ہے۔

۳-نماز میں دو سکوت ہیں جیسا کہ سنن کی حدیث میں ہے لیکن اس میں مروی ہے کہ آئحضرت جونے فراغت پرسکوت فرمائے تھے، اور یہی ہے کہ آئحہ کے اور یہی مروی ہے کہ سور ہ فاتحہ سے فراغت پرسکوت فرمائے تھے، اور یہی روایت کے پیش نظر آمام شافعی اور امام احمہ کے مقلدین کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ تین سکتے مستحب ہیں۔ سور ہ فاتحہ کے بعد والے سکتہ کولمام شافعی کی پیروی کرنے والے اور امام احمہ کے بیروکاروں میں سے ایک طبقہ نے مقتدی کی قرائت کے لیے مقرر کیا ہے۔

قرائت کے لیے مقرر کیا ہے۔

اور سی دو کاذکر ہے اور دونوں روایتوں (لیمنی ایک جس میں اور هدیث میں بی اور ہوکاذکر ہے اور دونوں روایتوں (لیمنی ایک جس میں فاتحہ کے بعد سکتہ کا ذکر ہے اور دوسری جس میں قر اُت سے فارغ ہوجانے پر سکتہ ندکور ہے) میں ہے ایک غلط ہے ورنہ تین سکتے ہوجائیں گے ای کی صواحت امام احمہ نے بھی کی ہے کہ صرف دو سکتے مستحب ہیں (ایک تحر بمیہ کے بعد) اور دوسرا قر اُت سے فارغ ہوکر دم لینے اور قر اُت و تکبر کے در میان فصل کرنے کے لیے۔اور قر اُت و تکبر کے در میان فصل کرنے کے لیے۔اور قر اُت و تعبوراس کو پیندئیس کرتے کہ مقتدی کی قر اُت کے وقت نزد یک بہتر نہیں ہے۔ اور جمہوراس کو پیندئیس کرتے کہ مقتدی کی قر اُت کے وقت مقتدی کی قر اُت کے وقت مقتدی کی قر اُت کے وقت مقتدی کی جری قر اُت کے وقت مقتدی کی جری قر اُت کے وقت مقتدی کے لیے قر اُت نہ ضر ور ی ہورنہ بہتر بلکہ ممنوع ہے۔رہا ہے مئلہ کہ مقتدی کے لیے قر اُت نہ ضر ور ی ہورنہ بہتر بلکہ ممنوع ہے۔رہا ہے مئلہ کہ مقتدی کے لیے قر اُت نہ ضر ور ی ہورنہ بہتر بلکہ ممنوع ہے۔رہا ہے مئلہ کہ مقتدی کے لیے قر اُت نہ ضر ور ی ہورنہ بہتر بلکہ ممنوع ہے۔رہا ہے مئلہ کہ مقتدی کے لیے قر اُت نہ ضر ور ی ہورنہ بہتر بلکہ ممنوع ہے۔رہا ہے مئلہ کہ مقتدی کے لیے قر اُت نہ ضر ور ی ہورنہ بہتر بلکہ ممنوع ہے۔رہا ہے مئلہ کہ مقتدی کے لیے قر اُت نہ ضر ور ی ہورنہ بہتر بلکہ ممنوع ہے۔رہا ہے مئلہ کہ سے دربا ہے مثلہ کے دورہ ہورا کے دورہ ہور کے دربا ہے مثلہ کے دورہ ہورہ کے دورہ ہورہ کے دورہ ہورہ کے دورہ ہورہ کے دربا ہے مثلہ کے دورہ ہورہ کے دورہ کے دورہ ہورہ کے دورہ کے دورہ ہورہ کے دورہ کے دورہ ہورہ کے دورہ ہورہ کے دورہ ہورہ کے دورہ کے

الم کی جری قرائت کی حالت میں تقدی کے قرائت کرنے ہے اس کی نماز باطل موجائے گی توالم احمد کے بہاں اس بارے میں دو قول ہیں۔ ان میں ایک بہ ہے کہ نام کی قرائت کی حالت میں مقدی کالمام کی قرائت کی جانب متوجہ رہناخود قرائت ہے افضل و بہترے جس طرح فاتحہ کے بعد بقیقر اُئت کا مناسب کے نزدیک افضل ہے اور اس استماع ہے قرائت کا مقصد حاصل مناسب کے نزدیک افضل ہے اور اس استماع ہے قرائت کا مقصد حاصل موجاتا ہے۔ توبہ استماع قرائت کا بدل تفہرا، انہذا استماع اور قرائت دونوں کو عملاً جمع کرنے ہے بدل و مبدل کا اکٹھا کر قالازم آئے گا (جو صحیح نہیں ہے) کو عملاً جمع کرنے ہے بدل و مبدل کا اکٹھا کر قالازم آئے گا (جو صحیح نہیں ہے) علامہ ابن تیمیہ ایک دوسرے موقع پر اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے یوں د قطراز ہیں۔

ومعلوم ان النبى والمنظمة لوكان يسكت سكتة تتسع لقرأة الفاتحة لكان هذا مما تتوقر الهمم والدواعي على نقله فلما لم ينقل احدعلم انه لم يكن.

والسكتة الثانية في حديث سمرةً قد نفاها عمران وهله بن حصين وذلك انها سكتة يسيرة قد لا ينضبط مثلها وقدروى انها بعد الفاتحة ومعلوم انه لم يسكت الاسكتين فعلم ان احدها طويلة والاخرى بكل حال لم تكن طويلة متسعة لقرأة الفاتحة،

وايضافلوكان الصحابة كلهم يقرأون الفاتحة خلفه اما في السكتة الاولى واما في سكتة الثانية لكان هذامما تتوفر الهمم والمدواعي على نقله فكيف ولم ينقل هذا احد من الصحابة انهم كانوا في السكتة الثانية خلفه يقرأون الفاتحة مع ان ذلك لوكان مشروعًا لكان الصحابة احق الناس بعلمه وعمله فعلم انه بدعة.

(مجور فاول فخالا ملام المرابن تيب ن ٢٠١٩م م ١٠٠١) يو بات معلوم بي كر أر في كريم بين كامعمول اس قدر طويل سكوت كابوتا

جس میں سور و فاتحہ پڑھنے کی گنجائش ہوتی تو آپ کا بیمل ان امور میں ہے ہوتا جس کے نقل دبیان کے عزائم واسباب کثیر ہوتے ہیں۔اس کے باوجود جب کوئی آپ کے اس ممل کوبیان نہیں کرتا تو معلوم ہوگیا کہ اس دراز سکوت کاوجود ہی نہیں۔

اور حفرت سمرہ رفظ المجانہ کی حدیث میں مذکور دوسرے سکوت کا حضرت عملان سخصین رفظ انکار کیاجس کی (بظاہر) یہی وجہ ہے کہ یہ وقفہ وسکوت اس قدر مختصر تھا کہ ایسے مختصر و قفوں کو بسالو قات ضبط و شار میں لایا ہی نہیں جاتا۔

یہ جمی مروی ہے کہ بیکوت سور و فاتحہ پڑھنے کے بعد ہوتا تھا۔ اور بیہ معلوم ہو چکا ہے کہ آپ ہوگئی صرف دوسکوت کرتے تھے اس روایت سے بھی بیہ بیتہ چلنا ہے کہ ان دوسکتوں میں سے ایک قدرے دراز اور دوسرا بہر حال مختر ہوتا تھا جس میں سور و فاتحہ پڑھنے کی گنجائش نہیں ہوسکتی۔

پھریہ بات بھی غور طلب ہے کہ اگر حضرات صحابہ آپ کے پیچھے پہلے یا دوسرے سکتہ میں سور و کا تحہ پڑھا کرتے تھے توانکا ٹیل ان امور میں ہے ہوتا جس کے نقل دبیان کے عزائم داسباب کثیر ہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے آخر کیا بات ہے کہ کوئی کی صحابی کا ٹیمل ذکر نہیں کرتا۔

علادہ ازیں اگران سکتوں میں سور و فاتحہ کا پڑھنا شریعت کی جانب سے ہوتا تواس میم شرعی کے جانے اور اس پڑمل کرنے کے اور وں کے مقابلے میں حضرات سحابہ زیادہ حقدار تھے (گران سے مینقول نہیں) تو معلوم ہوا کہ بیٹمل بعد کانو پید ہے۔

علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کی بیان کردہ ان تفصیلات کا حاصل بہی ہے کہ آنخضرت ﷺ دورانِ قیام صرف دوسکتوں کا ثبوت ہے اور یہ دونوں کے آخضرت ﷺ کہ اس میں سور و کا تحد پڑھنے کی بالکل گنجائش نبیں نیز حضرات صحابہ ہے بھی منقول نہیں ہے کہ وہ آپ کے پیچھے سکتوں میں سور و فاتحہ پڑھاکرتے تھے اس لیے سکتوں کے دوران سور و فاتحہ پڑھاکرتے تھے اس لیے سکتوں کے دوران سور و فاتحہ پڑھنے کی اس تجویز کاروایت ساتھ نہیں دے رہی ہے۔

اس موقع پر ہم نے بطور خاص طامہ ابن تیمیہ ہی کی تحقیق بیش کی ہے تاکہ ہمارے ان دوستوں اور کرم فرماؤں کو بھی اطمینان ہو جائے جواپ آپ کو سلف کین دائمہ مجتبدین کے مقابلے میں علامہ ابن تیمیہ کی رائے و تحقیق کوزیادہ اہمیت دیتے ہیں ورنہ اس مسئلہ پردیگر اکا برمحد ثین ،و نقہائے مجتبدین کی تحقیقات بھی پیش کی جاسکتی ہیں۔ جن کی طرف خود ابن تیمیہ نے اشارہ بھی کیا ہے۔

ان احباب کے مزید اطمینان نے داسطے خود ان کے ہی گھر کی ایک تحقیق اور بیش کی جارہی ہے۔علامہ سمن ،محدث کامل محمہ بن اسمعیل امیر بمانی متوفی ۱۸۲اھ تحریر کرتے ہیں۔

ثم اختلف القائلون بوجوب القرأة فقيل: في محل سكتات الامام، وقيل: في سكوته بعدتمام القرأة، والادليل لهذين القولين في الحديث" (سبل السلام شرح بلرغ المرام، ج ١ ص : ١٠٦)

پھرامام کے بیتھے قرائت کو داجب کہنے دالے باہم مختلف ہو گئے، بعض یہ کہتے ہیں کہ امام کے سکتوں میں (قرائت کرنی جا ہے) اور بعض اس کے قائل ہیں کہ امام کے سکتوں میں (قرائت کرنی جا ہے) اور بعض اس کے قائل ہیں کہ جب امام قرائت سے فارغ ہو جائے (تو اس وقت مقتدی قرائت کر گئے ہیں۔ کرلے) لیکن ان دونوں باتوں کا صدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔

آخر میں علامہ العلماء امام جلیل فخرالدین رازی متوفی ۲۰۱ھ کی در ن ذیل عبارت پڑھئے اور فیصلہ کیجئے کہ از روئے درایت اس تجویر پڑل کہاں تک مکن ہے۔

ولقائل ال يقول: سكوت الامام ال نقول: انه من الواجبات، اوليس من الواجبات، والاول باطل بالاجماع، والثاني يقتضى ال يجوز له ال لايسكت، فبتقديران لايسكت يلزم ال تحصل قرأة المأموم مع قرأة الامام، وذلك يفضى الى ترك الاستماع والى ترك السكوت عند قرأة الامام وذلك على خلاف النص.

وايضا فهذا السكوت ليس له حد محدود ومقدار مخصوص والسكتة للمأمومين مختلفة بالثقل والخفة فربما لا يتمكن المأموم من اتمام قرأة الفاتحة في مقدار سكوت الامام، وحينئذيلزم المحنور المذكور، وايضافالامام انما يبقى ساكتا ليتمكن المأموم من اتمام القرأة وحيئنذ ينقلب الامام مأ مومًا والمأوم اما مالان الامام في هذه السكوت يصير كالتابع للمأموم و ذلك غير جائز.

(النفير الكبير، ن: ١٥، ص: ١٠ المطبعة كمتب الإعلام الاسلام ١٣١٢ه)

کہنے والا کہیکتا ہے کہ امام کا سکوت یا تو واجبات ہے ہیا غیرواجبات ہے پہلی صورت (بعنی واجب ہونے کی) بالاجماع باطل ہے اور دوسری صورت (بعنی واجب نہ ہونے کی) کا مقتضایہ ہے کہ (سکوت کرے اور) سکوت نہ بھی کرے۔ اورامام کے سکوت نہ کرنے کی صورت میں لازم ہے کہ مقتدی کی قرائت کے ساتھ ساتھ ہوگی جس سے استماع اور انصات (بعنی متوجہ رہنے اور خاموش رہنے ) کا ترک ہوگا اور بیض قرآئی کے خلاف ہے۔ مقدار ہیں ہو اور نہ ہی اس کی کوئی مخصوص مقدار ہیں ہو اور نہ ہی اس کی کوئی مخصوص مقدار ہے۔ اور مقتدی امام کے واسطے پیکتہ در از اور خفیف ہونے میں مختلف ہوگا تو بسااو قات مقتدی امام کے اس سکتہ کی مقدار میں قرائت فاتحہ پوری نہ کر سکتے گا۔ ایسی صور ت میں وہی ممنوع صورت (بعنی امام کی قرائت کے وقت متوجہ ہونے اور چیپ رہنے کا ترک ) پیش آئے گی۔

نیزیاتو بیصورت اختیار کی جائے کہ امام خاموش کھڑارہے تاکہ مقتلی اپی قرات بوری کرلیں اس وقت امام، مقتدی اور مقتدی امام ہو جائے گا اسلئے کہ امام اس کوت میں گویا کہ مقتدیوں کا تابع ہو گیلہ۔ اور بیصورت بھی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ آنخضرت خاتی کی کا ارشادہ ہانما جعل الامام لیؤتم به فاذا قوا فانصتوا" یعنی امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا، و پیروی کی

جائے البغاجب وہ قرأت كرے توتم جب رہو،اس حديث سے دوباتم معلوم ہوئیں اول بیر کی مقتذی الم کی افتد اوا تاع کریں مے نہ کی خود الم مقتذی کی میروی کرے گادوسری بیک امام کی افترامیں بیات شامل بیک جب دہ قر اُت کرے تو مقتدی اس کی قرأت کے لیے خاموثی اختیار کریں۔ جس ہے یہ بات روز روش کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ امام مقتدی کی قرأت کے لیے سکوت کرے کیوں کہ اگروہ اس سکوت کامامور ہو تا تولازی طوريراس بات كالمجمى مامور موتاكه وه مقديون كى افتداء كرے تواس صورت من دوایک بی حالت مس امام اور مقتدی دونوں ہوجائے گا۔ اور خص واحد کا ایک ى حالت من الم اور مقتدى دونول مو تانه عقلاً درست باورند شرعاً محج بـ ان تغییلات ہے یہ مات انجھی طرح واضح ہو گئی کے سکتات میں قرأت کی تجويزر وايت ودرايت دونول لحاظ ب قابل عمل نهين اس ليے انسب واحوط راه یں ہے کہ لمام کی قرائت کے دفت مقتری تھم خداد ندی "و اذا قوی القو آن فاستمعوا و انصنوا" يعمل كرتے ہوئے بمدتن كوش اور خاموش رہيں۔ كتاب الله كے بعد آئندہ سطور من احادیث رسول اللہ ﷺ بیش كی جاری ہیں جو دراصل ای آیت کی تغییر و تغصیل ہیں۔

### احاديث رسول (عظف)

١ - عن ابى موسى الاشعرى قال ان رسول الله ﷺ خطبنا فبين أنا سنتناو علمنا صلواتنا ، فقال اذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليؤم احدكم، فاذا كبر فكبر واواذا قرأفانصتوا واذا قال "غير المغضوب عليهم و لا الضالين" فقولوا آمين" الحديث. (١)

(رواه مسلم في معجد من ايم ١٤٠٠)

(ا) یہ حدیث میچ مسلم کے علاوہ سن الجا واؤد استدام احمد میچ این عوانہ سن این باجہ استدیدار اور حدیث میں مستدیدار اور حدیث کی مستدیدار مستدیدار مستدیدار مستدیدار مستدیدار مستدیدار مستدیدار مستدیدار مستدری جاندا این جرمام موفق الدین این حبر المبرا مانداری حافظ این تیمید احافظ این کی مستدری ماندان این جرمام موفق الدین این تیمید احافظ این کی مستدری ایک ایک بوی حافظ این مدیث کی ہے۔
تدامہ و فیر داکا یرائد مدیث کی ایک بوی حافظ سے ایس مدیث کی ہے۔

للم وار تعلی اور بیمل و فیر و نے راوی مدیث سلیمان تھی کے تفرو کی جوبات کی ہے وہان بزر موں کا تسام کے وجافظ سفان کھتے ہیں۔

طفا حديث خرَجه مسلم في صحيحه من حديث جرير وقال في آخره فال ابواسحاق ابراهيم بن محمد بن صفيان قال ابوبكر ابن اخت ابي النضر في هذا الحديث اي طمن فيه فقال مسلم الريد احفظ من سليمان.

واشار ابو طالب في سوالاته .... الى انه قال يها وقال ابو الحسن الدارقطني المفظة لم يتابع فيها عن قتادة وخالفه الحفاظ فلم يذكرواها قال واجماعهم على مخالفته يدل على وهمه" ولعله شه عليه لكثرة من خالفه من التقات وقال في موضع آخر رواه سالم بن نوح العطار عن عمر بن عامروابن ابي عروبة عن قتادة بهذه الزيادة ومن المنه الطريق رواه البزار عن محمد بن يحى القطعي من سالم وهوسند صحيح على شرط مسلم وقال الاثرم في سوال احمد قال يا اثرم وقلز عموا ان المعتمرواه فلت نعم قدرواه المعتمر قال فاي شئ تريد انتهى.

حديث المعتمررواه ابوعوانة الاسفرائني في صحيحه عن سليمان بن الاشعث السجوى ثنا عاصم بن النصر ثنافمعمر ثنافتادة بهذه الزيادة،قال وثنافضائغ بمكة ثنا على بن عبدالله لناجرير عن سليمان فذكره، وثنا سهل بن محمداليجد سابوري (بِتِراسِيُم سُخ يٍ)

#### ترجمہ ابو مویٰ اشعری ﷺ نے ہمیں خطبہ دیاجس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے طریقہ کوبیان فرملیااورہمیں

(يقيه: - كَمْ شَرَ صَلَى كَا) ثنا عبدالله بن رشيد ثا ابو عبيد عن قتادة فذكره فهذا كما ترى قد سلم الحديث من التفرد الذى اشار اليه هؤلاء الحفاظ ..... وقد وجدنا متابعاً آخو ذكره ابو مسعود الدمشقى فى جوابه للدارقطنى وهو الثورى قال رواه عن سليمان كمارواه جرير (الاعلام بسنة عليه السلام مخطوطه: ج: ٤،ص: ٨٢)

رہاموا! ناحافظ عبدالر حمٰن مبار کیور کی کا یہ نقد کہ اس حدیث کے راوی سلیمان تھی مدلس ہیں اور مدلس کی مقتعن روایت التی استعدال نہیں ہوتی ، حدیث کی صحت پراٹرانداز نہیں ہوگا کیوں کہ محدثین کا اس پراتغان ہے کہ مدس راوی جب حدثناد غیر و ساع کے الفاظ سے حدیث روایت کرے تو تدلیس کا ازام ختم ہو جاتا ہے (شرح نخبہ ص:۵۳) اور صحیح الی عوانہ و سنن الی واؤد کی روایت میں سمعت کی صراحت موجود ہے۔

علاد واذی موانا مبار کوری لکھتے ہیں " تدلیس کا طعن متابعت ہے اٹھ جاتا ہے ( تحقیق الکلام، بجا، مس : ١٢) اور حافظ معلطای کی فہ کور و بالا عبارت سے علوم ہو چکا ہے کہ سلیمان ہی کے عمر بن عامر، ابن الی عروبہ، معتمر ، ابو عبیہ چار متابع موجود ہیں و نیز جریر کے بھی ایک متابع سفیان توری بھی ہیں۔
اس طرح لام بخاری، لام ابو داؤد، امام دار قطنی اور بہتی نے اس حدیث پر جو اشکال کیا ہے کہ فاذاقو ا فانصنو ا" کی زیادتی محفوظ نہیں ہے اصول محد شمن کے انتہارے یہ اشکال بھی ہے اثر ہے کوں کہ سلیمان میں باانتہا ف ثقہ، ثبت، حقن اور حافظ ہیں اور و ثقه کی زیادتی سب کے زدویک مقبول ہے چتا نچہ سلیمان میں بلااختلاف ثقہ، ثبت، حقن اور حافظ ہیں اور و ثقه کی زیادتی سب کے زدویک مقبول ہے چتا نچہ امام حاکم لکھتے ہیں "فقہائے اسلام کا اس پر کلی اتفاق ہے کہ متون دامانید میں ثبات کی زیادتی مقبول ہوگ (متدرک، جنا، ص: ۳) اس اصول کے تحت خودلام دار قطنی نے باب تشہد میں "و جدہ لا شویك له" کی زیادت کو جس میں بہی سلیمان تھی منفر دہیں صبح تسلیم کیا ہے دیکھتے سنن دار قطنی، جنا، ص: ۳۳ ہیزاتی با زیادت کو جس میں بہی سلیمان تھی منفر دہیں صبح تسلیم کیا ہے دیکھتے سنن دار قطنی، جنا، ص: ۳۳ ہیزاتی با پر علامہ ابن تیمہ لکھتے ہیں" و ماعلہ الدخاری فلیس بقادح فی صحته "(سمو عالعبادات، ص: ۲۳ سیماری)

علاوہ ازیں مواہ تا مبارک پوری صاحب لکھتے ہیں کہ " تُقتہ کی زیادت اس وقت شاؤ اور تا قابل قبول ہوتی ہے جب اصل روایت کے منافی ہواگر اصل وماقبل کے مخالف نہ ہوتو جمہور محققین کے زویک وہ زیادت قابل قبول ہوگئ" ایکار المنن، ص: ۲۳)

اورائل نظر پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ "واذا قر اُ فانصتوا" کا جملہ حدیث ابو مو کا شعری حقیقہ کے کئی بھی فقرہ کے مخالف نہیں ہے کیوں کہ یہ جملہ حدیث کے الفاظ سابقہ میں ہے نہ تو کئی افظ کو رد کر تا ہے نہ کی کو مقیداور نہ بی ک کے لیے مغیر ہے بلکہ یہ جملہ تمام طریق حدیث جوا ک زیادت ہے خال جی کامؤید ہے اس لیے کہ امور استمام واقتداء میں "اذا کر فلم وا" فرماکر" واذا قال غیر المغضوب علیم والا الصالین فقولوا آ مین "فرماتا اور واذا قر، فاقر واواذا اس فامنوانہ فرماتا صاف بتار ہا ہے کہ مقتدی کا کام تحبیر تح یہ دکے بعد آ میں کہنا تی ہے (بقید الگلے صفح پر)

نماز سکھائی اور فرمایا کہ جب نماز اداکرنے کاارادہ کروتوانی صفیں درست کرو پھرتم میں سے ایک امام بناور امام جب کیسر کے توتم بھی تجبیر کہواور جب امام قرائت کرے تو تم خاموش رہو اور جب وہ "غیر المغضوب علیهم ولا الضالین" کے توتم آمین کہو۔

تشر تے ہیں صحیح حدیث واضح الفاظ میں بتار بی ہے کہ لمام کی ذمہ داری و فریضہ قرائت کرنا ہے اور مقتد یوں کا وظیفہ بوقت قرائت خاموش رہنا ہے۔ چونکہ اس حدیث میں جبری وسری نماز کی کوئی قید نہیں ہے اس لیے یہ تھم سب نماز وں کوشامل ہوگا۔

٧ - عن حطان بن عبدالله ان اباموسى قال خطبنا رسول الله على فعلمنا سنتناوبين لنا صلوتنا فقال اذا كبرالامام فكبروا فاذا قرأ فانصتوا. (صحيح ابى عوانه ،ج: ٢،ص: ١٣٣)

ترجمہ خطان بن عبداللہ مروی ہے کہ ابو موی اشعری فیجھے نے بیان کیاکہ رسول خداہ فیجھے نے ہمیں خطبہ دیا جس میں ہمیں سنت کی تعلیم دی اور ہم سے نماز کا طریقہ بیان فرملیا کہ جب امام تکبیر کے توتم بھی تکبیر کہواور جب لمام قرائت کرے توتم خاموش رہو۔

(بقيه:-گذشته صنحه کا)

ورند كام كى ترتيب وساق كافتاضاي تفاكه تجمير كے بعد مقتدى كى قرأت كاذكركيا جاتا۔

معناه ولهذا رواها مسلم في صحيحه فإن الإنصات الى فراء ة الفارى من نمام الانتمام به فإن من قوا على فوم لا يستمعون لقرأته لم يكونوا مؤتمين به" (جُونٌ تَاوَى شُخ الاسلام ابن تيب، تَ ١٣٠، ص ٢٠٠١) على فوم لا يستمعون لقرأته لم يكونوا مؤتمين به" (جُونٌ تَاوَى شُخ الاسلام ابن تيب، تَ ١٣٠، ص ٢٠١) هم قوم لا يستمعون لقرأته لم يكونوا مؤتمين به" (جُونٌ تَاوَى شُخ الاسلام ابن تيب، تَ ١٣٠، ص ٢٠١١) هم آخفرت الله كامترى كونوا مؤتمين به سوجوب عبير، افتتاح صلوة، تشهده فيره كاذكراور قرأت فاتح كاذكر ندكر اموتع بيان على سكوت باوراصول كه لانظ موتع بيان على سكوت عدم وجوب كي دليل بواكرت كرا موتع بيان على سكوت باوراصول كه لانظ موتع بيان على سكوت عدم وجوب كي دليل بواكرتاب الماص سليمان تيمي كي دوايت بالاغياد سجح باوراس روايت كه بيان على من مناس بان باند هنا به وكي (الجوبر التي ، ت ٢٠٠٠ من ١٥٠٠ من المناس باند هنا به وكوبر التي ، ت ٢٠٠٠ من ١٥٠ من المناس باند هنا به وكي (الجوبر التي ، ت ٢٠٠٠ من ١٥٠ من

٣-عن ابى موسى اشعرى قال: قال رسول الله الله الألفائة المام فانصبوا واذا قال غير المغضوب عليهم والاالضالين فقولو آمين".

( منج الي مواند وق: ١٠٥٠ س

ترجمہ ابوموی طبیعت دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھی نے فرملیا جب الم قرائت کرے تو تم خاموش رہواور جب وہ غیر المخضوب علیم ولا الضالین کے تو تم آمین کہو۔

عن ابى موسى اشعرى قال قال رسول الله ﷺ اذا قرأ الامام فاتصتوا
 فاذاكان عند القعدة فليكن اول ذكر احدكم التشهد" (شراين ابر ۱۱) رشت

تصحيحه المحافظ بغلطتي عن جماعة من الحفاظ الاعلام قلمي ، ج: ٤ ، ص: ٨١)

ترجمہ: ابوموی اشعری دی ایک کہتے ہیں کہ آنخضرت ایک نے فرمایا جب الم قرائت کرے تو تم فاموش رہو اور جب قعدہ میں ہو تو تم میں سے ہرا کے کا اولین ذکر تشہد ہوتا جاہے۔

عن ابی موسی اشعری قال علمنارسول اله شخصقال اذا قمتم الی الصلوقطیؤمکم احدکم واذا قر االامام فاقصتو الامندامهم، ۱۵:۰۰،۰۰:۵۰۰)
 ورجال اسناده ثقات.

ترجمه الاموى المعرى المعرف ال

<sup>(</sup>۱) النمن نسائل کے ماادویہ روایت سفن الی دیؤوں مصنف ابن الی ثیبہ عمد بھی ہے۔ الم مسلم، المهامیر عن منبل المام نسائل لمام ابن فزیمۃ المام ابن جریم طبرق حافظ ابن تیمیہ ، ﴿ بقید المسلم صفر بر)

٧- وعن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ: انما جعل الامام ليؤتم به فاذاكبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا". (نالَ، ١٠٠٠/٠٠)

(بقیہ: - گذشتہ صنحہ کا) حافظ منذری، حافظ ابن کثیر، علامہ ابن حزم حافظ ابن عبدالبر وغیر ہاکا بر حفاظ حدیث نے اس کی تصبح کی ہے۔ نیز جماعت اہل حدیث کے رئیس اعظم نواب صدیق حسن ہیں اور ، حدث کیر موانا شمس الحق ڈیانوی نے بھی اس دوایت کو صبح کہا ہے دیکھتے "ولیل الطالب ، ص ۲۹۳ و عون الم عبود ، جا، ص ۴۳۵ گ

الم ابوداودادرالم بيقى وغير و الم حديث ك جمله "واذا قر أفاضوا" پرجوكام كيابال كوازرو الصول محد شين رد كرت بو الم منذري للمح بين "وفيما قاله نظرفان ابا خالد هذا هو صليمان بن حيان الاحمر وهو من الثقات الذين احتج البخارى ومسلم بحديثهم في صحيحهما ومع هذا فلم ينفر د بهذه الزيادة بل تابعه عليها ابو سعيد بن سعد الانصارى الاشهلي المدني نزيل بغداد وقد سمع من ابن عجلان وهو ثقة وتقه يحلي بن معين ومحمد بن عبدالله المخزومي، وابو عبدالرحمن النسائي وقد خرج هذه الزيادة النسائي في سننه من حديث ابي خالد الاحمر ومن حديث محمدبن سعد (عون المعرود، جناله المحرومي)

رہاحافظ عبدالرحمٰن مبار کپوری کابید نقد کہ محمد بن محیان میں پچھ کلام ومقال ہے نیز دہ مدلس بھی ہیں اس کے بیار وہ مدلس بھی ہیں اس کے بیر دوایت سیجے نہیں "ایک سیجے حدیث کو ضعیف تغیرانے کی بیجا کوشش ہے کیوں کہ محمد بن محیان میں جو بچھ مقال ہے وہان کی بطریق معید مقبری عن ابی ہریرہ کی بعض روایات میں ہے دیکھئے تبدیا انتہذیب، ن اوس اس ا

پرامام جن نے میزان الاعتدال میں اس کا معقول جواب بھی دیدیا ہے بایں بمدامام نسائی کی یہ سند سعید مقبری سے نبیں بلکہ زید بن اسلم کے طریق سے ہرہا تدلیس کا الزام تو موانا مبار کور ک بھی جانے ہیں کہ ووانا مبار کور ک بھی جانے ہیں کہ ووانا مرکب میں سے ہیں جن کی تدلیس سے محد ثین اور خود امام بخاری و مسلم نے سنام کے برتا ہے پھر محمد بن قبلان کے دو متابع خارجہ بن مصعب اور یجیٰ بن علاء موجود ہیں دیکھئے سفن کمری، ج میں سام اور ان دونوں کا اور ان متابعت ہونا خود مبار کیوری کو بھی تسلیم ہے و کھئے ابکار المن میں اساوس و کی اللہ میں اساوس و کا اور ان دونوں کا دونوں کا دونوں کا اور ان دونوں کا دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں کا دو

ترجمہ ابوہریرہ فی فی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ الحقیق فے مایالام ای لیے متایا جاتا ہے اس کی افتد اور جبوہ متایا جاتا ہے کہ اس کی افتداء کی جائے لہذا جب ام تجمیر کے تو تم تجمیر کہواور جبوہ قرائت کرے تو تم خاموش رہو۔

٨-وعن ابى هريرة قال قال رسول الله ﴿ انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبر و او اذاقر أن فانصتوا و اذا قال "غير المغضوب عليهم و لا الصالين فقولوا آمين" الحديث (النهاج الله)

٩- وعن ابى هريرة ان رسول الله والله والما الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قراء فانصتوا واذاقال" والضالين فقولوا آمين" الحليث رسند امام احمد ،ج: ٢٠٠٥. ٢٧٦ وقال المحقق احمد اكر اسناده صحيح مسند احمد ،ج: ٧٠٥. تحقق المحقق المذكور)

ترجمہ: ابو ہر برہ مفاقیات مودی ہے کے رسول اللہ بھی آئے فرمایالام ای لیے (مقرر) ہوتا ہے کہ اسکی اقداء کی جائے توجب لام تجمیر کیے توجم تجمیر کہواور جب وہ قر اُت کرے توجم تا بین کہو۔ دوقر اُت کرے توجم تا بین کہو۔ حضرت ابو موں اشعری مفاقیات کے ساتھ نماز الا کرے خضرت ابو ہر برہ مفاقیات کے ساتھ نماز الا کرنے کی صورت ہے مردی میں کا فرید قر اُت کرنا اور مقدی کا د ظیفہ لام کی قرائت کے لیے چپ رہنا ہے جہانی جماعت الل صدیت کے بیشوانواب صدیق حسن فال کھتے ہیں۔ ہنا جہ جہانی جماعت الل صدیت کے بیشوانواب صدیق حسن فال کھتے ہیں۔ در صدیث ابو ہر برہ مفاقی ابو موسی مفاقی است و اذا قر افانصتوا "پیل در صدیث ابو ہر برہ مفاقی اور موسی مفاقی است و اذا قر افانصتوا "پیل در صدیث الصات و استماع قر اُت لام است و انعمات فاص بجمر بینیت بلکہ

شامل سریتم است پس واجب سکوت باشد مطلقانز وقر اُت (بدایة اساس من اواداقوا مطلقانز وقر اُت (بدایة اساس من اواداقوا مطرت ابو بریم و اور حضرت موتن اشعری عقید کی حدیث مین "و اذاقوا فانصتوا" وار دیموا به البندا مقتدی کا حصه خاموش ریمنا اور امام کی قر اُت کی جانب کان لگانا ہے اور بیاخاموش ریمنا جبری نماز وں کے ساتھ خاص نبیس ہے بلکہ بید سری نماز وں کو بھی شامل ہے البندا امام کی قر اُت کے وقت جبری وسری سکوت واجب ہوگا۔

٣-عن انس ان النبي المنظمة قال: اذا قرأ الامام فانصتوا(١)

(كتاب القرأة للبيهقي، ص: ٩٢)

ترجمہ:خادم رسول حفرت انس عیف ہے مردی ہے کہ بی کریم بھی نے فرمایا جب امام قرائت کر کے تو تم لوگ جی رہو۔

تشرت کے بیہ حدیث پاک بھی اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے جس سے صاف معلوم ہو تاہے کہ امام کی قراُت کے وقت مقتدی کاکام جیپ رہناہے۔

1 1-عن عمران بن حصين ان رسول الله المسلم الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه"سبح اسم ربك الاعلى" فلما انصرف قال ايكم قراء اوايكم القارى؛ قال رجل انا! فقال قدظننت ان بعضكم خالجنيها" (صحيح مسلم، ج: ١، ص: ١٧٢)

ترجمہ: عمران بن صین ﷺ نے ظہری نماز (شروع) فرمائی توایک صاحب (آپ کے پیچھے) سورہ سے اسم پڑھنے کگے۔ جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا تم میں ہے س نے قرائت کی یا یہ فرمایا کہ تم میں سے پڑھنے والا کون ہے؟ ایک صاحب ہوئے کہ

<sup>(</sup>۱) س حدیث من سند کے ایک راوی الحسن بن علی بن شبیب المعمر ی" پر موی بن بارون نے پچھو کلام نیا ہے مگریہ کلام امام دار تعلنی کی تحقیق کے مطابق بربنائے عداوت ہے جس کامحد ثین کے یہاں اعتبار نبیر و نبیجے اسان آمیر ان من ۲۰ س ۲۲۵۲۲۲ ابد ابلا خباراس مدیث کی سند صبحے ہے۔

میں نے قرائت کی ہے (بین کر) آپ نے فرمایا میں سمجھ رہا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھے ضلجان میں ڈالارہاہے۔

١ ٢ - عن عمران بن حصين قال صلى النبى الظهر فقرأرجل خلفه "بسبح اسم ربك الاعلى" فلما صلى قال من قرأ بسبح اسم ربك الاعلى قال من قرأ بسبح اسم ربك الاعلى قال رجل انا، قال قد علمت ان بعضكم قد خالجنيها.

(سىن ئسائى، ج: ١٠ ص: ٢٠١)

ترجمہ: عمران بن صین فری بیان کرتے ہیں کہ بی علیہ الصافرة والساام نے ظہر
کی نماز بڑھی تو ایک صاحب (آپ کے بیجیے) "مسبح اسم دبلت الاعلی"
بڑھنے لگے آپ نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا (میرے بیجیے) کس نے مسبح اسم وبلت الاعلی پڑھی؟ ایک صاحب ہولے میں نے۔ آپ نے مسبح اسم وبلت الاعلی پڑھی؟ ایک صاحب ہولے میں نے۔ آپ نے فرمایا میں وال رہا ہے۔

17 - عن عمران بن حصين ان النبي الله الظهر او العصر ورجل يقرأ خلفه فلما انصرف قال ايكم قرأ "بسبح اسم ربك الاعلى" قال رجل من القوم انا ولم ارديها الا النجير فقال النبي الله قدعرفت ان بعضكم قد خالجنيها (سنن نساني جند)

ترجمہ : عمران بن صین فی فیف روایت ہے کہ نی فیلی نے ظہریا عصر کی نماز پر حمی ای حال میں ایک صاحب نے آپ کے بیچھے سے اسم ربک الاعلی کی قرائت کی۔ جب آپ نمازے فارغ ہو گئے تو پو چھاتم میں ہے کس نے سے اسم ربک الاعلی کر بک الاعلی پڑھی ؟ مقتد ہوں میں ہے ایک صاحب ہو لے میں نے اور میر کی نیب نیال میں بیال کر رباتھا کہ تم میں ہے کوئی بچھے قرائت میں الجھار باہے۔

تشریح نظرت عمران بن حقیمن چھیدے مروی ان تینوں سیح حدیثول سے فام ہے اللہ مینوں سیم حدیثول سے فام ہے کہ بحالت نمازا ہے جیجے مقتدی کی قرائت پر آپ نے اظہار تا گواری

فرمایااور پوری جماعت میں ہے ایک شخص کی قرائت کو بھی برداشت نہیں کیا بلکہ ان کی قرائت کے عمل کو خلل اندازی قرار دیااور وہ بھی سری نماز میں جواس بات کی واضح دلیل ہے کہ جہری نمازوں میں بدر جہ کولی امام کے بیجھے کسی قشم کی قرائت کی کوئی گنجائش نہیں۔

١٤ –عن عبدالله بن مسعود قال كانوا يقرؤن خلف النبي فقال خلطتم على القرآن(١)(معاني الاثار،ج: ١ص: ١٠٦)

ترجمہ: عبداللہ بن معود ُ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ نبی ﷺ کے پیچھے نماز میں قرات کرتے تھے تو آپنان کے اس مل پر فرمایاتم لو گوں نے مجھ پر قرآن کی قرات گذشہ کردی ہے۔

تشریح امام ابو بکر جصاص رازی لکھتے ہیں اس حدیث میں یقر وَن طلق ہے بینی اس میں سورہ فاتحہ یا قر آن کی کسی اور آیت یا سورۃ کی قید نہیں ہے اسلئے یہ لفظ سورہ فاتحہ اورقرآن کی جملہ سورتوں کو شامل ہوگا''(احکام القرآن جلد عماہ) جس سے معلوم ہوا کہ بحالت اقتداء کی بھی سورۃ یا آیت کا پڑھنا امام کی قرأت کے لئے باعث خلجان ہے جس کی اجازت نہیں۔

١٥ - عن عبدالله بن شداد عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراة الامام له قراة (٢)(مسند احمد بن منبع بحواله فتح القدير ج١ ص ٢٩٥ اتحاف الخيرة المهرة بزاوائد المسانيد العشرة ج٢ ص ٣٤٠ للاد البو صيرى وقال صحيح على شرط الشيخين)

ترجمه عبدالله بن شداد حضرت جابر بن عبدالله عني سروايت كرتے ہيں

<sup>(</sup>۱) میروایت منداحمد، مندابویعلی اور مند بزار میں بھی ہے اور امام پیٹی منداحمد کی روایت کے بارے میں لکھتے ہیں رجالہ رجال ابنخاری مجمع الزوائد، ج:۲،ص:۱۱۰ور محقق ماردیتی لکھتے ہیں'' وہٰذا سند جید'' الجو ہرائقی ج:۲، ص:۱۲۲، اور عصر حاضر کے مشہور محدث شیخ البانی کہتے ہیں بٰذ احدیث حسن ''

<sup>(</sup>٢) مولا ناعبدالرحمٰن مبارک پوری اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں، بظاہر سیح ہے کیونکہ موصول بھی ہے اس کے تمام روات بالا تفاق ثقد ہیں اور کوئی علت قاد حہ بھی بظاہر اس میں نہیں پائی جاتی ''تحقیق الکلام ج ۲ص ۱۴۸۔

کہ انہوں نے کہا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کافرمان ہے کہ جس نے امام کی قدا، کی توامام کی قرات مقتدی کی قرات کے حکم میں ہے تخری اس صحیح حدیت میں سری وجہری نماز کی قید نہیں علادہ ازیں حدیث کی ابتداء لفظ من ہے جوا ہے عمومی معنی بڑھ ہے جس مے علوم ہوا کہ جس نے امام کی اقتدا کر لی تواب اسے بغیر کی تصیص کے امام کے پیچھے الگ سے قرات کر امام کی افتدا کر لی تواب اسے بغیر کی تحصیص کے امام کے بیچھے الگ سے قرات کر نے کی ضرورت نہیں کیونکہ امام کی قرات شرعاً مقتدی کی قرات مان لی گئی ہے کہ حدید میں جا ہو قال قال دسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم من کان لہ امام فقراۃ الا مام لہ قراۃ (۱) (مؤطاء محمد ص ۱۹)

ترجمہ - جاہر بن عبداللہ ﷺ نے فرمایا اگر کسی کالمام ہو توامام کی قرائت مقتدی کی قرائت ہے۔

۱۷ - عن جا بر بن عبدالله ان رجلا صلى خلف النبى صلى الله عليه وسلم فى الظهر او العصر يعنى قرأفاومنى اليه رجل فنهاه فا بى فلما انصرف قال اتنهانى ان اقرأخلف النبى صلى الله عليه وسلم فتذاكراحتى سمع النبى فقال رسول الله صلى الله عليه من صلى خلف امام فان قرأة الا مام له قرأة (٢) (كتاب القراطليهةى ص١٠٠)

(۱) اس روایت کی سند بھی صبح ہے رہالهام ابو صنیغہ اور ان کے اصحاب کے ساتھ تعصب تواس کا کوئی علاج نہیں اور اس متعقبانہ رویہ سے نہ حدیث کی صحت متاکثر ہوتی ہے اور نہ بی امام ابو صنیفہ کی ثقابت اور جلالت شان پر کوئی حرف آتا ہے۔

(۲) امام بیعتی کی نقل کرده بید صدیت صیح الا ساد ب امام دار قطنی و غیر ه کابی نقدکد ای حدیث کی سندیل ابوالمولید "راوی مجبول ب ای لئے بید روایت ضعیف تا قابل استدالل ب "ور حقیقت و جم کا جمید بی نکد ابوالمولید کو کی الگ شخصیت نبیل بلکه بید عبدالله بن شداد کی کنیت ب امام حاکم لکھتے جی عبدالله بن شداد هو بنفسه ابوالولید و من تها و ن بمعرفة الاسا می اور نه مثل هذا الوهم امام حاکم نے یک بات امام علی المد بی سے بھی نقل کی ب " عبدالله بن شداد اصله ملی و کنیته ابوالولید روی عنه اهل الکوفه معرفته الحدیث ص ۱۵ ما علاوه ازی تهذیب المجد یب ن۵ ص ۱۵ مراور دوی عنه المحدیث المحدیث ص ۱۵ ما علاوه ازی تهذیب المجد یب ن۵ ص ۱۵ مراور دوی عنه المحدیث المحدیث ص ۱۵ مراور دوی عنه المحدیث المحدیث ص ۱۵ مراور دوی المحدیث المح

ترجمہ: جابر بن عبداللہ علی ہے مروی ہے کہ رسول ملد علی کے پیجھے ظہریاعمر کی نماز میں کی مقتدی نے قرائت کی توایک صاحب نے اشارے سے انھیں قرائت سے منع کیاوہ مانے نہیں اور نمازے فراغت کے بعد منع کرنے والے سے کہا کیاتم رسول اللہ علی کے پیچھے جمعے قرائت کرنے سے منع کررہ سے جمعے وہ دونوں گیفتگوای انداز میں کر رہے تھے وہ دونوں گیفتگوای انداز میں کر رہے تھے کہ رسول اللہ علی نے من لیا اور ارشاد فرمایا اگرکوئی شخص امام کے پیچھے نماز برجے توامام کی قرائت بی ای مقتدی کی قرائت ہے۔

تشریح:اس حدیث میں ظہریا عصر کی نماز کاذکر ہے جوسری نمازیں ہیں اور آپ كے بیچے قرأت كرنے والے صرف ایک صاحب تھے مرآب نے مخص واحد كی قرات کو بھی پسندنہیں فرمایااولانہیں تنبیہ فرمائی کہ امام کے پیچھے قرائت نہیں کرنی عاہے کیونکہ امام کی قرأت ہی اس کیلئے کافی ہے علادہ ازیں اگر بحالت اقتدا قرأت كى اجازت حضرات صحاب رضوان التعليهم مين معلوم ومتعارف موتى تو دوران نماز صحابی اشارہ ہے قر اُت کرنے ہے نے نہرتے نیزاگر بحالت اقتداء مقتدی کیلئے قرآت کرنی درست ہوتی بالخصوص سری نمازوں میں تو نبی کریم على الصلوة والتسليم منع كرنے والے كو ضرور تنبيه فرماتے كه ايك درست و جائز کام کی وجہ ہے تم نے نماز کے خشوع وخضوع ہے صرف نظرکر کے دوسری طرف توجه کیوں کی الحاصل اگر بنظرانصاف دیکھاجائے تو بغیرسی خارجی قرینہ کے خود یہ حدیث بتار بی ہے کہ امام کے بیچھے مقتدی کیلئے قرائت کی گنجائش نہیں ہے۔ ١٨ -عن جابر ان رجلاً قرأخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر او العصر فا ؤمأاليه رجل فنها ٥ فلما انصرف قال اتنها ني ان اقرأخلف النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكرا ذالك حتى سمع

<sup>(</sup> بقیہ ؛ گذشتہ صفی کا ) کہ ابوالولید عبداللہ بن شداد کی کنیت ہے اسلنے بلاغبارا سروایت کی سند سمجے ہے۔ امام ابن قدامہ نے بھی المفنی خاص ۲۰۹ میں اس حدیث کی تخ تن کی ہے جس میں حدیث کے آخری الفاظ یوں بیں فقال د سول اللہ ﷺ اذا کا ن لك امام بقر أفان فر أنه لك فر أق

النبى صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ﷺمن صلى خلف الامام فان قرأته له قرأة " (١)(روح المعانيج ٩ص ١٣٤)

رجمہ: جابر بن عبداللہ دی ہے۔ مردی ہے کہ ظہریا عصری نماز میں آنخضرت ﷺ کے بیجھے ایک شخص نے قراُت کی ایک صاحب نے اشارے سے انہیں اس منع کیا نمازے فرا غت کے بعد قراُت کی ایک صاحب نے اشارے سے انہیں اس منع کیا نمازے فرا غت کے بعد قراُت کرنے والے نے منع کر رہے تھے، دونواس بارے میں گفتگو رسول اللہ ﷺ کے بیچھے قراُت کرنے سے منع کر رہے تھے، دونواس بارے میں گفتگو کر رہے تھے جے دونواس بارے میں گفتگو کر رہے تھے جے آنخفر ت بیچھے نماز کر میں ہے۔

١٩ - عن أبى الزبير عن جا بر قال قال رسولالله صلى الله عليه
 وسلم من كا ن له امام فقر أة الامام له قرأة (٢) (مسند احمد ج٣ ص٣٣٩)

(ا) يردوا بتام اليريوسف كى كتاب الآثار م ٢٣ مى بى بال ك آثر على به قال وسول الله صلى عليه وسلم من صلى خلف امام فان قر أقالامام له فرأة الم ماكم في متدرك جارم الإسماع المحد عدان الصير الى ١٣٩٣ جارم المحد عدان الصير الى عائشة نا عبدالصمد بن الفضل البلخى نا مكى بن ابر اهيم نا ابو حنيفه أنا موسى بن ابى عائشة نا عبدالله بن شداد بن الهاد اعن جا بو بن عبدالله اوراس كرار على تعج بي " ميج "الم عبدالله بن شداد بن الهاد اعن جا بو بن عبدالله اوراس كرار على تعج بي " ميج "الم والمنت كرت بوت الى كالم متدرك على ما كم كي مواققت كرت بوت الى كالم مي ناكم بي زير تقرد يث بي بيد الى مند عردى بال المناه على مواققت كرت بوت الله كالم بوسكا يدارك المسلم بي المناه بي بيد المن المناه بي بيد الى المناه بوسكا يدارك من المناه بي بيد الله المناه بي بيد الله المناه بي بيد المناه بي بيد المناه بي بيد الله المناه بي بيد المناه بي بيد الله المناه بي بيد الله المناه بي بيد الله المناه بي بيد المناه المناه بي بيد المناه المناه المناه بي بيد المناه ا

آیک فیر مقلد عالم لکھتے ہیں "اس مدیت کے جملہ راوی سوائے ابو طبیقہ کے ثقة ہیں"امام ابو طبیقہ کے ثقة ہیں"امام ابو طبیقہ کے عادادر تشدہ ابو طبیقہ اللہ مدیث و تقادر جال کے فرد یک ثقہ و ثبت ہیں اس لئے ان کی تفدیف بجر عنادادر تشدہ علیا کے اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتی اور تقیمتیں، معالدین اور تشدد میں کی جرح و تفدیف سے راو یان مدیث بحر دح ہونے لکیس تو ہورے المدار جال کے دفتر میں کوئی راوی مشکل بی سے اُقدادر الاکن جمت میں کے بلاتر دور روایت مسلمی الاسادے۔

(۲) يد مديث بحي محيح الاستاديمل السندب چنائي ما فظ شمس الدين ابن قدار لكيت بي "هذا اسناد صحيح معتصل دجا له كلهم نقات "(فرح المشنع الكبيرين ۲ ص ابرماثير) ما فظفس الدين بدبي موحت كرتے بي رصالح ادوك ابا زبير"

جمبور محرثین کے نزدیک انسال سند کے لئے امکان لقاکانی ہواوس بن صالح کی داردت اسل میں ہوئی ہواور ایوالز برکی و فات ۸ اسم عی اس لئے امکان لقائل کیار دو ہے۔

ترجمہ: ابوالزبیر محمد بن ملم بن تدرس صحابی رسول جابر بن عبداللہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ علی فر اُت مقدی کی قر اُت کے حکم میں ہے۔ مقدی کی قر اُت کے حکم میں ہے۔

۲۰ – عن ابی الزبیر عن جا بر عن النبی صلی الله علیه وسلم قال کل من کان له امام فقر أته له قرأة "(۱)(مصنف ابن ابی نبیه ج۱ ص۳۷۷) ترجمه: جا برابن عبدالله عبدالله عمر وی ہو آنخضرت الله عبدالله عبدالله فخض جولام کی اقتداء میں نمازادا کر رہا ہے تولام کی قرائت مقتدی کی قرائت کے حکم میں ہے۔

۲۱ – عن ابى الزبير عن جا بر بن عبدالله قال قال رسول الله على الربير عن جا بر بن عبدالله قال قال رسول الله على من كان له امام فقرأة الأمام له قرأة اتحاف الخيره المهره ج: ٢، ص: ٣٤٢. بروايت مسندعبد بن حميد والآلوسى صحيح على شرط مسلم.

ترجمہ۔ابوالزبیر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہاے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺنے فرمایا اگر کوئی امام کا مقتدی ہو تو امام کی قرائت اس مقتدی کی قرائت کے حکم میں ہے

۲۲ - عن عبدالله بن شدادبن الها دقال ام رسول الله المحصر قال فقرأرجل خلفه فغمزه الذي يليه فلماان صلى قال لم غمزتنى قال كان رسول الله على قدامك فكرهت ان تقرأ خلفه فسمعه النبى فقال من كان له امام فان قرأته له قرأة (۲) (مؤطاء محمد ص ۹۸)

<sup>(</sup>۱) الروایت کے بھی تمام راوی اُقد میں عادم ارد فی لکھتے میں "هذا صدحت الجو هو النقی ج ۲ ص ۱۵۹۔

(۲) یہ روایت بھی سیح الا ساد ہے البتہ مرل ہے امام دار قطنی اور بیعتی وغیر وجو محد ثین اس روایت کو مر فوعات میں مرسالاس کو سیح مائے میں اگر راوی حدیث عبد الله بن شداد سحالی میں جیسا کہ حافظ ابن عبد البر وغیر و کی رائے ہے تواس کے مقبول و جبت ہونے میں کو لیکام نہیں کیونکہ مراسل سحابہ با تفاق محد ثمین جب میں اور اگریہ تابعی ثقہ میں جیسا کہ اکثر ائمہ حدیث کا تول ہے جب مراسل سحابہ با تفاق محد ثمین جب میں اور اگریہ تابعی ثقہ میں جیسا کہ اکثر ائمہ حدیث کا تول ہے جب مجمی اس کی جیت میں اس کی جیت میں اس کی جیت مراسل ہے جس کوروایت مر نوع نیز آٹار (بقیہ اسلام سند پر)

ترجمہ: عبداللہ بن شداد بن الهادروایت کرتے ہیں کہ رسول خداہ اللہ نے نماز عصر کی امامت فرمائی ایک صاحب آپ کے پیچھے قر اُت کرنے لگے توان کے قریب کے نمازی نے انہیں اشارہ کیا جب نمازے فراغت ہوگئی تو قر اُت کر نے والے نے بوچھاتم نے مجھے کیوں اشارہ کیا تو ان صاحب نے کہا چو نکہ آنحضرت تمہمارے امام تھے تو مجھے یہ بہند نہیں ہوا کہ تم بھی آنحضرت بھی کے تو اُت کردنی کریم بھی نے اس گفتگو کو بن لیااور فرمایا اگر کسی نے امام کی قر اُت بی مقتدی کی قر اُت کی تو امام کی قر اُت بی مقتدی کی قر اُت کی ضرورت نہیں)

تنبیہ: حضرات محدثین کی اصطلاح میں سند کے تعددے حدیث متعدد شار کی جاتی ہے۔ ہے اس اصول کے تخت ۱۲ کے کی حدیثوں کو الگ الگ شار کیا گیاہے۔

(بقیہ کذشتہ صغیر کا) محالم اور فقہا کے اقوال ہے تقویت حاصل ہورائی مرسل روایت ان محدثین كے نزديك بھى جحت بومرائل كى جميت كے قائل نہيں النصيل سے بيات واضح ہوتى ہے كہ زير بحث روایت کو مرفوعاً ومرسلاایک جماعت روایت کرتی ہے چنانچہ جماعت غیرمقلدین کے پیشوا بے اعظم نواب صدیق حسن خال کو بھی اس کا اعترف ہے موصوف ای شہور تصنیف ہلیت السائل ص ٠٠ ٣٠ ير ركعتے بين ديالجمله اين حديث بطرق متعدده ارسالاً درفعام وي شده دوروے د لالت است بر آنکه مؤتم در پس امام فاتحه نخواندز براکه قر اُت امام قر اُت مؤتم است "نعنی به حدیث متعدد سندوں ے مرسلاد مر فوعامر وی ہے جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے کیونکہ امام کی قرائت بی مقتدی کی قرائت ہے اور ہندوستان کے مشہور تقق عالم مولانا عبدالحی فر گلی محلی اس روایت کے بہت سارے طرق نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ان الطوق الحدیث الذی نحن فيه بعضها صحيحة او حسنة وبعضها ضعيفة ينجبر ضعفهابغير ها من الطرق الكثيرة فالقول بانه حديث غير ثابت اوغير محتج به او نحو ذالك غير معتمد بها (الم الكلام ص ۱۹۴۸) اس زیر بحث مدیث کی بعض سندیں سیج یا حسن ہیں اور بعض ضعیف ہیں جن کا ضعف كثرت طرق ب دور ہو جاتا ب لہذا يہ كہناكہ بير حديث ثابت نہيں يااا كنّ استداال نبيں دغير ولا كنّ اعماد بات نہیں ہے اور غیث الممام حاشیہ الم الكلام ص ١٣٢ر من لكھتے ہيں" لو ادعى ان صند هذالحديث اقوى من سند عبادة الاتي ذكره اومثله لم يبعد فا نصف "أكروعوى كى كياجائ كه حفرت جابركى اس جديث كى سند حفرت عبادة كى روايت لاصلو قلمن لم يقر أبفاتحة الكتاب" ے زیادہ تو کیا قوت میں اس کے در جہ کی ہے تو (ازروئے اصول محدثین) یہ دعوی صحت ہے دور نہیں ہو گالہٰذاانصاف چین نظرر کھاجاہے

(۱) یہ حدیث نسائی جا ص ۱۹ اسن الی داؤد جا ص ۱۹ استداحمہ ج ۲ ص ۱۹ ساو غیر و کتب حدیث علی بھی و یکھی جا سکتی ہے اس کے مرکزی راوی این اکیمہ اللیٹی مشہور ثقات تا بعین علی جی این تیمیہ فاوی ج ۲ ص ۱۹۵ مرکنی کے ابو حاتم البستی کے بھول ان سے روایت کرنے والوں علی المام زہری کے علاوہ خودان کے بوتے عمر بن کم اور سعید بن ہلال جیں نیز ایک چو تنے راوی ابو لحویہ نہی زہری کے علاوہ خودان کے بوتے عمر بن کم اور سعید بن ہلال جین نیز ایک چو تنے راوی ابو لحویہ نہی جی و انہیں مجدول کہ ایک ایکار المین ص ۱۵۵ میں انہیں مجبول کہ تاصول محد میں سے مرت کا نحراف ہے جتا نچہ اپنی اس خلطی کا تدارک تحقة الاحوذی جام سے جی فالحد نشہ علی ذالک ہے تا ہوں کے ساتھیں جے جی فالحد نشہ علی ذالک ہیں تی اس سے جی فالحد نشہ علی ذالک ہوں کہ تا میں سے جی فالحد نشہ علی ذالک ہوں کہ تا ص

کیر امام بخاری امام نودی امام بیبتی و فیر ویزرگوں کی آواز میں آواز ملاکر موانا مبارک پوری ماحب کھتے ہیں فا نتھی الناص عن القر آق حین مسمعوا فالك من رسول اللہ وی کی نیادتی حضرت ابو ہر یرہ کی بیان کردہ نہیں ہے بلکہ بید امام زہری کا اپنا قول ہے کو تک امام لیٹ بن سعد اور ابن جرتی اپنی روایت میں اس زیادتی کو بیان نہیں کرتے نیز امام اوزاعی بھر احت امام زہری نی نی کرتے ہیں کہ فال الز ھری فاتعظ النامی فلم یکونو ایقر اؤن (جرالقر اُق ص ۲۳) کیکن ان اکا پر کا بید نقد بھی اصول محترشن ہے جشم پوشی کا نتیجہ ہے کیونکہ خود لمام بیبتی تکھتے ہیں کہ جو جملہ صدیث مر نوع کے ساتھ بیان ہو دوم رفوع تی ہوگا الیہ کہ اس کے مدرت ہونے پر قاطع و لیل قائم ہو ( تکنیف الحیم عصل ۱۹۳۹) نیز حافظ ابن تجر کھتے ہیں کہ ورشد اور احتال محض ہاور ان تا ہت نہیں ہوتا فتح الباری تام ۱۹۳۹) نیز حافظ ابن تجر کھتے ہیں کہ ورشد اور احتال محض ہاور ان تا ہت نہیں ہوتا فتح الباری تام ۱۹۳۵۔

اوراس جملہ کے مدرج ہونے کی کوئی توی عقلی و نعتی دلیل موجود نہیں ہے بلکہ اس کے برکس الم ابوداؤہ پر وایت ابن فاہی مسرح عن معصوعن المؤھری نقل کرتے ہیں قال ابوھریوہ فائتھی المام ابوداؤہ تراص ۱۹ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ خودابو ہر برہ کا بیان کردہ ہے نہ المام خرح کی کلدرج ہے اور محد ثین کا پیسلمہ فیصلہ ہے کہ معمر اشبت الناس فی الزحری ہیں اس لئے الم لیٹ اور ابن جرج کا اس جملہ کو نقل نہ کر نااس کے مدرج ہونے کی دلیل نہیں ہوسکن رہام امسالہ المام اوزاعی کی دوایت کو تو بیاں لئے معمر کی روایت کو تو بیا کہ ان کی المام زہری سے تمام روایش ضعیف و کنرور ہیں اس لئے معمر کی روایت ہو الم جی کہ نور ہیں اس لئے معمر کی روایت ہو تو کئر قبول کی جا سے معمر کی روایت ہو تو کئر قبول کی جا سکتی ہے کیو تکہ فقبا و اشبت اناس فی الزحری جی کو جموز کر امام اوزاعی کی روایت کیو تکر قبول کی جا سکتی ہے کیو تکہ فقبا و محد ثین کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ صحیح وضعیف میں تعارض ہو تو تعسیح (بقیہ السکے صفحہ یر)

رمزطامالك مروره الترمذى وقال هذاحديث حسن، وقال الحافظ المعلطائي قال الترمذى هذاحديث حسن في اكثر النسخ وبعضها صحيح وقال الحافظ ابوعلى طوسى في كتاب الاحكام من تاليفه هذاحديث حسن وصححه ابوبكر الخطيب في كتابه المدرج "الاعلام فلي، ح.٤،

م ١٨٧و صععه ابطابو حام الرازی واب کے رنسبر الفران ابن کیر ج ١٠ م ١٨٧٠. ترجمہ: ابو ہر مردہ فائی ایک جری نمازے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا کیا انجمی تم میں ہے کہ رسول بھی آئی ایک جری نمازے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا کیا انجمی تم میں ہے کسی نے میرے بیچھے قرائت کی ہے ایک صاحب بولے جی ہاں میں نے یار سول اللہ ابو ہر مردہ کہتے ہیں (بیسن کر) رسول اللہ بھی تو میں جی میں کہ رہا تھا میر ہے ساتھ قرائت مرسول اللہ بھی تو میں جی میں کہ رہا تھا میر ہے ساتھ قرائت قرائن میں منازعت کیوں ہو دبی ہے (آپ کے اس ارشاد کے بعد) جن قرائن میں منازعت کیوں ہو دبی ہے (آپ کے اس ارشاد کے بعد) جن

(بقیہ: گذشتہ صفحہ کا) مقبول اور ضعیف مردود ہو گئی اس لئے ان ہزرگوں کی جلالت شان پر ایک مسلمہ اصول کو قربان نہیں کیا جا سکتا، مزید تحقیق و تفعیل کے لیے مسند احمد مع تعلیق احمد شاکر، ج:۱۲ ص:۲۵۸۔۲۸۵ دیکھیے شخ احمد شاکرنے اس حدیث میں بڑی محققان اصولی بحث کی ہے۔

علاوہ ازیں امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں اگر بالغرض فائتی الناس جملہ کو امام زہری کا مدرج تسلیم کرلیا جائے تب بھی بیاس بات کی نہایت وزنی دلیل ہے کہ امام کے پیچھے قر اُت کرنا سیجے نہیں ہے کیونکہ امام زہری اپنے عہد میں حدیث وسنت کے زبردست عالم تھے اگر امام کے پیچھے قر اُت کرنا ضروری ہوتا تو یہ سئلہ امام زھری سے کیسے فی رہ سکتا تھا؟

جب امام زہری بیفر ماتے ہیں کہ جہری نماز وں میں لوگوں نے قرائت ترک کر دی تھی تو یہ اس بات کی روشن اور معقول ولیل ہے کہ حضرات صحابہ اور تابعین امام کے بیچھیے قرائت نہیں کرتے تھے،ای پرامام زہری نے انہیں عامل اور کاربند پایا۔ فاوی ،ج۲م بین ۱۳۵۔

پھرفائتی الناس کا پہلے جملہ جسے بیا کا برا مام زہری کا مدرج تظہراتے ہیں بالفرض سرے سال روایت میں نہ ہواور روایت 'مالی انازع القرآن' پرختم ہو جائے (جیسا کہ امام لیٹ اور ابن جرج کی کہ روایت میں پرختم ہو جائی رجب بھی بیرصدیث جمہور کی دلیل ہوگی کیوں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چیچے سارے مقدیوں میں سے صرف ایک فخص نے قرائت کی اور اس کوبھی آپ نے برداشت نہیں فرمایا نمازے فارغ ہوتے ہی فور اس کے بارے میں پوچھا اور اس مخص سے اقرار کے بعد 'مالی انازع القرآن' کے جملہ سے اس کی قرائت پرانی نا گواری کا اظہار فرمایا کیا اس تنہیہ کے بعد بھی حضرات صحابہ کے بارے میں بیرچے قرائت کرتے رہے' فقد بر''۔ صحابہ کے بارے میں میروچا جاسکتا ہے کہ وہ با قاعدہ امام کے پیچے قرائت کرتے رہے' فقد بر''۔

نمازوں میں آپ جبرے قرائت کیا کرتے تھے حضرات صحابہ نے آپ کے پیچھے ان میں قرُ اُت کرنی ترک کردی۔

۲۲ – عن عبدالله بن بحينة ان رسول الله على قال هل قرأ احد منكم آنفا قالوا نعم،قال انى اقول مالى انازع القرآن،فانتهى الناس عن القرأة معه حين قال ذلك. (١) (مسند احمد ، ج. ٥، ص: ٣٤٥)

ترجمہ عبداللہ بن بحید فاق ہے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ علی نے دریافت فرمایا کیا بھی تم میں کے کی نے میرے ساتھ قرائت کی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں (اس پر) آپ نے ارشاد فرمایا میں (اپنے جی میں) کہہ رہاتھا کہ کیوں مجھ سے قرائت قرآن میں منازعت کی جارہی ہے۔

اور اگراس روایت میں جہرکی قید بھی ہو جیسا کہ مجمع الزوائد،ج:۲،ص:۱۱۰ کی ایک روایت میں ہے"صلی صلواۃ یجھو فیھا" توبیصریث بغیری تردد کے

(۱) ال حدیث پرامام بزاراورامام بیمی نے یہ نقد کیا ہے کہ اس روایت میں راوی محمد بن عبداللہ بن مسلم نے خطائی ہے اصل روایت من ابن ای یمن الی ہر یرہ تھی لیکن انہوں نے عن ابھی بحینه کرویا "کین اس حدیث کر بارے میں الم بیمی کا"ر جالہ ر جال الصحیح "کبنایہ ان حضرات کی ترویم کے لیے کافی ہے کیوں کہ ابن ایمہ بخاری کے راوی نہیں ہیں۔ نیز علامہ ہا بن عبدالغفور سند می اپنے رسالہ تنقیح الکلام فی النہی عن القرأة خلف الامام میں لکھتے ہیں کہ ان حضرات کا یہ نقد ساقط الامام میں لکھتے ہیں کہ ان حضرات کا یہ نقد ساقط الامام میں بیان کے اس حصابین بسند واحد وبسند بن المحدیث ولم بقل بامنتاع فی ان الحدیث الواحد مرویا من صحابین بسند واحد وبسند بن محتلفین ولم بقل بامنتاعہ احد فیما علمنا من اهل العلم بالحدیث (غیث الخمام س ۱۱۲) اوراگر بالغر ضمان حمز ات کا یہ اعتراض تعلیم کر لیاجائے جب بھی حدیث کی سحت کے لیے اوراگر بالغر ضمان حمز ات کا یہ اعتراض تعلیم کر لیاجائے جب بھی حدیث کی سحت کے لیے معز نہیں ہوگا کیوں کہ ابن ایمہ بھی آقہ و معروف ہیں اس لیے یہ اعتراض برائے اعتراض بی ہے۔

جرى نمازول من ترك قر أة خلف الامام برصد بيث ما بن كى طرح صرى يرل بـــ ٢٥ - عن ابى هريرة قال قال رسول الله و ماكان من صلوة يجهر فيها الامام بالقرأة فليس لا حدان يقرأ معه (١)(كتاب الفرأة لليهقى، ص ٩٩ وص ١٧٦ طبع النوف بربس)

ترجمہ ابوہر رو معظم آنحضرت اللے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرملا

(۱) اس مدیث کے جملہ راوی ثقد بیں اور بے مدیث اسبارے بی مریح کے جہری نمازوں بیں ام کے بیچے متندی کو قرائت کی بالکل جنبائش نہیں ہے "فلیس الاحدان یفر اُمعه "کو"فلیس الاحدان بفوا معه غیر سورة الفائحه" قرار دیتا یمنی آنخفرت ملی الله علیہ وکلم کے فرمان طاق کوبلاد کیل متید کرنانہ بی جنبہ داری اور تحکم محض ہے جس کاواا کل کی دنیا بھی کوئی اعتبار نہیں۔

ای طرح امام بینی کااس مدیث کو منکر کہنا ہی بے جاہے کوں کہ محد ثین کی اصطفاح میں گئیر الغلط والمغفلة کی روایت یا ضعیف کی آخہ راویوں کے مخالف روایت منکر کہا اتی ہے۔ جبکہ اس مدیث کے جملہ راوی ثقة بیں۔ اس لیے بقول مولانا مبار کیوری امام بینی آگرچہ مشہور محدث بیں محران کا کوئی تول بلاد کیل محتر نہیں ہو سکن (تحقیق الکلام ، ج: ۲۲، ص: ۳۲)

 ہر وہ نماز جس میں سور و قاتحہ نہ پڑھی جائے دونا تعل ہے سوائے اس نماز کے جوام کی افتد او میں بڑھی جائے۔

تشری اس مدید می "ام الکتاب "اور "خلف الامام" کی قید بطور خاص طحوظ رہے کہ آپ نے تمام نمازوں میں سور و فاتحہ کی قرائت ضروری قراردی ہے می متعقدی کے لیے اس کی قرائت کی مخبائش نہیں چھوڑی۔ علاوہ ازیں ام بیبی وغیرہ نے جہال قرائت سے "مازاد علی الفاتحہ "مراد لے کر متعقدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کی مخبائش پیدا کرنے کی کوشش کی تقی اس روایت نے اس تاویل کے دروازہ کو بھی بند کردیا ہے۔

۲۷ – عن الحسن عن ابی بکرة فله انتهی الی النبی الله هوراکع فرکع فرکع فیل ان بصل الی الصف فقال زادك الله حرصاولا تعدربادی، ج: ۱، م: ۱۰ ترجمه: حسن بعری حضرت ابو بحروف سے روایت كرتے بي كه وه (نماز هي) آنخفرت فلا كے پاس اس حال ميں پنج كه آپ ركوع ميں تھے۔ چنانچ ابو بحره صف ميں ملنے سے پہلے دكوع ميں چلے گئے (اور دهرے والے بحره صف ميں ملئے سے پہلے دكوع ميں چلے گئے (اور دهرے والے کے راور دهرے والے کے داور آئنده الیانہ کرنا۔

تشری ظاہر ہے کہ محانی رسول اللہ ابو برمن بغیر سور و فاتحہ پڑھے رکوع میں شامل ہو محے سے بھر بھی ان کی رکعت ،اور نماز کو آنخضرت بھی نے نے بھی اور ممان کی رکعت ،اور نماز کو آنخضرت بھی نے نے بھی اور ممل قرار دیا ای بنامہ پراس نماز کے اعاد و کا تھم نہیں دیا۔معلوم ہوا کہ منعقدی پر سور و فاتحہ کا بڑھناواجب و فرض نہیں ورنہ ان کی یہ نماز کیے مجمعے ہوتی۔

نیز آنخضرت المرافظ نے ابو بکرہ فی کے دکوع میں جانے کو منظر کواہت مبیں دیکھا جیسا کہ بعض غیر مقلد علاءات باور کرانے کے در بے ہیں بلکہ صف میں چینے سے پہلے تماز شردع کرنے اور پھرچل کرصف سے ملئے کونا پہند فرملا میں چینے سے پہلے تماز شردع کرنے اور پھرچل کرصف سے ملئے کونا پہند فرملا

کرنہ آؤبلکہ اطمینان وو قارے چلو، اور بعض لا قُفدُ، پڑھتے ہیں بعنی پھر دوبارہ تنہاصف کے بیچھے نماز شروع کرنے کی حرکت نہ کرنا۔ عام علا، نے ای کو مانچ کہا ہے، اوربعض حضرات لا تعد پڑھتے ہیں بعنی تمہاری نماز بالکل درست ہے اس کا اعادہ نہ کرو۔ (مائیہ معنون میں او)

تعبیہ: جمہور فقہاء اسلام اور ائمہ اربعہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ مدرک رکوع یعنی رکوع یا جانے والاشر عار کعت پاجاتا ہے شروح حدیث اور کتب فقہ میں تفصیل دیکھی جاسکتی ہے اس لیے بعض علائے غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ رکوع پانے سے رکعت نہیں ملے گی کیوں کہ اس صورت میں سور و فاتحہ کی قرائت جموث کئے۔ قابل النفات نہیں۔

۲۸ – عن ابى صالح السمّان عن ابى هريرة ان رسول الله على قال اذا قال الامام (غير المغضوب عليهم ولاالضالين) فقولوا آمين فانه من وافق قوله قول الملائكة غفوله ما تقدم من ذنبه (الموطأ امام مالك، ص: ۳۰ والحديث اخرجه البخاري عن عبدالله بن مسلمة عن مالك به انظر الزرقاني على الموطأ، ج: ۱، ص: ۱۸۱)

ترجمه حضرت ابوہر برہ عظام روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم بھائے نے فرمایاجب

ام (غیر المعضوب علیهم ولا الصالین) کے تو تم آمین کہو فرشتے ہمی آمین کے آمین کے آمین کے آمین کے آمین کے آمین کے وموافق ہو گئاس کے گذشتہ گناہ معاف کردئے جائے ہیں۔

تشریج نیه صدیت بھی بھی بھی تارہی ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ وغیرہ کی قرائت نہیں کریں مجے اس لیے کہ اگر امام کی اقتدہ میں ہوتے ہوئے بھی ان کے ذمہ قرائت ہوتی تو بی کریم بھی ہے نہ اگر امام کی اقتدہ میں ہوئے ہوئے بھی ان عضو ب علیہم ولاالضائین) کے تو تم آمن کبو بلکہ یہ فرماتے کہ جب تم سورہ فاتحہ یرجہ چکو تو آمن کبو بلکہ یہ فرماتے کہ جب تم سورہ فاتحہ یرجہ چکو تو آمن کبو۔ چتا نجہ الامام الحافظ ابو عمر ابن عبد البر لکھتے ہیں۔

" وفي هذا الحديث دلا لة على ان الما موم لا يقر آخلف الامام اذا جهرلا بام القرآن ولا بغيرها، لان القرآة بهالو كانت عليهم لا مرهم اذا فرغوامن فاتحة الكتاب ان يومن كل واحد منهم بعد فراغه من قرآته: لان السنة فيمن قرآبام القرآن ان يؤ من عند فراغه ، ومعلوم ان المامومين اذا اشتغلوا با لقرآة خلف الامام لم يكادوا يسمعون فراغه من قرآة فاتحه الكتاب، فكيف يؤمرون بالتامين عتد قول الامام (ولاالضالين) ويومرون بالاشتغال عن استماع ذالك هذا مالايصح " (التمهيدج ٢٢ ص ١٧)

اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ الم کے پیچھے جبکہ الم جبری قرآت کریں نہ کی اور سورہ کی کیونکہ الران پر سورہ فاتحہ کی قرآت کریں نہ کی اور سورہ کی کیونکہ الران پر سورہ فاتحہ کی قرآت ضروری ہوتی تو انہیں ہے م ہوتا کہ جب سورہ فاتحہ پڑھ کر فارغ ہوجا کیں توان میں سے جرفص آمین کے اس لئے کہ شرعی طریقہ یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہر شخص آمین کہتا ہے۔

اور پیطاہر ہے کہ مقتدی جب امام کے پیچھے سور ، فاتحہ پڑھنے میں شغول رہیں گے تو وہ امام کے قرائت فاتحہ سے فارغ ہونے کو انچھی طرن من تسکیل

گے تو یہ کیسے ہو نگانا ہے کہ انہیں امام کے (ولاالضالین ) ﷺے وقت آمین کہنے کا ظلم دیا جائے اور ساتھ ہی اس کی قرائت کی طرف ہے عدم توجہ کا بھی حَلَّم دِیاجائے(ان دونوں باتوں میں آضاد ظاہرہے اس لیے یہ ) سیحے نہیں ہوسکتا۔ ٣٠-عن ابن عباس قال لمامرض رسول الله ﷺ موضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقال ادعوا لي عليا قالت عائشة ندعوالك ابابكر قال ادعوه قالت حفصة ندعوا لك عمر قال ادعوه قالت ام الفضل يا رسول الله ندعوالك العباس قال نعم فلما اجتمعوا رفع رسول الله عن رأسه فنظر فسكت فقال عمر قوموا عن رسول عِلَيْ ثُم جاء بلال يؤذنه بالصلوة فقا ل مروا ابابكر فليصل بالناس فقالت عِائشة يا رسول الله ان ابا بكر رجل رقيق حصر ومتى لايراك يبكي والناس يبكون فلوامرت عمر يصل بالناس، فخرج ابوبكر فصلي بالناس فوجد رسول الله ﷺ من نفسه خفة فخرج وهادر بين رجلين ورجلاه تخطان في الارض فلمغرأه الناس سبحوا بابي بكرفذهب ليتأخر فاومي اليه النبي الله النبي الله مكانك، فجاء رسول والناس يأتمون بابي بكر،قال ابن عباس واخذرسول الله ﷺ من القرأة من حيث كان بلغ ابوبكر ،الحديث(ابن ماجة،ص:٨٨ ومسند احمد، ج: ١،ص: ٢٣٢، وطحاوى، ج: ١، ص: ٢٧٦) وقال الحافظ ابن حجر استاداحمدوابن ماجه قوى فتح الباري، ج: ٥، ص:٩٢٩. وقال في موضع آخرو استاده حسن فتح البارى، ج: ٢، ص: ١٣٨، وقال الحافظ ابن عبدالبر فهذا حديث صحيح عن ابن عباس التمهيد، ج: ٢٢ ، ص: ٣٣٣.

ترجمہ : حفزت عبداللہ بن عباس رہے تھا بیان کرتے ہیں کہ جب آپ برض و فات میں جہلا ہوئے تو آپ ما نشر صدیقہ ہی تھی کے گھر میں تھے۔ تو آپ چھی نے فرمایا علی حقظہ کو بااؤ، حضر ت ما نشر نے عرض کیا کہ ابو بکر حقظہ کو بااویں۔ آپ نے فرمایا باالو، ام الموسین حضرت حضہ ہولیس حضرت عمر کو بھی بالیس، آپ جھی نے فرمایا

بالو، حضرت المِصْل نِي عرض كيايار سول الله علي عباس كو بھي باليس آپ عليم نے فرمایاہاں۔ جب یہ سبحضرات آگئے تو آینے سرمبارک اٹھاکر دیکھا اور خاموش رہے، تو حضرت عمر رہے نے فرمایا (اس وقت) آپ کے پاس سے اٹھ جاؤ،اس کے بعد حضرت بلال ﷺ نے آکرآپ کونماز کی اطلاع دی، آپ نے فرمایا ابو بكر دينيندے كہووہ لو گول كو نماز يرها ميں، (يدىن كر حضرت عائشہ دينينه نے عرض كيايار سول الله ﷺ ابو بكر نهايت رقيق القلب اورنرم دل بين جب آپ كو نماز · میں نہیں دیکھیں گے تورونے لگیں گے اور لوگ بھی روپڑیں گے اگر حفزت عمر کو نماز یڑھانے کا حکم فرمائیں تو بہترہے۔لیکن (آنخضرت ﷺ کے حکم پر) حضرت ابو بکر آئے اور لوگوں کو نماز بڑھانے لگے۔اور رسول اللہ عظیمانے اپنے اندر کچھ افاقہ اور مرض میں خفت محسوں کی تو آپ دو آدمیوں کے سہارے (حجرہ شریفہ) سے بایں حال نکلے کہ آپ کے پالے مبارک زمین عاصف رہے تھے۔ جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو (حضرت ابو بر فیلینہ کو متنبہ کرنے کی غرض سے) سِحان الله كها حضرت ابو بكر يتحي بننے لگے توآپ نے اشارہ كياكہ اين جگه تضمرے رہو، آنخضرت بھے (حضرت ابو بکر رہے کے یاس) پنجے اور ان کے دائیں جانب بیٹھ گئے۔حضرت ابو بکر کھڑے آپ کی اقتداء کررہے تھے (اور بخیثیت مکبر کے) لوگ حضرت ابو بکر کی اقتداء کرنے لگے۔

حضرت عبدالله بن عباس في فرمات بين "فاخذ رسول الله في من القرأة من حيث كان بلغ ابوبكر لينى رسول الله في ن قرأت اى جد من وع فرمائى جبال تك حضرت ابو بكر في بنج تھے۔ اور ایک روایت كالفاظ به بیں۔

حدیث مذکورے ظاہر ہے کہ آل حضرت ﷺ کے تشریف لانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کی امامت میں نماز شروع ہو چکی تھی۔ چوں کہ آپ مریض تھے اور شدت نقامت کی بناء پر دو آدمیوں کے سہارے اس حال

میں آئے کہ پائے مبارک زمین پڑھسٹ رہے تھے۔اس لیے ظاہر بہی ہے کہ آپ بھٹی کا تشریف آوری ہے پہلے ہی حضرت ابو بحر حظیفہ سور و فاتحہ کی قرائت فارغ ہو چکے ہوں گے ادر اس بات میں توقطعا شبہ کی تخبائش نہیں ہے کہ سور و فاتحہ اگر مکمل نہیں تواس کا اکثر حصہ نبی کر بم بھٹی کے تشریف لانے ہے پہلے پڑھا جاچکا تھا۔ اور آپ بھٹی نے قرائت اس حصہ ہروع کی جبال تک حضرت ابو بحر بھٹی پڑھ چکے تھے۔اس لیے لازی طور پر آپ نے اس نماز میں پوری فاتحہ یااس کا اکثر نہیں پڑھا۔ حضرت لیام شافتی اور شخ الا سلام حافظ ابن جمرنے تصرح کی ہے کہ مرض و فات کے دوران آپ نے صرف بھی ایک ماز جماعت ہواوافر مائی تھی (تآب الامن من میں مداوق المن کی ہی آشکاراہ کہ مقدی پر سور کی فاتحہ سے اور فرمائی تھی (تآب الامن ہے بھی بھی آشکاراہ کہ مقدی پر سور کی فاتحہ صروری نہیں۔ اور لیام بخاری نے اس کی بھی صراحت کی ہے کہ بی ظہر کی فاتحہ ضروری نہیں۔ اور لیام بخاری نے اس کی بھی صراحت کی ہے کہ بی ظہر کی فاتحہ ضروری نہیں۔ اور لیام بخاری نے اس کی بھی حراحت کی ہے کہ بی ظہر کی فرائت نے کہ سے معلوم ہوا کہ سری نماز واں میں امام کے بیچھے ترک قرائت نے مرف بے کہ سے نماز تھی جس سے معلوم ہوا کہ سری نماز واں میں امام کے بیچھے ترک قرائت نہی خرف ہوں یہ کی آپ کا آخری عمل ہے۔

الغرض حفرت موکی اشعری ، حفرت ابو ہری وہ حضرت انس بن مالک حضرت عمران بھین، حضرت عبداللہ بن عود ، حضرت جابر بن عبداللہ ، حضرت عبداللہ بن عبداللہ ، حضرت عبداللہ بن عباس عرفی سامند بن بحینه ، حضرت ابو بکر و، اور حضرت عبداللہ بن عباس عرفی سامند بی احادیث بواصول محدثین کے اعتبار سے مجمع وجید الاسناد ہیں۔ اور ان میں ہے اکثر کی ایک حدیث نے جمع وجید الاسناد ہیں کہ امام من بیس ہے اکثر کی ایک حدیث نے جمع وجید الاسناد بی ہیں کہ امام کے بیچھے مقدی پر سور و فاتحہ و غیر و کا پڑھنا خوالی مند پڑھنا ہی اولی واحوط ہے۔ اس سے ایک حقیقت پند اور منصف مزان بنو بی انداز و لگا سکتا ہے واحوط ہے۔ اس سے ایک حقیقت پند اور منصف مزان بنو بی انداز و لگا سکتا ہے کہ لیام کے بیچھے قرائت نہ کرنے والے بدلیان بیں جی جیسا کہ عال غیر مقلدین پر و بیگنڈ و کرتے ہیں۔ آئد و صفحات میں آثار صحابہ ملاحظہ سیجئے۔

# آثارى برهنيه

الله تعالی نے جس دین کوختمی مرتبت ﷺ کیمل فرمایا اسکی تاریخ اصحاب ر سول سے شروع ہوتی ہے۔خاتم الا نبیاء کے یہی خاصان خاص کاروان اسلام کے پیشرو ہیں جن کی قیادت ور ہنمائی میں قافلہ امت آگے پڑھاہے۔ یہی وہ قدی صفات جماعت ہے جسے خدائے حکیم وقد ریے اخلاق فاضلہ کی جلا بخشى تقى جنهيں كفرو كناه اورتكم عدولي و تا فرماني ہے نفرت از حكم شريعت نہيں بلكہ ازراہ طبیعت حاصل تھی در بار نبوت سے دابستہ یہی معزز و منتخب صیعین وحی اللی کی اولین مخاطب اور رسول خدا ﷺ ہے براہ راست تربیت یافتہ ہی اس ليے ديني احكام ومسائل ميں كتاب الله وسنت رسول الله كے بعد جن كى طرف نگاہیں اٹھ سکتی ہیں وہ صحابہ کرام ہی ہو سکتے ہیں پھر تابعین کی خیر وصلاح سے معمور جماعت ہے کیوں کہ یہی وہ مبارک لوگ ہیں جو خرر القرون كي صاف و شفاف ايمان پرور فضاؤں ميں پروان چڑھے ہيں اور انہيں کے علم وعر فان کے چشموں ہے دنیا کو علم دایمان کی تازگی نصیب ہوئی ہے۔ صحابه كرام! شرف صحبت نبوى على صاحبهاالصلوّة والسلام كى بناء يرسب کے سب عادل، ثقه،خدایر ست،راست بازاور سیر ت و کردار کی یا کیزگی میں اعلی مقام پر فائز،اور آ سان رشد وہدایت کے حیکتے ستارے تھے۔ پھر بھی تدبر قر آن اور فہم حدیث میں سب مکسال نہیں تھے بلکہ اس لحاظ ہے ان کے در جات ومر اتب میں تفاوت تھا۔ چنانچہ تابعی کبیرامام مسروق بیان کرتے ہیں میں نے سحابہ کرام ہے اکتسافیض کیا تو میں نے دیکھاسب کاعلم ان چھ بزرگوں تک او ٹا ہے۔حضرت عمر فاروق ، حضرت علی مرتضٰی،حضرت عبداللہ بن

مسعود، حضرت معاذبن جبل، حضرت ابوالدر داء اور حضرت زیدبن ثابت ریجی ابوالدر داء اور حضرت زیدبن ثابت ریجی ابوالدر داء اور حضرت زیدبن ثابت ریجی کیر ان بزرگول سے اکتساب فیض پرمعلوم ہواکہ ان سب حضرات کاعلم حضرت علی اور حضرت عبد الله بن سعود ریجی پی موجا تاہے۔ (طبقات ابن سعد من ۲۵۰م)

اورایک دوسر مے شہور تابعی امام شعبی فرماتے ہیں کہ حضرات سے امیں دین احکام و مسائل میں فیصلہ کرنے والے چھ حضرات تھے تین مدینہ منورہ میں جن کے اساءیہ ہیں، حضرت عمر، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، اور تین کوفہ میں، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابوموسی اشعری رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ (متدرک حاکم، ج: ۳، ص:۳۵)

#### آ تارحضن عبدالله بن سعود رضيه

۱ - عن يُسير ين جابر قال صلى ابن مسعود فسمع ناسًا يقرأون مع الامام فلما انصرف قال أما آن لكم ان تفهموا اما آن لكم ان تعقلوا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا كما امركم الله رجامع البان لابن جريرالطبرى، ج: ٦، ص. ٢١٦ وتفسيرابن كثير، ج: ٢، ص. ٢٦٨ والدرالمنثور للسيوطى، ج: ٣، ص. ٣٠٥ وزادنسبته الى عيدبن حميد و ابن ابى حاتم وأبى الشيخ)

ترجمہ بیسر بن جابر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن معود کھا نے نماز پڑھی تو کچھ لوگوں کو امام کے ساتھ قرائت کرتے سنا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم لوگ فہم عقل سے کام لو، جب قرآن کی قرائت کی جائے تو تم اس کی طرف دھیان دواور چپ رہو جیسا کہ اللہ تعالی نے تمہیں کم دیا ہے۔

ترجمہ: ابو وائل کہتے ہیں کہ ایک فیص فی امام کے پیچھے قرات کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن سعود سے بوجھا تو انہوں نے فرمایا قرات کے وقت خاموش رہ کیوں کہ امام نماز میں قرات میں شغول ہے اور تہمیں امام کی قرات کافی ہے۔

٣-عن علقمة بن قيس ان عبدالله بن مسعود كان لايقر أخلف الامام فيما يجهر فيه و فيما يخافت فيه في الاولين و لافي الاخريين" الحديث (الموطأ، امام محمد، ص: ٩٦)" ذكرناه للمتابعة فتدبر و لا تكن من الغافلين". ترجمه: علقمه بن قيس بيان كرت بين حضرت عبدالله بن معود امام كي يجيج قراكت نبيس كرت بين من د مرى نمازول بين اورنه بين ورئه بين ورئه بين اورنه بين ورئه بين اورنه بين ورئه بين اورنه بين ورئه بين اورنه بين المركة والله المركة والله بين المركة والله المركة والله بين المركة والله بين المركة والله المركة والله المركة والله المركة والله بين المركة والله المركة والله

٤ - عن علقمة عن عبدالله بن مسعود قال لان اعض على جمر الغضا احب الى من ان اقرأ خلف الامام ركتاب الفراة للبيفى من د ١٤٥ ترجمه: علقم حضرت عبدالله تروايت كرت بي كه انبول في فرمايا تحت جماؤ ترمه عبدالله عبدا

ك اكارب القال من فالزيا والمندب كشراه مك يتيجي قرأت أروال. ٥- عن عقلمه عن ابن مسعود قال: ليت الذي يقرأ خلف الامام ملنى فود قراما الرواد الطحاوى من ١٥٠ ومصف عدالوران. ح ١٠ ص ١٣٨ والار السن من ٨٩ واساده حسن،

ترجمہ، عظمہ منفرت عبداللہ بین عود ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کاش کہ امام کے پیچیے قرائت کرنے والے کے مند ہیں ٹی ٹیمری ہوئی ہو۔

## أ تار حضرت عبد الله بن عمر الله

١- مالك عن نافع ان عبدالله بن عمركان اذاسئل هل يقرأ احد خلف الامام قال: اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قرأة الامام واذا صلى وحده فليقرأ قال: وكان عبدالله بن عمر لايقرأ خلف الامام ١١ (موطأ مالك من ١٨٠ واساده من اصح الاساتيد عند البخاري)

ترجمہ المام مالک بواسط نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عمر عظیمانہ ترجمہ المام مالک بواسط نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عمر عظیمانہ تب بوجیا جاتا کہ کیا کوئی المام کے پیچھے قرائت کرسکتا ہے؟ تو آپ فرمات کہ تم میں ہے کوئی جب المام کے پیچھے نماز پڑھے تواسے المام کی قرائت کرے۔ اور نافع کہتے ہیں کہ کافی ہے اور نافع کہتے ہیں کہ

(۱) ای سندے دفع یدین کی حدیث مردی ہاں لیے اس کی سند پر کلام چونکہ خلاف مسلحت تھا اس لیے اس سمج روایت کویز مم خوایش فیرسی تا بت کرنے کیلئے محدث بمیر مولا نا حافظ عبدالرحمٰن مبار کیورگ نے ایک قاعدہ ایجاد فرمایا چنا نچہ ابکار آمنن ایس: ۱۹۵ پر رقمطراز میں کہ این مرکا بیاثر حضرت محرکے اس اثر سے جودار قطنی است امراء میں اور وفیرہ میں ہے معارض ہے اور حضرت محرا ہے بیٹے عبداللہ سے سنت کے زیادہ بڑے عالم تھے اس لیے حضرت محرک اثر کے مقابلہ میں ابن محرکا اثر مرجوح ، وگا۔

لیکن پیرخودی ای کتاب ابکار الهنئ ، می:۳۳۳ پر لکھتے ہیں کے مطرت عمر کا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمرے مجرد اعلم بہ سند ( سنت کوزیاد و جاننا ) ہونا اس کا مقتصیٰ نہیں ہے کہ مطرت عمر کے اثر کوائن عمر کے اثر پرتر نیج دی جائے ''ہم اس تب دیا فی پر اس کے سوالور کیا کہ سکتے ہیں کہ ، جوجا ہے آپ کا حسن کر شمہ ساز کر ہے۔ حضرت عبدالله بن عمرامام کے پیچھے قرائت نہیں کرتے تھے۔

٧- اخبونا عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر قال:
من صلی خلف الامام کفته قرأته (موطأ محمد: ٩٧ و اسناده جيد)

ترجمه: امام محمد عبيد الله بن عمر بن عفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب كواسط نافع عن نقل كرتے بين كه نافع في حضرت عبد الله بن عمر روايت كياكه انبول في فرمايا جو فص امام كي يجھي نماز اداكر اسام كي قرأت كافي ہے۔ انبول في فرمايا جو فص امام كي تيجھي نماز اداكر سامت امام كي قرأت كافي ہے۔ ٨- عن انس بن سيوين قال: سألت ابن عمر اقرأ مع الامام؛ فقال: انك لضخم البطن (تكفيك ١٦١) قرأة الامام، (مصنف عبد الرزاق، ج٠٢٠) من النفي مع السنن الكبرى ، ج٠٢٠ ص ١٦٣٠ و مده صحبح)

ترجمہ (امام محمد بن سیرین کے بھائی) انس بن سیرین سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر فرق ہے کہ چھاکیاامام کے پیچھے میں قرات کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا تم تومو کے بیٹ کے ہو (یعنی بیو قوف ہو) تمہیں امام کی قرائت کافی ہے۔

٩-عن زيدبن اسلم عن ابن عمر كان ينهى عن القرأة خلف الامام
 رمصنف عبدالرزاق، ج. ٢،ص: ١٤٠ وسنده صحيح)

ترجمہ زید بناسلم حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمرامام کے پیچھے قراُت کرنے سے منع کرتے تھے۔

 ١٠ -عن القاسم بن محمد قال: كان ابن عمر لايقرأ خلف الامام جهر اولم يجهر ،الحديث ركناب القرأة للبيهقي ،ص:١٨٤ وقال اخرجه سفيان الثوري في جامعه ورجاله رجال الجماعة)

ترجمه قاسم بن محد بال كرت بيل كه عبدالله بن عمرامام كے بيجھے قر أت نہيں

<sup>(</sup>١)سقط في المصنف قوله تاتكفيك وهو موجود في كتاب القرأة للبيهقي.

كرتے تھے خواہ امام بلند آوازے قرائت كرے اآستہ قرائت كرے۔ ۱۱ – عن ابن ذكوان عن زيد بن ثابت و ابن عمر كا نالا يقرأن خلف الامام" (مصنف عبدالرزاق،ج: ۲،ص: ۱٤٠ الذكوان ثلاثة ابناء: سهل وصالح وعباد و كلهم ثقة قاله ابن معين،فاسناده صحيح)

1 Y - عن عبيد الله بن مقسم انه سأل عبدالله بن عمر، وزيد بن ثابت وجابربن عبدالله فقالوا: لايقرأ خلف الامام في شئ من الصلوات" (معانى الآثار للطحاوى ،ج: ١،ص: ١٥٠ وقال النيموى اسناده صحيح آثار السنن ،ج: ١،ص: ١٥)

ترجمہ عبیلاللہ بن مقسم روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت اور جابر بن عبداللہ ہیں ہو چھا) ثابت اور جابر بن عبداللہ ہوں ہے ہیں کہ انہوں کے پیچھے قرائت کے بارے میں پوچھا) تو تینوں حضرات نے فرملیا کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے قرائت نہ کی جائے۔

#### آ ثار حضرت زيدبن ثابت ضيفينه

17 - عن عطاء بن يسارانه اخبره انه سأل زيدبن ثابت عن القرأة مع الامام فقال لاقرأة مع الامام في شي صحيح مسلم ،ج:١،ص:١١٥ وسن نساني،ص:١١١ وطحاوى،ج:١،ص:١٢٤)

ترجمہ عطاء بن بیار کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت زید بن ٹابت ﷺ ہے امام کے ساتھ قرائت کرنے کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا امام کے ساتھ کی نماز میں قبولات نہیں ہے۔

تشريخ : نواب صديق حسن خال ككه بين "وزير بن ثابت في كفته "لا قرأة مع الامام في شيئ "رواه لم وعن جابر في الهند بمعناه و هو قول على في ابن الامام مسعود في على الصحابة "(برايت الماكن، من ١٩٣٠)

زید بن ثابت نے فرمایا امام کے ساتھ بالکل قرائت نہیں کی جائیگی

حضرت جابر بھی یہی کہتے ہیں اور حضرت علی عبداللہ بن سعود اور بہت سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی قول ہے۔ ''کثیر من الصحابۃ'' کو بطور خاص پیش نظر رکھا جائے۔

1 1 - عن موسى عن زيد بن سعيد بن ثابت قال: من قرأ مع الامام فلا صلواة له (۱) (مصنف عبدالرزاق، ج: ۲، ص: ۱۳۷ و كذا رواه ابن ابى شيبة فى مصنفه عن وكيع عن عمربن محمد عن موسى بن سعيدورواه الامام محمد فى الموطأ، ص: ۲، ۲ واسناده صحيح على قاعدة الامام مسلم، والجمهور الذين يكتفون فى اتصال السند بامكان اللقاء دون التصريح بالسماع حقيقة)

ترجمہ: حضرت زید فائی میں ثابت کے پوتے موسی بن سعیدے روایت ہے کہ ان کے دادا حضرت زید بن ثابت فی ان نے فرمایا جس نے امام کے پیچھے قرائت کی اس کی نماز (کامل) نہیں ہوئی۔

10-عن عطاء بن يسار عن زيدبن ثابت قال: لاقرأة خلف الامام" (مصنف ابن ابي شيبة، ج: ١،ص: ٣٧٦) ترجمه: عطاء بن يبار حفرت زيد بن ثابت سے روايت كرتے بيں كه آپ نے فرمايالمام كے پيچے قرأت نہيں ہے۔

# آ ثارحضرت جابر بن عبد الله

1 1 − عن ابى نعيم وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبدالله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصل الاوراء الامام (الموطأمالك، ص: ٢٨ واسناده صحيح واخرجه الترمذي، ج: ١، ص: ٧١ وقال (١) ومعنى قوله فلا صلوة له " اى لا صلوة له كاملة" وماقال الحافظ ابن عبدالبرقول ريد بن ثابت: من قرأ خلف الامام فصلاته تامة" يدل على فساد ماروى عنه اى فى هذه الرواية قلت كلا! فان معنى قوله" فصلاته تامة "اى صحيحة لااعادة على فاعلها وهذا لازمافى الكراهة فلا تعارض بين قوليه. والله اعلم (اعلاء السنن ، ج: ٤ ص ، ٨٨ تعليقامع تغير يسير

السن الكوى، ج: ١، ص: ١٠ وقال هذا هوالصحيح عن جابون قوله غير موفوع)
السن الكوى، ج: ١، ص: ١٠ وقال هذا هوالصحيح عن جابون قوله غير موفوع)
ترجمه: الوفيم وبب بن كيمان روايت كرتے بي كه انهول نے حضرت چابر بن
عبدالله على و فرماتے ہوئ ساكة من نے تماذ پر حمى اور اس من مورة فاتحه
نبيل پر حمى تو كوياس نے نماز نبيل پر حمى طرجب كه وه المام كے يہجے بو (يعنی
جب المام كى اقتداء من نماز اواكر رہائے تواب اس پر قر اُؤخر ورى نبيل ہے۔
برام كى اقتداء من نماز اواكر رہائے تواب اس پر قر اُؤخر ورى نبيل ہے۔
دسامام كى اقتداء من نماز اواكر رہائے تواب اس پر قر اُؤخر ورى نبيل ہے۔
دسامام كى اقتداء من نماز اواكر رہائے تواب اس پر قر اُؤخر الله الاحام،
دسمند الله بن مقسم عن جابو قال: الايقوا خلف الاحام،
دمسند ابن ابى شيبه ،ج: ١، ص: ٢٧٦ وقال ابن التركما نى وهذا ابعنا سند صحيح
مصل على شرط مسلم المجوهو النقى على السن الكوى لليهنى،ج: ٢، ص: ٢٦١)
متصل على شرط مسلم المجوهو النقى على السن الكوى لليهنى،ج: ٢، ص: ٢٠١١)
مقطل على شرط مسلم المجوهو النقى على السن الكوى لليهنى،ج: ٢، ص: ٢٠١١)

۱۸ - عن عیدالله اتقوا خلف الا منعیدالله اتقوا خلف الا منعیدالله اتقوا خلف الا مام فی الظهر و العصوشین اجفال الا منعیدالزوق بن المراه من الله منا من الله من ا

# انزحضرت عبدالله بنعباس هظائه

۱۹ - عن ابی جموة قال: قلت لابن عباس، اقرأ و الامام بین یدی؟
 قال: لا" (طحاوی، ج: ۱، مس: ۱۲۹ و الجوه و النقی علی السنن الکبری للبیهتی، ج: ۱، مص: ۱۷۰ و ذکره العلامة النبعوی وقال استاده حسن آثار السنن، ج: ۱، حص: ۸۹)
 ترجمه: ابوجم و نقر بن عمران بیان کرتے بیل کیش نے مفرت عبدالله بن عبال

کا اللہ ہے کہ کیالام کے پیچے قرائت کرسکتا ہوں؟ تو حضرت عبداللہ بن عماس نے فرملیا نہیں۔ یہ دوایت بھی اپنے اطلاق سے جمری و سری سب نماز د س کو شامل ہوگی

#### اثر حفرت ابودرداء رفظته

• ٢ - عن كثير بن مرة عن ابى الدرداء قال قام رجل فقال : يا رسول الله افى كل صلوة قرآن ؟ قال نعم فقال رجل من القوم وجب هذا ، فقال ابو الدرداء يا كثير وانا الى جنبه لاارى الامام اذا ام الاقد كفاهم (رواه الدارقطنى، ج: ١، ص: ٣٣٢ وقال ورواه زيلبن الحباب عن معاوية بن صالح بهذا الاسناد وقال فيه فقال رسول الله في ما ارى الامام الا وقد كفاهم ووهم فيه والصواب انه من قول ابى الدرداء كما قال ابن وهب، وايضا اخرجه مرفوعا وقال هذا عن رسول الله الله في خطاء انما وهو قول ابى الدرداء ، هذا عن رسول الله الله في خطاء انما وهو قول ابى الدرداء ، النوائد، ج: ١، ص: ١٨٥)

ترجمہ: کیٹر بن مرہ سے مردی ہے کہ حضرت ابودرداہ خی ایک ساحب
(آنخفرت و ایک کی مجلس میں) کھڑے ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ کیا ہر
نماز میں قرائت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں! تو حاضرین میں ہے ایک صاحب
بونے پھر تو قرائت واجب ہوگئ، حضرت ابودرداء کہتے ہیں کہ اے کیٹر میں
اس کے پہلوی میں تھا۔ (میں نے کہا) میر اخیال تو بھی ہے کہ ام جب قوم
کی امامت کرتا ہے تواس کی قرائت مقتریوں کو کافی ہوتی ہے۔

# الرخضرت سعدبن الي و قاص عظيه

٢ ٢-عن ابي نجاد عن سعد قال: و ددت ان الذي يقرأ خلف الامام

فى فيه جموة(١) "مصنف ابن ابي شيبة،ج:١،ص:٣٧٦وروي الامام محمدعن بعض ولدسعدين ابي وقاص انه ذكران سعداقال كذا، موطأ، ص:١٠١)

ترجمہ: ابو نجاد بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن الی و قاص ﷺ نے فرمایا میر اجی چاہتاہے کہ جو امام کے پیچھے قراُت کررہاہے اس کے منہ میں انگارہ ہو (کیوں کہ وہ کتاب اللّٰہ و سنت رسول اللّٰہ کے خلاف کام کرہاہے واللّٰہ اعلم)

## اترخلفائے لاشدین فیجیز

۲۲ – قال: (عبدالرزاق) واخبرنی موسیٰ بن عقبة ،ان رسول الله برا الوبکر وعمر وعثمان کا نواینهون عن القرآة خلف الامام رست عدارزاق ۲۰ م ۱۳۹ " – وهذا مرسل صحیح وموسیٰ بن عقبة امام فی المغازی ثقائبت کثیرالحدیث وسماع عبدالرزاق عنه ممکن فان موسیٰ قدتوفیٰ سنة احدی واربعین ومأة) و عبدالرزاق مولده سنة ست و عشرین ومأة کما فی التهذیب ۲۱ / ۲۱۹) ترجمہ: مولی بن عقبة سے روایت کے رسول الله بی التهذیب ۲۱ / ۲۱۹) اور عثمات تی روایت کے رسول الله بی التهذیب ۲۰ / ۲۱۹) اور عثمات تی روایت کے دسول الله بی الله عنهم الم کے بی تھے قرآت کرنے منع کرتے تھے۔

#### آ ثار حضرت عمر بن خطاب عظان

۲۳ -عن نافع و انس بن مبيرين قالا:قال عمربن الخطاب: تكفيك قرأة الامام "-(مصنف ابن ابعرشية ج ۱ ص ۳۷٦ وسنده منقطع و لابضر عندنا اذا كان الراوى ثقة)

(۱) مصنف ابن الي هبية ، ن ادص ، مطبوعه الدار الشاخيه ۱۹ سامة ك نسخ عمد الي نجاد بكسر النون والجيم ك المام ينتى في من القارى ، ن ساص ۱۷ عمد الإيجاد بكسر الباء الموحدة و مخفيف الجيم منبط كيا ب آور محدث مواد تامحر حسن فيض يورى الدينل الم بين ، ص ۱۷ س من نصق بين رجال اساده فتات ، (۱ من الكادم ، من ۲۹۳) ترجمہ : نافع اور انس بن سیرین روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے قرمانیا کہ تجھے (مقتدی) آگام کی قرائت کافی ہے۔

۲۶ - عن محمد بن عجلان ان عمر بن الخطاب قال: ليت في فم الذي يقر أخلف الامام حجر أ(موطأ امام محمد ، ص: ۲۰۱ و منده صحبح) ترجمہ: محدین عجلان سے مروی ہے کہ معترت عمر فاروق ﷺ نے فرملیا جوشم لیام کے چیچے قرائت کرتا ہے کاش کہ اس کے منہ میں پھر ہو۔

97- عن قاسم بن محملقال قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا يقرأ خلف الامام جهر اولم يجهر (كتاب القرأة للبيهقى، ص: ١٨٤) ترجمه: قاسم بن محمد سے مروى ہے كه حضرت عمر بن خطاب فلط نے قربالالم كي يجھے قرأت ندكى جائے لهم بلندآ وازے قرات كرے يابلندآ وازے ندكرے

# ار حصرت على وحضرت عمر وحضرت عبد الله بمن عود وفي الم

٣٩-عن محمد بن عجلان قال: قال على: من قرأ مع الامام فليس على الفطرة قال: وقال تمر بن الخطاب: و ددت ان الذي يقرأ خلف الامام في فيه حجر "رمصنف

عِيقُرزَاق،ج: ٢ ،ص:ومنده صحيح مرسلام

ترجمہ: عبدالرزاق بواسط داؤد بن قیس، محمد بن محلان سے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا حضرت علی مرتضی دی گئی نے فرمایا جس نے لام کے ساتھ قراۃ کی دوہ فطرت پر نہیں ہے (اس لیے کہ اس نے قرآن وحد بہ کی مخالفت کی) عبدالرزاق نے (ای سند ہے کہا) اور حضرت عبدالله بن سعود دی گئی نے فرمایالام کے بیجھے قرائت کر نے والے کے منہ میں مٹی بھر دی جائے اور عبدالرزاق نے (یہ بھی آرائت کر نے دالے کے منہ میں مٹی بھر دی جائے اور عبدالرزاق نے (یہ بھی آرائت کر کے اس کے منہ میں بھر بور اتاکہ وہ قرائت نہ کر کے) کرتا ہے میری خواہش ہے کہ اس کے منہ میں بھر بور (تاکہ وہ قرائت نہ کر کے)

# انر حضرت على خرجيجينه

٢٦ -عن ابن ابي ليلى عن على قال: من قرأ خلف الامام فقد اخطاء
 الفطرة(١)(مصنف ابن ابي شيبة، ج: ١ ص: ٣٧٦)

# الر حضرت الي بن كعب في الم

۲۸ - عن عبلبن ابن الهذيل ان ابن بن كعب كان يقرأ خلف الامام
 في الظهر و العصر (مصنف عبدالرزاق، ج: ۲، ص: ۱۳۰)

ترجمہ:عبداللہ بن الی ہنریل سے مروی ہے کہ حضرت الی بن کعب عظیمہ طہر وعصر بعنی سری نمازوں میں امام کے بیچھے قرات کرتے تھے۔

تھر تے: امام اُبن عبدالبر لکھتے ہیں کہ و تخصیصہ الظہر والعصر دلیل علی اند کان لایقراً فیما جھرفیہ من المصلوت (التمبید، ج:۱۱، ص:۳۲) بطور خاص ظہر وعمر کاذکراس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابی جبری نمازوں میں امام کے پیچھے قرائت نہیں کرتے تھے۔

## الرحفرت عائشة صديقة وحفرت الوبريه والجائية

٢٩ - (١)عن ابي صالح عن ابي هريرة وعائشة انهما كانا يأمران

(١) وقال العلامة المحدث حبيب الرحبن الاعظمى: وقد حمل التعصب القائلين بالقرأة على تضعيفه بل تكذيبه مع اله روى من عدة طرق عن ابن الاصفهائي وغيره عن عبدالله بن نبى ليلي طراجع طرقه في كتاب القرأة وفي هذا الكتاب وعيد الله هذا ليس بمجهول فقدووى عنه غير واحد مصنف عبدالرزاق، ج: ٢، ص: ١٣٧ تعليقا. بالقرأة وراء الامام اذالم يجهر" (السن الكبرى، جـ ٢، ص ١٧١) ترجمه ابوصالح ذكوان سے مروى ہے كه حضرت ابو ہريرة اور حضرت عائشہ صديقه عظم ديتے تھے كه امام جب جرى قرأت نهرے تواس كے بيچھے قرأت كى جائے۔

تشریخ:اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں حضرات جبری نمازوں میں امام

کے پیچھے قراُت کے قائل نہیں تھے۔لمام بیمنی نے ان دونوں اکا برصحابہ کا یہ عمل دوسندوں سے ذکر کیا ہے۔اور دونوں کی سندیں جید ہیں۔

اور حافظ بدر الدین عینی اور علامہ علی قاری صراحت کرتے ہیں کہ ای حمد معنی اور علامہ علی قاری صراحت کرتے ہیں کہ ای حصرات صحابہ ہے امام کے بیجھے قرائت کی ممانعت کا ثبوت ملتا ہے (عمدة القاری شرح البخاری ،ج: ۳، ص: ۲۷ و شرح نقابہ ،ج: ۱، ص: ۸۳) و کفی بھم قدو قہ شرح البخاری ،ج: ۳، ص: ۲۷ و شرح نقابہ ،ج: ۱، ص: ۸۳) و کفی بھم قدو قہ سرح البخاری ،ج: میں ماحظہ کیجے تاکہ ان بزرگوں کا نقطہ نظر بھی مسئلہ زیر بحث کے بارے میں سامنے آجائے۔

# آ ثار تا بعین رئیم الله اجمعین اثر حضرت علقمه بن قبیس متوفی ۲۸ ه

1-(1) عن ابراهيم ماقرأ علقمة بن قيس قط فيما يجهر فيه ولافيما لايجهر فيه ولافيما لايجهر فيه ولا غيرها خلف الايجهر فيه ولا في الركعتين الاخريين ام القرآن ولا غيرها خلف الامام (كتاب الآثار لا مام محمدمع تعليق الاستاذ الشيخ ابو الوفاء الافغاني، ج: ١، ص: ١٦٣ وقال المحدث النيموى اسناده صحيح (آثار السنن، ج: ١، ص: ٩٠ تعليقا)

٢-(٢) عن ابى اسحاق ان علقمة بن قيس قال: و ددت ان الذى يقرأ خلف الامام ملئى قوه، قال: احسبه قال: ترابا او رضفا"

ترجمہ:ابراہیم نخع ہے مروی ہے کے حضرت علقمہ بن قیس نے فرملا مجھے دائت www.ahlehaq.org ے انگارہ کاکا ٹنازیادہ پہند ہے اس ہے کہ میں امام کے پیچھے قر اُت کروں۔
تشریح: یہ روایتیں صاف بتارہی ہیں کہ حضرت علقمہ ہو حضرت عبداللہ بن سعود
کے اہم ترین تلافہ میں ہیں نہ صرف یہ کہ قر اُت خلف الامام کے قائل اور اس
پر عامل نہیں تھے بلکہ وہ قر اُت خلف الامام کو حد درجہ ناپسند کرتے تھے۔

# اثر حضرت عمرو بن میمون متوفی ۱۷ مصر و بن میمون متوفی ۱۷ مصر و بن میمون متوفی ۱۷ مصر و بن میمود میلید بن مسعود میلید

٤-(١)عن مالك بن عمارة(١) قال سألت لاادرى كم رجل من اصحابه عبدالله كلهم يقولون لايقرأ خلف امام منهم عمروبن ميمون (مصنف ابن ابى شيبة ، ج: ١،ص ٣٧٧)

ترجمہ: مالک بن عمارہ بیان کرتے ہیں کہ میں بے حضرت عبداللہ بن معود کے بیثار تلافہ ہے (قراُۃ خلف امام کے بارے میں ) پوچھا تو سب نے پہی جواب دیا کہ امام کے پیچھے قراُت نہیں کی جائے گیان میں عمرو بن میمون خاص طور پرقابل ذکر ہیں۔

٥- (٢)عن ابى اسحاق قال: كان اصحاب عبدالله لايقرؤن خلف
 الامام" (مصنف عبدالرزاق، ج: ٢، ص: ١٤٠ واسناده صحيح)

ترجمہ: ابواسحاق سبعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کے تلانہ وامام کے پیچھے قرائت نہیں کرتے تھے۔

تشريح:اس موقع پريه بات بھي پيش نظرر ہے كه يه "اصحاب عبدالله" علمي د نيامين

(۱) مصنف ابن الی شیب میں مالک بن محارة ب جن کے بارے شی عاصة العیموی تکھتے ہیں "ام اتف من بو" الیان سیخ یہ ب کے یہ ابن محارد نہیں بکد مالک بن عامر او عطیہ الواد عی ہیں جن سے اشعث بن الی الشعث اور وایت کرتے ہیں اور خود مالک بن عامر حضرت عبد الله بن مسعود کے تلمید ہیں امام ذہبی لکھتے ہیں "صاحب ابن مسعود محقة قدیم، میز ان الاعتدال ، ن معرد مصرت محمد میں مصرور محقة قدیم، میز ان الاعتدال ، ن معرد مصرت میں مصرور محقة قدیم، میز ان الاعتدال ، ن معرد مصرت میں مصرور میں مساور کے لیے دیکھتے تہذیب بن الاس المالکنی والغد الملم بالصواب۔

اہے علوم و معارف اور سیرت و کر دار کے اعتبارے ابن ایک خاص بہجان رکھتے ہے چنانچہ حفرت امیرالمو منین علی مرتضی جیسا عبقری صحابی رسول جب کو فیہ تشریف لائے توحفرت عبداللہ بن سعود دی ہے ان تلانہ می مملی مرکز میوں کود کی کے کرفر مایا "اصحاب عبداللہ سر ج ھندہ القویة "(طبقات بن مدبئ میں میں کود کی کے کرفر مایا "اصحاب عبداللہ سر ج ھندہ القویة "(طبقات بن مدبئ میں ۔اور آپ د کی عبداللہ بن معود کے تلانہ ہاک شہرکے روشن چراغ ہیں۔اور آپ د کی دے ہیں کہ بیروشن چراغ ہیں۔اور آپ د کی دے ہیں کہ بیروشن چراغ کی کے میں کرتے تھے۔

# اثر حضرت اسود بن بزیدمتو فی ۵۷ ه

7-(1)عن ابراهیم قال: قال الامود: لان اعضَ علی جمرة احب الی ان افر اخلف الامام اعلم انه یقرا (مصف ابن ابی شیخ داری: ۲۷۱، وسده صحب رجمه : ابراہیم تحی سے مروی ہے کہ امود بن یزید نے فرمایا مجھے دانتوں سے انگارہ کا ثنااس بات سے زیادہ پشد ہے کہ میں امام کے پیچھے قرائت کروں جبکہ معلوم ہے کہ وہ قرائت کر تا ہے۔

٧-(٢)عن دبرة عن الاسود بن يزيد انه قال: وددت ان الذي يقرأ خلف الامام ملئي فوه ترابا(١) وعن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود

(۱) ی طرح کے ویگر بعض آثار میں بھی قرائت خلف الامام کر نیوالوں کے سلسلے میں سخت الفاظ وارد ہوئے ہیں جبیاکہ اگلے صفحات میں ناظرین کے ملاحظہ ہے وہ گذر چکے ہیں۔ ان آثار کا صاف وسید حا مطلب یہی ہے کہ وہ کتاب اللہ و سنت و سول اللہ کی خلاف ورزی نہ کر تا تو بہتر تھا خواہاس خلاف ورزی سے سیجے میں اس کو پچھے و نیاوی تکلیف بر واشت کرنی پڑتی مثناً منہ من میاانگارے ہوتے تواس کی وجہ ہے وہ امام کے بیچھے قرائت کرنے ہے بازر بتا۔

لیکن باین ہمہ بعض بزر موں نے ان سخت الفاظ کے پیش نظر سیم سندوں ہے تا بت ان آثار پر معنوی اعتبار سے نقد فرماتے ہوئے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس طرح کا کلام اہل علم بالخصوص حضرات صحابہ و تابعین کے شلیان شان نہیں ہے اس لیے ان آثار کا ثبوت محل نظر ہے۔

علامه ابن تیمیه اس نقتر پر تبعر و کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اس طرح کے آثاران لوگوں کے بارے میں ہیں جوامام کی قراُت من رہے ہوں اوراس کے باوجود و والی اس طرح کے آثار ان لوگوں کے باوجود و والی تعرات ان لوگوں کے (بقیہ: اس کھے سفحہ پر)

مثله. (مصنف ابن ابی شیبة ،ج: ۱ ص: ۳۷۷ ورواته ثقات ورواه عبدالرزاق فی مصنفه عن ابراهیم عن الاسود مثله (ج: ۲، ص: ۱۳۸) ترجمه: دیره بن عبدالرحمٰن اور ابراجیم تھی دونوں حضرت اسود بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میری خواہش ہے کہ جونس لیام کے پیچھے قرات کرتا ہے اس کا منمٹی سے مجر دیا جائے۔

# اثرحضرت سويدبن غفلتة متوفى المره

۸-(۱)عن الولید بن قیس قال: سالت سوید بن غفلة اقرأ خلف الامام فی الظهر و العصر ؟ فقال: لا (مصنف ابن ابی شید، ج: ۱، ص: ۳۷۷) ترجمہ : ولید بن قیس روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سوید بن غفلہ ہے پوچھا کیا میں ظہر و عصر میں امام کے پیچھے قرائت کر سکتا ہوں؟ تو فرمایا نہیں۔ تشر تک سائل ولید بن قیس کو دیگر جہری نمازوں کے بارے میں معلوم تھا کہ ان میں امام کے پیچھے قرائت کرنی درست نہیں ہے البتہ ظہر و عصر جو سری مان میں امام کے پیچھے قرائت کرنی درست نہیں ہے البتہ ظہر و عصر جو سری کمازیں ہیں ان کے بارے میں تردد تھا کہ ان نمازوں میں مقدی کی قرائت کا کمازیں ہیں ان کے بارے میں تردد تھا کہ ان نمازوں میں مقدی کی قرائت کا بارے میں تردد تھا کہ ان نمازوں میں مقدی کی قرائت کا بارہے کا جو ساف کیا تھی ہے اس لیے حضرت سوید سے دریا فت کیا تو انہوں نے مسئلہ صاف (بقی: کذشتہ سفی کا) مثل ہیں جن کے بارے میں آنحضور ہے" مالی انازع القرآن" یاعلمت ان معضکہ خالجنیھا" فرمائے۔

بعضكم خالجنيها "فرمايات.

ال لي الركسي كي محقيق يااعقاديه بوكه المام كي قرائت سننے كے وقت مقتدى كا فود قرائت كرنالله اوراس كے رسول كي معصيت ہاوراييا كرنے والا نهى خداد ندى كامر حكب ہواس كے بارے ميں يہ كہنا درست ہے كہ اس كے منه ميں كوئى الي تكايف ہو جاتى جس دومعصيت ہوفوظ ہو جاتا ، كيوں كه جتايا على مصيب ہونام بلائے معصيت ہونے ہے آسان اور كمتر ہو ، يہ بالكل اس طرح كى بات ہے جيے كله محرام زبان سے اواكر نے والے كے بارے ميں كمه ويا جائے "لو كنت الحوس لكان خير اللك" اگر تم كوئى ، و تے تو تمبارے ليے اس ہر بہتر تھا است چران آثار ميں لعن يا تعذيب نبيس ہے سرف اس كی خواہش كا ظہر ہے كہ يہ الى چيز ميں جتايہ ہوجا جواس كو كانه كے ارتحاب ہو جا جواس كو كانه كار تكاب ہے در كر وائے اور سزاكى خواہش ميں فرق كے ارتحاب ہو در سزاكى خواہش ميں فرق نے در مجموعہ فرق ي فرق بي الكان خابر ہے كہ عملاً سزاوينے اور سزاكى خواہش ميں فرق نے (مجموعہ فرق كوك فرق بي الكان خابر ہے كہ عملاً سزاوينے اور سزاكى خواہش ميں فرق نے (مجموعہ فرق كوك فرق بي الكان خابر ہے كہ عملاً سزاوينے اور سزاكى خواہش ميں فرق نے (مجموعہ فرق كوك فرق بي الكان خابر ہے كہ عملاً سزاوينے اور سزاكى خواہش ميں فرق نے (مجموعہ فرق كان ميں المرائي تيميہ ، جن ۲۳، ص ، ۲۳)

کر دیا کہ سری نمازوں میں بھی مقتدی کو قرائت نبیں کرنی جا ہے۔

# اثر حضرت ابووا ئل شقيق بن ملمة تو في ٨٢ ه

9 - عن عمروبن مرة عن ابى وائل قال: تكفيك قرأة الامام (مصنف ابن ابى شيبه ، ج: ١ ، ص: ٣٧٧ و رجال اسناده رجال الجماعة)
 ترجمه: عمرو بن مرة حضرت ابوداكل شقيق بن سلمه بردايت كرتے بيں كه آپ نے فرمایا تخص امام كی قرأت كافی ہے۔

انزحضرت سعيدبن جبيرهمتوفي ١٩٩ه

ترجمہ ابویشر روایت کرتے ہیں کہ میں نے مغرب معید بن جبیرے امام کے پیچھے قراکت کے بارے میں پو جھا؟ تو فرمایا کہ امام کے پیچھے بالکل قراکت نہیں ہے۔

# اثر حضرت سعيد بن المسيب متوفى ١٩٩٣ ه

1 1 - عن قتادة عن سعید بن المسیب قال: انصت للام (مصنف ابن ابی شیبة ، ج: 1 ، ص: ۲۷۷ و قال المحدث النیموی اسناده صحیح) ترجمه: قاده حفرت معید بن المسیب نے روایت کرتے ہیں کر معید بن المسیب نے فرمایا امام کے بیجھے فاموش رہو (یعنی قرائت نہ کرد کیوں کہ آہتہ قرائت کرنا بھی انصات و فاموش کے خلاف ہے جیبا کہ اسلام میں اس کی تحقیق گزر چی ہے۔

# اثر حضرت عروه بن زبیرتوفی ۹۴ ه

١٢ -عن هشام بن عروة عن ابيه انه كان يقرأ خلف الامام فيما لا

یجھر فیہ الامام بالقرأة رموطا امام مالك، ص ٢٩ صحبح علی شوط الشبخین) ترجمہ الشمام بن عروہ اپنے والد حضرت عروۃ بن زبیر سے روایت كرتے ہیں كه وہ امام كے پیچھے صرف ان نمازوں میں قرات كرتے تھے جن میں امام، بلند آواز سے قرائت نہیں كرتا۔

تشریج: یہ اثر جمری نمازوں میں امام کے پیچھے قر اُت نہ کرنے کے بارے میں بالکل واضح اور صاف ہے۔

انزحضرت ابراہیم نخعی متوفی ۹۲ ھ

17 - عن مغیرة عن ابراهیم انه كان یكره القرأة خلف الامام و كان یقول تكفیك قرأة الامام" رمصنف ابن ابی شیبة ،ج: ١،ص: ٣٧٧ ورجاله ثقات رجمه: مغیره بن مقسم الفتی حفرت ابرائیم نخی سے روایت كرتے ہیں كه حفرت ابرائیم امام كے بیچے قرائت ناپندكرتے تھاور فراتے تھے كہ تھے امام كی قرائت كافی ہے۔ المام كے قرائت كافی ہے۔ الذي يقوراً خلف الامام شاق.

(مصنف ابن الي شيبة من ٢٠٥٠ سوا ساده صحح)

ترجمہ: اکیل (موذن ابراہیم نخعی) حضرت ابراہیم نخعی ہے روایت کرتے کہ انہوں کے فرملیاجو امام کے بیچھے قراُت کرتا ہے وہ مخالفت کرنے والا ہے بیخی قراُت کرتا ہے وہ مخالفت کرنے والا ہے بیغی قراَت کررہا ہے۔

الرحضرت سالم بن عبد الله بن عمر في الخطاب توفى ١٠٥ مداه ١٠٥ عن الزهرى عن سالم بن عبد الله قال: يكفيك قرأة الامام فيما يجهر في الصلوة الحديث (مصنف عبد الرزاق ،ج ٢، ص ١٣٩ ورجال سنده رجال الجماعة)

ترجمہ: امام زہری حضرت سالم بن عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپنے فرمایا امام جن نمازوں میں جہر سے قرائت کرتا ہے تجھے اس کی قرائت کافی

ہے۔ لینی مقتدی کو قرائت کرنے کی ضرورت نہیں۔

الرحضرت قاسم بن محمد بن ابو بكر صديق متوفى ٤٠١ه

١٦ - عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن ان القاسم بن محمد كان يقرأ خلف
 الامام فيما لا يجهر فيه الامام بالقرأة (موطأ امام مالك، ص: ٢٩.

ترجمہ: امام ربیعتہ الرائ سے مروی ہے کہ حضرت قاسم بن محمد امام کے پیچے ان نمازوں میں قراُت کرتے تھے جن میں وہ جبری قراُت نہیں کر تا تھا لیعنی جبری نمازوں میں قراُت نہیں کرتے تھے صرف سری میں امام کے پیچیے قراُت کرتے تھے۔

ےا-اثر حضرت محمد بن سیرین متوفی •ااھ

۱۷-الثقفی عن ابوب عن محمد قال: الاعلم القرأة خلف الامام من السنة والتعليق الحسر على اللوالسن من ١٠٥٠ و مصنف ابن ابى شبه من ١٠٥٠ و من ١٧٧٠ و ترجمه: عبد الوب ختيالي حفرت محد بن سيرين سے روايت كرتے ايل كه آپ نے فرطا على امام كے يہجے قرأت كرنے كو سنت نبيل جانا لين دين اسلام عمل امام كے يہجے قرأت كرنے كو سنت نبيل جانا لين دين اسلام عمل امام كے يہجے قرأت كرنے كو سنت نبيل جانا لين دين اسلام عمل امام كے يہجے قرأت كرنے كاطريقه رائج بويد جھے معلوم نبيل۔

الرحضرت امام زهري متوفى تهمااه

١٨ -عن معمر عن الزهري قال: اذا جهر الامام فلا تقرأ شيئًا.

(مصنف عيدالرزاق ج.٢٠م (١٣٢-٣٣ اوسنده صيح)

ترجمہ: معمر حفرت امام زہری ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایاجب امام بلند آواز ہے قرائت کرے تو تم اس کے پیچھے کچھ بھی نہ پڑھو۔
تشری نہ سیجے السندا تراپی معنی میں نہایت واضح اورصاف ہے کہ امام زہری جبری نشازوں میں قرائت خلف الامام کوجائز نہیں بچھتے ای لیے! سے منع کردہے ہیں۔
نمازوں میں قرائت خلف الامام کوجائز نہیں بچھتے ای لیے! سے منع کردہے ہیں۔
آپ کے چیش نظریہ آثار واقوال ان کبار انکہ حدیث و فقہ کے باقیات مسالحات اور قرآن وحدیث سے ماخوذ علوم و تحقیقات ہیں جوان اکا براور سلف

صالحین کو حضرات صحابہ کی بابر کت اور فیاض صحبت سے حاصل ہوئے ہیں جن سے صاف طور پر معلوم ہورہاہے کہ ان بزرگوں میں سے اکثر کے نزدیک کسی بھی نماز میں اور بعض حضرات کے نزدیک صرف جہری نمازوں میں مقتدی کے لیے قرائت کرنی جائز و ببندیدہ نہیں ہے چنانچے سیدالمحدثین امام اہل سنت احمد ابن تبل علم دیقین کی بھر پور طاقت کے ساتھ فرماتے ہیں۔

"ماسمعنا احدا من اهل الاسلام يقول ان الامام اذا جهر بالقرأة لاتجزى صلوة من خلفه اذالم يقرأ وقال هذالنبى صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعون، وهذا مالك في اهل الحجاز، وهذا الثورى في اهل العراق، وهذا الاوزاعي في اهل الشام، وهذا الليث في اهل مصر ماقالوا الرجل صلى وقرأ امامه ولم يقرأهو صلوته باطلة" (المعنى لموفق الدين ابن قدامة، ج: ١، ص: ٣٣٠ الدارالفكر ١٤٠٥)

ہم نے علمائے اسلام میں ہے کی کوریہ کہتے نہیں سنا کہ امام کی جہری قرائت کے وقت اس کے پیچھے جو قرائت نہ کر ہے تواس کی نمازیجے نہیں اور امام احمد نے فرمایا یہ ہیں رسول اللہ وقت اس کے جیسے ہو قرائت نہیں آپ کے صحابہ اور ابن کے تابعین،اوریہ ہیں اہل حجاز میں امام مالک،اور اہل عراق میں امام توری،اور اہل تابعین کہی کہ شام میں امام اوز اعی اور اہل مصر میں امام لیث، کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ جوش امام کے بیچھے نماز اور اہل مصر میں امام لیث، کسی نے قرائت کی اور اس مقتدی جوش امام کے بیچھے نماز اور اس کی نماز باطل ہے۔

قرآن علیم، احادیث رسول، آثار صحابہ و تابعین کے بعد ذیل میں فقہائے مجہدین واکا برمحد ثین کے مذاہب ملاحظہ کیجئے۔ جو در حقیقت قرآن وحدیث اور اقوال صحابہ ہی ہے ماخو ذشر عی احکام ہیں ان بزرگوں نے (جن کی علمی جاالت شان اور تقوی و خثیت الہی اور امضلہ کی خیرخو ای مسلمات میں ہے ہے) ان نصوص ہے اصول و ضوابط کی رہنمائی میں جو کچھ سمجھا ہے اسے این افعاظ میں امت کے سامنے پیش کر دیا ہے تاکہ انہیں شریعت پر ممل کی این الفاظ میں امت کے سامنے پیش کر دیا ہے تاکہ انہیں شریعت پر ممل کی اسمجھنا ہجر سے احکام و مسائل کی سمجھنا ہوں ہے اس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ حضرات بلاشبہ امت کے مصن ہیں۔ فہونا ہم اللہ خیو الجزاء۔

قر اُت خلف الامام اور مذابهب ائم مجتهدین واکا برمحدثین امام اظم ابوحنیفه تعمان بن ثابت متوفی ۱۵۰ ه کامذبهب امام ابو حنیفهٔ سری وجهری می نمازیس امام کے پیچھے قرائت کے قائل نہیں ہیں چنانچہ امام صاحب کے نامود شاگر دامام محمد برجین شیبانی متونی ۱۸۹ه اپنی مشہور کتاب موطاکام محمد میں لکھتے ہیں۔

قال محمد: لاقرأة خلف الامام فيما يجهرفيه ولافيما لم يجهر بذلك جاءت عامة الآثار وهو قول ابي حنيفة (ص٠٩٦-٩٧) ترجمه: امام كے يتحبي مطلقاً قرأت نہيں ان نمازوں ميں بھی جن ميں امام قرأت جبرے كرتا ہو اور ان ميں بھی جن ميں امام قرأت جبرے كرتا ہو اور ان ميں بھی جن ميں امام عام آثار دلالت كرتا ہيں اور يبى امام ابو حنيفه كا قول دفه جب۔ اس طرح اپنى دو سرى مشہور تاليف "كتاب الآثار" ميں امام ابو حنيفة كى سندے حدیث رسول اللہ بھی من صلى خلف امام فان قرأة الامام له

قراَة "جُوْف امام کے پیچیے نماز پڑھے توامام کی قراَة ہی مقتدی کی قراُت (کے علم میں) ہے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

قال محمد: وبه ناخذ (۱)، وهو قول ابی حنیفة رضی الله عنه (کتاب الآثار مع تعلیق الشیخ ابو الوفا افغانی، ص ۱۸۵: الطبعة الرابعه ۱۵، ۱۸۵ الآثار مع تعلیق الشیخ ابو الوفا افغانی، ص ۱۸۵: الطبعة الرابعه ۱۵، ۱۸۵ مرا ترجمه : ای حدیث پاک کے مطابق بھارا ند بہب ہے اور یہی امام ابو حنیفه رضی الله عنه کا بھی قول و فد بہب ہے۔

امام طحاوى احمد بن محمد بن سلامةً متوفى اسم سياب في القرأة خلف الامام"كة تحت لكهة بيل-

قال اصحابنا، وابن ابى ليلى ، والثورى، والحسن بن حى: لا يقرأ فيما جهر ولا فيما اسر" (مختصر اختلاف العلماء، ج:١،٥٠٠-٢٠٥٠رقم المسألة ١١١١، الطبعة الثانية :١١١١هـ)

ترجمہ: ہمارے اصحاب بیعنی فقہائے احناف، اور ابن ابی کیلی، سفیان توری ہن بن حی کہتے ہیں کہ (امام کے بیچھے) جہری وسری سیماز میں قر اُت نہ کی جائے۔ تشریح: امام طحاوی کی اس عبارت کے بیز بدمعلوم ہوا کہ اس مسئلہ میں شہور امام حدیث و مجتبد سفیان توری متوفی ۱۲اھ اور نامور فقہید و قائمنی محمد بن عبدالرحمٰن ابن ابی کیلی متوفی ۱۲۸ھ اور محدث و مجتبد سن بن صالح بن می متوفی ۱۲۸ھ میں ابن الجا متوفی ۱۲۸ھ میں ابن مشہور امام حدیث سفیان بن عینیہ کا بھی ہی نہ ہب ہے احناف کیساتھ ہیں نیز مشہور امام حدیث سفیان بن عینیہ کا بھی ہی نہ ہب ہے

امام دار البجرت مالك بن انس متوفى ٩ ٧ اه كاند هب

امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بھی جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرائت کرنی درست نہیں ہاں سری نمازوں میں ان کے نزدیک مقتدی کو قرائت کرنی افضل و بہتر ہے واجب اور ضروری نہیں، لبندااگر کوئی مقتدی سری نماز میں قرائت نہ کرے تو امام مالک کے نزدیک اس کی نماز صحیح ہو جائے گی لیکن اس حالت میں اس کا قرائت ترک کرنانا پہندیدہ اور براہے۔

<sup>(</sup>۱) امام محدر حمد الله في مسئلة قر أت خلف الامام كاذ كرنه جامع صغير من كياب اورنه بن صر التما مبسوط كى المباسطة ومن البسالة ويحي كياب العلوة من الاصل، مناسب المسلوة من الاصل، السلوة من الاصل، عن ٢٠٠٠ بال موطأ اور كماب الآثار كى طر ما كماب الحجة من اس مسئلة برسراد في فتلوكى ب اور امام ابو صنيف ك ند بب كود الأكل سنة باس المحد و يكويس مناسب كود يكويس مناسب كود الأكل سنة بالمراب كالمراب كال

پنانچہ موطاً میں امام مالک کے تلمیذیکی امام مالک کا مذہب خودان کی زبانی ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔

قال يحيى سمعت مالكاً يقول: الامر عندنا ان يقرأ الرجل وراء الامام فيما لا يجهر فيه بالقرأة ويترك القرأة فيما يجهر فيه الامام بالقرأة رعره ٢٩٠

الامام بالقوأة اعلى ٢٩) ترجمہ بہارے نزدیک بیہ تھم ہے کہ مقتدی ان نمازوں میں امام کے پیچھے قرائت کرے گاجن میں امام سری قرائت کر تا ہے اور ان نمازوں میں قرائت نہیں کرے گاجن میں امام جبری قرائت کر تا ہے۔

مشہور مالکی عالم امام حافظ عبد البر لکھتے ہیں۔

ولاتجوزالقرأة عن اصحاب مالك خلف الامام اذا جهر بالقرأة وسواء سمع المأموم قرأته ام لم يسمع ،لانها صلاة جهر فيها الامام بالقرأة فلا يجوز فيها لمن خلفه القرأة .....

يعرآ كے لكھتے ہيں.

وسواء عندهم ام القرآن وغيرها، لا يجوز لاحد ان يتشاغل عن الاستماع لقرأة امامه والانصات لا بام القرآن ولا غيرها ولوجاز للمأموم ان يقرأ مع الامام اذا جهر لم يكن لجهر الامام بالقرأة معنى لانه انما جهر ليستمع له وينصت وام القرآن وغيرها في ذلك سواء والله اعلم. والنمهد، ج: ١١، ص: ٣٧-٣٨)

ترجمہ: اور اصحاب مالک کے نزدیک جب امام جبری قرائت کرے تواس کے پیچھے قرائت کرے تواس کے پیچھے قرائت مائز نبیس ہے۔ خواہ مقتدی امام کی قرائن رہا ہویانہ سن رہا ہو، کیوں کہ یہ ایسی نماز ہے جس میں امام جبری قرائت کررہا ہے لبذا اس میں جو شخص امام کے پیچھے ہے اسے قرائت کرنی جائز نبیس ہوگی۔

اور مالکیہ کے نزدیک اس تھم میں سورۃ فاتحہ وغیرہ سب یکساں ہیں۔ کسی کے لیے بھی جائز نبیں ہے کہ وہ امام کی قرائت کی جائب توجہ اور فاموشی کو جیموز کر سورۂ فاتحہ وغیرہ کی قرائت میں مشغول ہو۔ اگر امام کی جبری قرائت کرنی جائز قرار دی جائے۔ تو جبری قرائت کرنی جائز قرار دی جائے۔ تو

پھر امام کے جہر کرنیکا کوئی معنی ہی نہیں اس لیے کہ امام بلند آوازے قرائت استماع اس کے جہر کرنیکا کوئی معنی ہی نہیں اس لیے کہ امام بلند آوازے قرائت استماع وانصات کے اس تھم میں سور و فاتحہ اور دیگر سور تیں سب یکسال ہیں۔ اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے آگے یہ لکھتے ہیں:

ثم اختلف هؤلاء في وجوب القرأة ههنا اذا اسر الامام، فنها اختلف هؤلاء في وجوب القرأة عندهم خلف الامام فيما الدهب اكثر اصحاب مالك الى ان القرأة عندهم خلف الامام فيما اسربه الامام سنة، ولا شئ على من تركها الاانه اساء، وكذلك قال: جعفر الطبرى قال: القرأة فيما اسرفيه الامام سنة مؤكدة ولا تفسد صلواة من تركها وقداساء.

وذكر خواز منداد: ان القرأة عند اصحاب مالك خلف الامام فيمااسر فيه بالقرأة مستحبة غير واجبة وكذلك قال الابهرى، واليه اشار اسماعيل بن اسحاق. (التمهيدج: ١١،ص:٥٣-٥٥) . ترجمہ: (پھر وہ علماء جو سری نمازوں میں مقتدی کی قرائت کے قائل ہیں)اس کے وجوب (اور عدم وجوب) میں مختلف الرائے ہو گئے اکثر مالکیہ کا یہ مذہب ہے کہ جن نمازوں میں امام آہتہ قرأت کر تا ہے ان میں مقدی کا قرأت كرتاسنت ب\_اور رجوص قرأت جھوڑ دے اس پر کچھ لازم نہیں البتہ اس نے قرأت حچوژ كر براكيا-مشهور امام حديث اور فقيه مجتبد امام طبرى كالجهي يبي مذہب ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ جن نمازوں میں امام آہتہ قراُت کرتاہے ان میں مقتدی کا قرأت كرنا سنت موكدہ ہے اور جومقتدى اس حالت میں قرائت جھوڑ دے اس کی نماز فاسد نہیں ہو گی البتہ اس نے کو تاہی گی۔ اور مالکی فقیہ خواز منداد نے ذکر کیاہےکہ امام مالک کے اسحاب کے نز دیک سری نمازوں میں مقتدی کا قرائت کرنامستحب، غیر واجب سے یہی بات امام ابہری نے بھی کہی ہے اور اس کی جانب قاضی اساعیل بن اسحاق نے بھی اشارہ کیا ہے۔ ان تصریحات ہے یہ بات بالکل صاف طور پر سامنے آگئی کہ امام مالک اور ایکے ا کثر مقلدین کے نزدیک جہری نمازوں میں مقتدی کا قراُت کرنا جائز نہیں اور سری

نمازوں میں بھی اس پر قرائت کرنی واجب اور ضروری نہیں البتہ بہتر ویسندیدہ ہے۔

# حضرت امام شافعی متوفی ۴۰۲ھ کامذہب

امام شافع کاند به جو حفرات شوافع کی معتبر و معتد کتابوں میں منقول ہے وہ یہ ہے کہ سری وجبری سب نمازوں میں امام کے پیچھے مقدی پر سور و فاتحہ کی قرائت واجب ہے، چنانچہ شرح مہذب میں یہ تقریح موجود ہے۔ ان مذھناو جوب قراق الفاتحة علی الماموم فی کل الرکھات من الصلواق السریة و المجھریة هذا هو الصحیح عندنا۔ بمارا (یعنی شوافع کا) فر بہت ہے کہ مقدی پر سور و فاتحہ کی قرائت جبری وسری سب نمازوں کی بررکھت میں واجب ہے، بمارے نزدیک بھی نہ بہت میں جے۔

حضرات شوافع کا عام طور پریمی عمل ہے اور دیگر علماء بھی ان کا یہی ند بہب ومسلک نقل کرتے ہیں چنانچہ امام شافعی کے بیک واسطہ شاگر د امام طحاوی اختلاف العلماء میں لکھتے ہیں۔

وقال الشافعي: يقرأ فيما جهر وفيما أسرًا في رواية المزنى، وفي اليويطي انه يقرأ فيما اسرّبام القرآن وسورة في الاوليين، وام القرآن في الآخريين ، وماجهر فيه الامام لايقرأ من خلفه الابام القرآن (مختصر احتلاف العلماء، ج: ١، ص: ٥٠٧)

ترجمہ: امام شافعی نے فرمایا کہ مقتدی سری اور جہری نمازوں بیس قرائت کرے

یہ امام مزنی تلمیذ امام شافعی کی روایت ہے ، اور امام شافعی کے دوسرے شاگر د

البویطی "بوسف بن کی کی روایت بیس یہ ہے کہ مقتدی سری نمازوں میں
سور و فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سور قبہلی دونوں رکعتوں میں پڑھے اور
آخری رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھے۔ اور جن نمازوں میں امام جہری قرائت
کر تا ہے ان میں امام کے پیچھے فقط سور و فاتحہ پڑھے۔

امام طحادی کی اس عبارت ہے یہ واضح نہیں ہورہاہے کہ مقتدی پر بیہ قرائت واجب ہے یا،غیر واجب الم شافعی کے خرجب کے بارے میں علاء شوافع اور دیگر عام علاء کی ان تقریحات کے بر خلاف خود لام شافعی کی اپنی عبارت سے یہ ظاہر ہو تاہے کہ ان کے نزدیک لام اور منفر دیر ہر رکعت میں سور و فاتحہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے اس کے بغیر نماز محیح نہ ہوگی اور سور و فاتحہ کے ساتھ کی اور سور قاتی ہے علاوہ ہے چنانچہ سور قاتی ہے علاوہ ہے چنانچہ لام شافعی اپنی مشہور کر انفذر تھنیف کیاب الام میں لکھتے ہیں۔

فواجب على من صلى منفردا او اماماان يقرأ بام القرآن في كل ركعة لا يجزئه غيرها واحب ان يقرأ معها شيئًا آية اواكثر، وسا ذكر المأموم إنشاء الله تعالى (ج: ١ ص:٩٣)

ترجمہ: منفر داور امام پر واجب ہے کہ دہ ہر رکعت میں سور و فاتحہ پڑھے، سور و فاتحہ پڑھے، سور و فاتحہ کوئی اور سورت کفایت نہیں کر سکتی۔ اور جھے یہ بھی ایسند ہے کہ سور و فاتحہ کے ساتھ قر آن میں ہے کہ اور بھی پڑھیں خواوا کیک آیت یاال سے زیادہ اور میں مقتدی کا تحم آ کے بیان کروں گاانشاء اللہ۔

حضرت الم شافق اس عبارت من بالكل واضح الفاظ من بيان فرمات من كمنفرد اور الم كافريضد بد ب كد وه برركعت من سورة فاتخد برخيس اوراى كيماته بيمي صاف لنظول من لكه رب بين كمنفذى كاحتم من آئده ميان كرول كاجس بين طابر بوتا ب كد الحك نزديك مقدى كاحتم اسك علاده بجماور ب يان كرول كاجس بين طابر بوتا ب كد الحك نزديك مقدى كاحتم اسك علاده بجماور ب يانچه وعده ك مطابق اى كتاب من آكے جل كر لكھتے بين علاده بجماور ب يانچه وعده ك مطابق اى كتاب من آكے جل كر لكھتے بين و نحن نقول: كل صلاة صليت حلف الامام بو الامام يقو أ قو أة

لايسمع فيها قرأفيها" (كتاب الام، ج: ،ص: ١٦٦)

ترجمہ: اور ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ نماز جو المام کے پیچھے پڑھی جائے اور امام الیم قرائت کررہاہے جو سی نہ جاتی ہو، مقتدی اس میں قرائت کرے۔

ام موضوف کے یہ الفاظ بتارہ ہیں کہ انکے نزد کمی قندی امام کے بیچیے مرف انہیں نمازوں میں قرائت کر دیگا جن میں امام کی قرائت سی نہیں جاتی میں مازوں میں قرائت کر سے گالور جبری نمازوں میں نہیں۔

حضرت امام شافعی کی اس تصری کے پیش نظر بظاہر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ حضرات شوافع کے بہاں اس مسئلہ میں تشدد امام موصوف کے بعد آیا ہے واللّٰداعلم بالصواب۔

حضرت امام احمد بن بل كامذ هب

مسلک صنبلی کے مشہور قق فقیہ و محدث موفق الدین ابن قدام سکلہ زیر بحث میں امام احمد کے مذہب کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وجملة ذلك ان المأموم اذا كان يسمع قرأة الامام لم تجب

عليه القرأة ولا تستحب عندامامناالخ (المعنى، ج: ١،ص: ٣٢٩)

اس مسئلہ میں حاصل کلام یہ ہے کہ مقتدی جب امام کی قرأت س رہاہو تواس پر قرأت کرنی واجب نہیں بلکہ ہمارے امام (امام احمد) کے نزدیک مسخب و بہتر بھی نہیں۔

اورامام تیمیہ تولکھتے ہیں کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قراُت کرنے کوامام احمدؓ خلاف اجماع اور شاذ فرماتے تھے چنانچہ تنوع العبادات میں امام موصوف لکھتے ہیں۔

"بخلاف وجوبهافی حال الجهرفانه شاذحتی نقل احمد الاجماع علی خلافه" (ص: ۸۷) حالت جبر میں سور و فاتحہ کا امام کے پیچھے بطور وجوب کے پیچھے بطور وجوب کے پیچھے المام احمد ناشاذہ کے میں کہ امام احمد نے اس کے خلاف اجماع نقل کیاہے۔

امام ابن قدمہ نے بھی جہری نمازوں میں مقتدی کے عدم قرائت پر ریہ اجماع نقل کیا ہے دیکھئے المغنی، ج:۱، ص:۳۳۰۔

ائمہ نداہب اربعہ کی ان تفصیلات سے بھی یہ بات روزروشن کی طرح آشکار اہو گئی کہ بشمول امام شافعی، جاروں ائمہ متبوعین کے نزدیک جہری نماز میں مقتدی کے لیے قرائت کرنی خلاف اولی اور درست نہیں ہے۔
کماز میں مقتدی کے لیے قرائت کرنی خلاف اولی اور درست نہیں ہے۔
کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، حضرات صحابہ و تابعین وائمہ متبوعین اور

اکا بر محد ثین کی یہ تصریحات آپ کے سامنے ہیں۔

ا-احكم الحاكمين كاوجوني حكم ہے كه جب قرآن پڑھاجائے تواس كى جانبگان لگائے رہواور حیب رہو تاکہ تم پررحم کیاجائے۔ ۲-رسول رب العالمين امام كے بيچے قرأت كرنے كو منازعت ومخالجت فرمارے ہیں۔اور صاف لفظوں میں حکم دے رہے ہیں کہ امام جبقر اُت کرے تو تم خاموش رہو۔ ٣-رسول خدا ﷺ نے امت کوجو آخری نماز پڑھائی اس میں آپ نے سور ہ فاتحہ نہیں پڑھا۔ (تفصیل گذر چکی ہے) آپ کایہ آخری عمل اس بات کی بین دلیل ہے کہ سور ہ فاتحہ پڑھے بغیر نمازاداہو جاتی ہے۔ ۷- خلفائے راشدین امام کے بیچھے قرائت کرنے سے منع کرتے تھے۔ ۵- فقہائے صحابہ میں سے اکثر حضرات سے ثابت ہے کہ وہ قراُت خلف الامام کویسند نہیں کرتے تھے اور لوگوں کواس سے منع کرتے تھے۔ ۲-حضرات تابعین بھی لمام کے چھیے قرائت کو پند نہیں کرتے تھے۔ ٤- ائمه متبوعين امام ابو حنيفةٌ ، امام مالكُّ، امام شافعيٌّ، لمام احمد بن حنبلٌّ جهري نمازوں میں مقتدی کی قرائت کودرست نہیں سمجھتے۔غرضیکہ امت کاسواد اعظم،اسلام کے عہد آغازے آج تک ای پر عمل پیراہے۔ تفصیلات گذرچکی ہیں۔ لیکن ان سب کے وبادجود کچھ لوگ کہتے ہیں کہ۔ ا-سور و فاتحہ کے بغیر منفر دہویا مقتدی کسی کی نماز نہیں ہوتی۔ ۲-جو مخص امام کے بیچھے ہر رکعت میں سور و فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نا قص ے کالعدم ہے بیکار ہے باطل ہے اور اپنے اس خلاف اجماع و شاذ عمل کی تبلیغ و ترویج میں اس طرح کوشاں ہیں گویا ان کے نزدیک دین کی سب سے بوی خدمث اس وقت یمی ہے۔اور اینے اس رویہ سے مسلمانوں میں انتشار واختلاف بيداكرر بين فال الله المشتكى و آخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين و الصلوة و السلام على خِاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه واتباعه اجمعين.

#### مقالهنمبر٢٥



نالین مولانا حبیب الرحمٰن اظمی قاسی استساذ حسدیسٹ دارالسعلوم دیروبسند

# يبش لفظ

الحمد لله رب العالمين و العاقبه للمتقين والصلوة والسلام على خاتم النبيين. المابعد!

اسلام دین فطرت اور ایک جامع نظام زندگی ہے جو راسی وسچائی کا آخری بیان ہونے کی بناپر کسی ترمیم و تبدیلی کی تنجائش نہیں رکھتا۔ اس کی تعلیمات میں ایک طرف صلابت وقطعیت ہے تو دوسری طرف وہ آپنے اندر بے کراں جامعیت اور ہمہ گیری لیے ہوئے ہے۔ جس میں ہر دم رواں پیم دواں زندگی کے مسائل کے طل کی بھر پورصلاحیت

قرآن علیم جوخدائے کم یزل کا ابدی فرمان ہدایت ہے اصول وگلیات سے بحث کرتا ہے اور رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان وقی تر جمان سے ان اصول وکلیات کی تشریح و توضیح فرمائی ہے اور اپنے معصوم عمل سے ان کی تطبیق و تعفیذ کا مثالی نمونہ پیش کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین عظام، ائمہ جمتہدین، اور سلف صالحین قانون اسلامی کے انھیں دونوں ماخذ وں یعنی کتاب وسنت کی روشی میں اجماع واجتہاد کے و ریحہ پیش آ مدہ مسائل وحوادث کا حل امت کے سامنے پیش کرتے در بعہ اپنے دور میں پیش آ مدہ مسائل وحوادث کا حل امت کے سامنے پیش کرتے رہے جس کا سلسلہ علاء حق کے ذریعہ کی نہ کی حد تک آ ج بھی جاری ہے۔

مغربی تہذیب جس کی بنیاد ہی اباحیت اور ندہجی واخلاقی قدروں کی پامالی پر ہے برسمتی ہے آج پوری دنیا پر حاوی ہے۔ جس ہے ہمارا ملک بھی مشتی نہیں ہے۔ مغربی تہذیب کی اس اباحیت پسندی کی بنا پر آج کل بے ضرورت مسائل کی تعداد بردھتی جارہی ہے اور ملک کا روشن خیال طبقہ جو نہ صرف مغربی تہذیب کا ولدادہ ہے بلکہ اس کا ترجمان ونمائندہ بھی ہے۔ ان بے ضرورت مسائل کو اٹھا تا رہتا ہے جتی کہ ایسے مسائل بوعہدہ صحابہ میں اہما می طور پر طے یا جیکے ہیں ان میں بھی تشکیک و التباس اور شکوک و شبہات ظاہر کر کے (جس کی انتمیں بطور خاص تعلیم دی گئی ہے ) ان کے لیے علماء سے من میا ہے نتوی و فیصلہ کا ماد امطالبہ کرتا رہتا ہے۔

حزید برال عربی زبان وادب، قرآن وحدیث اوران سے متعلق ضروری عنوم سے واجبی وا تغیت کے بغیر بیر طبقہ دین وشرعی مسائل میں اجتہاد کے فرائض انجام دینے کے خبط میں بھی مبتلا ہے۔ اور کوشال ہے کہ ائمہ مجتبدین وسلف صالحین کی بےلوث جدو جہد کے ثمرات اوران کی مخلصانہ کاوش سے حاصل شدہ متاع گراں مایہ جومختلف ندا ہب فقہ کی شکل میں امت کے یای موجود ہاہے نذرا تش کر کے از سرنومسائل کے طل الاش کئے جا تیں چنانچے ' طلاق اللاف کا مئلماس کی زندہ مثال ہے جو آج کل ہمارے ان روش خیال دانشوروں کی اجتها دیسنداورا باحیت نواز فکرونظرے کزر کرزبان وقلم کامدف بنا ہوا ہے۔اور عورتول کی مغروضه مظلومیت کا نام لے کراسلام اور علاء اسلام کو دل کھول کرطعن وتشنیع کا نشانه بنار ہاہے اور ایک ایسا مسئلہ جو چود وسو برس پہلے طے یا چکا ہے جسے تمام صحابہ ، جمہور تابعين، تبع تابعين، اكثر محدثين ، نقبها ، مجتهدين ، بالخصوص المدار بعداورامت كيسوا داعظم کی سند قبولیت حاصل ہے جس کی پیشت بر قرآن محکم اور نبی مرسل کی احادیث قویہ ہیں۔ اس کےخلاف آ وازا تھا کراور عامة المسلمین کواس کے بارے میں شکوک وشبہات میں مبتلا کر کے بیاسلام کے نادان دوست اسلام کی کوئی خدمت انجام دینا جاہتے ہیں خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ان لوگوں کو قطعاً اس کی برواہ نہیں ہے کہ ان کے اس طرز عمل کا سلف بر کیا اثر یزے گا۔ان کے متعلق عوام کا کیاتصور قائم ہوگا اوران اکا براسلام پرعوام کا اعتماد باتی رہے گایانہیں؟ حقیقت رہے کہ ان کے اس غیر معقول رویہ سے نہ صرف ملت کی تضحیک ہور ہی ہے بلکہ اسلام مخالف عناصر کے لیے مسلم برستل لاء میں ترمیم وتبدیلی کا جواز بھی فراہم ہور ہا ہے مر ہارے بددانشور چیپ دراست ہے آئیس بند کر کے شوق اجتہا داور جوش تجد دمیں اینے ناوک قلم ہے دین احکام ومسائل میں رخنہ اندازی میں مصروف ہیں۔ بعض انفرا دیت پسندنیا ، اورشهرت طلب ار با ب قلم ( جوعوام میں عالم دین کی حیثیت

ے معروف ہو مکتے ہیں ) کی غیرزم واران تحریروں نے مئلہ کی نزاکت کومزید بر حادیا ہے

ای کے ساتھ جماعت اہل صدیث (غیر مقلدین) بھی عواقب سے بے خبر ہوکراس فتنہ کو ہوا دینے ہی ہیں اپنی کا میا بی بجھ رہی ہے۔ ان وجوہ سے ایک طے شدہ اور معمول بہ مسلہ کے سلسلے ہیں عام مسلمانوں کے اندر خلجان واضطراب کا بیدا ہوجانا ایک فطری امر تھا جو پیدا ہوا اور ضرورت ہوئی کہ اس اضطراب و خلجان کو دور کرنے کے لیے مسلہ سے متعلق دلائل کیجا کرکے پیش کردیئے جا میں۔ چنا نچہ امیر الہند حضرت مولانا سیدا سعد مدنی صدر جمعیة علاء ہند کے ایماء پریتے خریم مرتب کرکے پیش کی جارہی ہے۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ زیر نظر تحریر نظر تحریر خرید کی جارہی ہے۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ زیر نظر تحریر نظر تحریر نظر تحریر کی جارہ کی جارہ کی جارہ کی ہونے کا کون دعوی کر سکتا ہے اس لیے نظرین سے گذارش ہے کہ اس فیج کی کی خاص کی آگر کوئی خامی و کمزوری کی جگہ موس کریں تو بندہ کو نظرین سے گذارش ہے کہ اس کی سے جمع کی اگر کوئی خامی و کمزوری کی جگہ موس کریں تو بندہ کو اس سے ضرور مطلع فرما میں تا کہ اس کی تھے کر کی جائے۔

اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه وصلى الله على النبي الكريم.

حبيب الرحمن قاسمي الأهمي خادم التدريس دار العلوم ديوبند

#### بسم التدالرحن الرحيم

#### نكاح كى ابميت

اسلامی شریعت میں نکاح کو ہڑی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن وحدیث میں اس سے متعلق خصوصی احکامات صادر ہوئے ہیں اور اس کی ترغیب مرتح ارشادات نبوی میں موجود ہے۔ ایک طویل حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا 'فسمس رغیب عن سنتی فلیس منی ''جومیری سنت نکاح سے اعراض کر سے گادہ میر ہے طریقہ سے خارج ہے۔ منی ''جومیری سنت نکاح سے اعراض کر سے گادہ میر سے طریقہ سے خارج ہے۔ (بخاری شریف جلد ہیں ہے ۵۵۷)

ایک اور صدیث می قرمایا''ان سنتنا النکاح" نکاح جاری سنت ہے۔ در داروں

(مندام احرج ه بر ۱۹۳۳) ایک صدیث می نکاح کو بحیل ایمان کا ذراید بتایا گیا ہے خادم رسول انس بن مالک ایک صدیث میں نکاح کو بحیل ایمان کا ذراید بتایا گیا ہے خادم است کے مل نصف راوی بین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مسن تسؤوج فیقید است کے مل نصف

الإيمان فليتق الله في النصف الباقي\_"

جس نے نکاح کرکیا اس نے اپ نصف ایمان کی تکمیل کرلی۔ لہٰذا اے جا ہیے کہ بقیہ نصف کے بارے میں اللہ ہے ڈرتار ہے۔ (مکنوۃ ۲۶ وجع الفوائدج ام ۲۱۷)

کہ نکاح کے انعقاد کے واسطے گوا ہوں کا موجود ہونا شرط ہے اگر مرد وعورت بغیر گوا ہوں کے نکاح کرلیں تو یہ نکاح قانون شرع کے لحاظ ہے باطل اور کا تعدم ہوگا۔

یخصوص احکام اور ضروری پابندیاں بتارہی ہیں کہ معاملہ نکاح کی سطح ویگر معاملات و معاہدات سے بلند ہے۔ شریعت کی نگاہ میں بیا یک بہت ہی شجیدہ اور قابل احرّ ام معاملہ ہے جواس لیے کیا جاتا ہے کہ باتی رہے یہاں تک کہ موت بی زدھین کوایک دوسر ہے ہوا کردے۔ یہ ایک ایسا قابل قدر رشتہ ہے جو تحمیل انسانیت کا ذریعہ اور رضائے اللی و جدا کردے۔ یہ ایک ایسا قابل قدر رشتہ ہے جو تحمیل انسانیت کا ذریعہ اور رضائے اللی و انتباع سنت کا وسیلہ ہے۔ جس کے استحکام پر گھر، خاندان اور معاشر ہے کا استحکام موقوف ہے اور جس کی خوبی و بہتری کا دارو مدار ہے۔ یہا یک ایسا معاملہ ہے جس کے انقطاع اور ٹوشنے سے صرف فریقین (میاں بیوی) ہی متاثر نہیں معاشر ہوتے بلکہ اس سے پورے نظام خاتی کی چولیں بل جاتی ہیں اور بسااو قات خاندانوں میں فساد و نزاع تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے جس سے معاشرہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اس بناء فساد و نزاع تک کی نوبت نظام خاتی کی چولیں بل جاتی ہوں عاشرہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اس بناء کو جہاں کے نزد یہ ایک ناپند یہ واور ناگوار عمل ہے۔ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ کے نزد یک ایک ناپند یہ واور ناگوار عمل ہے۔ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ نے زیادہ مبغوض اور کوئی چر نہیں ہے۔ رسول خداصلی اللہ علیہ و جل المطلاق "اللہ کا لرکوہ چیز وں میں طلاتی "نابہ خوض اور کوئی چر نہیں ہے۔

(سنن ابي داءُ دج ابس ٣٠٠-المعدرك للحاسم ج٢ بس ١٦٩ وقال الذبسيم على شرط مسلم)

#### اسلام كاضابطة طلاق

اس لیے جواسباب و و جوہ اس باہر کت اور محتر م رشتہ کوتو ڑنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں انھیں راہ ہے ہٹانے کا کتاب و سنت کی تعلیمات نے کھل انتظام کر دیا ہے۔ زوجین کے باہمی حالات و معاملات سے متعلق قرآن وحدیث ہیں جو ہدایتیں دی گئی ہیں ان کا مقصد بہی ہے کہ یہ رشتہ کمز در ہونے کی بجائے بائیدار اور متحکم ہوتا چلا جائے۔ ناموافقت کی صورت میں افہام و تعلیم ، پھر زجر و تنعید اور آگر اس سے کام نہ جلے اور بات بڑھ جائے تو خاندان ہی کے افراد کو حکم و خانث بنا کر معاملہ طے کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ حاندان ہی کے افراد کو حکم و خانث بنا کر معاملہ طے کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ کا در اور تعلیم کی کوششیں کی بیاری کوششیں کی بیاری کوششیں کے اور بااوقات حالات اس حدو تا مواقعہ اللہ معاملہ طے کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔

بے سود ہوجاتی ہیں اور رشتہ از دواج ہے مطلوب شمرات وفوا کد حاصل ہونے کے بجائے زوجین کا باہم مل کر رہنا ایک عذاب بن جاتا ہے۔ ایسی ناگزیر حالت میں از دواجی تعلق کا ختم کر وینا ہی دونوں کے لیے بلکہ پورے خاندان کے لیے باعث راحت ہوتا ہے اس لیے شریعت اسلامی نے طلاق اور نیخ نکاح کا قانون بنایا۔ جس میں طلاق کا اختیار صرف مردکو دیا گیا جس میں عادتا وطبعا عورت کے مقابلہ میں فکروتد بر اور برداشت و قبل کی قوت زیادہ ہوتی ہے علاوہ ازیں مردکی قوامیت وافضلیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ اختیار صرف اس کو حاصل ہو۔ لیکن عورت کو بھی اس حق سے یکم محروم نہیں کیا کہوہ "کے الے بچھ نہ کر سے دبلکہ حاصل ہو۔ لیکن عورت کو بھی اس حق سے یکم محروم نہیں کیا کہوہ "کے الے بچھ نہ کر سکے۔ بلکہ السفیات فی یہ بہت کے بیان کا چھ نہ کر سکے۔ بلکہ اسے بھی یہ جق دیا کہ شرعی عدالت میں اپنا معاملہ پیش کر کے قانون کے مطابق طلاق حاصل کر سکتی ہے یا نکاچ فینج کر اسکتی ہے۔

پھرمردکوطلاق کا اختیارہ ہے کراہے بالکل آ زادہیں چھوڑ دیا بلکہ اے تاکیدی ہدایت دی کہ کی وقتی و ہنگا می نا گواری میں اس حق کو استعال نہ کر ہے۔ اس پر بھی سخت تنییبہ کی گئی کہ حق طلاق کو دفعتا استعال کرنا غیر مناسب اور نادانی ہے کیونکہ اس صورت میں غور وفکر اور مصالح کے مطابق فیصلہ لینے کی گنجائش ختم ہوجائے گی جس کا نتیجہ حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہیں۔ اس کی بھی تاکید کی گئی کہ چیف کے زمانہ میں یا ایسے طہر میں جس میں ہم بستری ہوچکی ہے طلاق نہ دی جائے کیونکہ اس صورت میں عورت کوخواہ مخواہ طول عدت کا ضرر پہنچ سکتا ہے۔ بلکہ اس حق کے استعال کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس طہر میں ہم بستری نہیں کی سکتا ہے۔ بلکہ اس حق کے استعال کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس طہر میں ہم بستری نہیں کی گئی ہے ایک طلاق دے کر رک جائے ،عدت پوری ہوجائے پر دشتہ نکاح ختم ہوجائے گا۔ دوسری یا تیسری طلاق دین ہی حوسری یا تیسری طلاق دین ہی جائے الگ طہر میں دی جائے۔

بھر معاملہ نکاح کے توڑنے میں یہ لچک رکھی کہ ایک یا دو بارصری کفظوں میں طلاق دینے سے فی الفور نکاح ختم نہیں ہوگا بلکہ عدت پوری ہونے تک یہ رشتہ باتی رہے گا۔ دوران عدت اگر مردا پی طلاق ہے رجوع کر لے تو نکاح سابق بحال رہے گا جب کہ دیگر معاملات بچے و شراء وغیرہ میں یہ مخائش نہیں ہے۔ نیزعورت کو ضرر سے بچانے کی غرض سے حق رجعت کو بھی دو طلاقوں تک محدود کر دیا گیا تا کہ کوئی شو ہر محض عورت کوستانے کے لیے

ابیانه کرسکے کہ ہمیشہ طلاق دیتارہے اور رجعت کرکے قید نکاح میں اسے محبوس رکھے بلکہ النو ہرکو یا بند کردیا گیا کہ اختیار رجعت صرف دوطلاقوں تک ہی ہے تین طلاقوں کی صورت میں بیا ختیارختم ہوجائے گا بلکہ فریقین اگر باہمی رضا سے نکاح ثانی کرنا جا ہیں تو ایک خاص صورت كے علاوه بيز نكاح درست اور حلال نبيس موگا۔ آيت ياك' 'السطىلاق موتان' 'اور "فان طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره "ميريكي قانون بيان كيا گیاہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی نے تیسری طلاق دے دی تو معاملہ نکاح ختم ہو گیا اور اب مردکونہ صرف بیہ کہ رجعت کا اختیار نہیں رہا بلکہ تین طلاقوں کے بعد اگریہ دونوں باہمی رضایے پھررشتہ نکاح میں منسلک ہونا جا ہیں تو وہ ایسانہیں کر سکتے تاوقتتیکہ بیعورت عدت طلاق گزار کر دوسر ہے مرد سے نکاح کر لے، نیز حقوق زوجیت سے بہرہ ور ہوتے ہوئے دوسرے شوہر کے ساتھ رہے پھراگرا تفاق ہے بیددوسرا شوہر بھی طلاق دے دے یا وفات یا جائے تو اس کی عدت بوری کرنے کے بعد پہلے شوہرے نکاح ہوسکتا ہے۔ آیت کریمہ " فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا" من اي نكاح جديد كابيان ب-يعني كر اگریه دوسرا شو ہراس کوطلاق دے دیتو ان پراس میں کوئی گناہ نہیں کہ دو بارہ باہم رشتہ از دواج قائم کرلیں۔شریعت اسلامی کے وضع کر دہ اس ضابطہ طلاق پراگر بورے طور پڑمل کیا جائے تو طلاق دینے کے بعد نہ کسی شو ہر کوحسرت وندامت سے دو جار ہونا پڑے گا اور نہ ہی کثرت طلاق کو بیدو با باقی رہے گی جس کے نتیجہ میں طرح طرح کے نا گوارمسائل بیدا ہوتے ہیں جونہ صرف مسلم معاشرہ کے لیے در دسر ہے ہوئے ہیں بلکہ اسلام مخالف عناصر کو اسلامی قانون طلاق میں کیڑے نکالنے اور طعنہ زنی کا موقع فراہم کررہے ہیں حضرت علی مرتضى كرم الله وجهد كاارشاد ٢- "لوان النساس اصابو احد الطلاق ماندم رجل طلق امرأته" اگراوگ طلاق ہے متعلق یا بند یوں پر قائم رہیں تو کوئی شخص اپنی بیوی کو ۔ طلاق دے کر گرفتارندا متنہیں ہوگا۔ (احکام القرآن بصاص رازی جا ہے ۳۸۷)

اس موقع پرایک سوال یہ بھی اُٹھتا ہے کہا گر کسی نے ازراہ حماقت و جہالت طلاق کے ستحسن اور بہتر طریقه کو چھوڑ کر غیر مشروع طور پر طلاق دے دی مثلاً الگ الگ تین طہروں میں طلاق دینے کے بجائے ایک ہی مجلس میں یا ایک ہی تلفظ میں تینوں طلاقیں دے ڈالیر تواس كالركيا بوگا؟

www.ahlehaq.org

آئ ج کل جماعت غیر مقلدین مختلف ذرائع سے عامة اسلمین کو یہ باور کرا۔ ﴿ کُوسُش عِس معروف ہے کہ ایک جلس یا ایک تلفظ میں دی گئی تین طلاقیں شرعا ایک بی شار ہوں گی اوراس طرح دی گئی تین طلاقوں کے بعداز دوا تی تعلق برقر اراور شوہر کور بعت کا اختیار باتی رہے گا۔ جب کہ ظاہر قر آن، احادیث میچہ، آٹار صحابہ اور اقوال نقہا ووحد ثین سے ثابت ہے کہ چلس واحد یا کلہ واحدہ کی تین طلاقیں تین بی شار ہوں گی۔ شریعت اسلای کا یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر عہد فاروتی علی حضرات صحابہ کا اجماع وانفاق ہو چکا ہے جس کے بعد اختلاف کی مخوائی اس بی بناء پر انکہ اربعہ امام ابوضیفہ، امام مالک، امام شافعی اور افتہ ایک بیک لفظ دی جا تیں کہ ایک بخلس کی تین طلاقیں جا ہے بیک لفظ دی جا کیں یا الگ المام حرب میں دی گئی الربعہ بی دی گئی مسئلہ ہوں رجعت کرنا از رویے شرع ممکن تبیں ہے۔ اور بہی جمہور سلف و خلف کا مسک ہے۔ اور بہی مسئلہ بی مسئلہ ہیں ہا درآ ٹار صحابہ پر مشتمل درائل بیش کئے جار ہے ہیں۔ اس لیے کہ اسلام احکام کے بنیادی اور آٹار صحابہ پر مشتمل درائل بیش کئے جار ہے ہیں۔ اس لیے کہ اسلام احکام کے بنیادی اور آٹار محابہ پر مشتمل درائل بیش کئے جار ہے ہیں۔ اس لیے کہ اسلام احکام کے بنیادی اور آٹار محابہ پر مشتمل درائل بیش کئے جار ہے ہیں۔ اس لیے کہ اسلام احکام کے بنیادی اور آٹار محابہ پر مشتمل درائل بیش کئے جار ہے ہیں۔ اس لیے کہ اسلام احکام کے بنیادی اور آٹار محابہ پر مشتمل درائل بیش کئے جار ہے ہیں۔ اس لیے کہ اسلام احکام کے بنیادی اور آٹار میام احداد کی ہیں۔

#### (۱) كتاب الله (۱)

مسئلہ ذریر بحث میں ضروری ہے کہ سب سے پہلے قرآن تھیم کی'' آیت طلاق'' پرغور کرلیا جائے ، کیونکہ مسئلہ طلاق میں اس کی حیثیت ایک بنیادی ضابطہ اور قانون کی ہے۔ اس آیت کی تغییروتا ویل معلوم ہوجانے ہے انشاءالٹد مسئلہ کی بہت ساری محقیاں ازخود سلجے جائیں گی۔

#### ابتدائے اسلام میں ایک عرصہ تک یہی طریقدرائج رہا۔

اخرج البيهقى بسنده عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها قالت كان الرجل طلق امرأته ماشاء ان يطلقها و ان طلقها مائة او اكثر اذا ارتجعها قبل ان تنقضى عدتها حتى قال الرجل لا مرأته لا اطلقک فتبينى ولا اوويک الى قالت و كيف ذاك؟ قال اطلقک فكلما اطلقک فتبينى ولا اوويک الى قالت و كيف ذاك؟ قال اطلقک فكلما همت عدتک ان تنقضى ارتجعتک و افعل هكذا! فشكت المرأة ذالک الى عائشة رضى الله عنها فذكر عائشة ذالک رسول الله الله فسكت فلم يقل شيئا حتى نزل القرآن (الطلاق مرتان فامساک معروف فلم يقل شيئا حتى نزل القرآن (الطلاق فمن شاء طلق ومن شاء اوتسريح باحسان) الآية فا ستانف الناس الطلاق فمن شاء طلق ومن شاء لم يطلق" ورواه ايضاً قتيبة بن سعيد و الحميدى عن يعلى بن شبيب و كذالک قال محمد بن اسحاق بن يسار بمعناه وروى نزول آية فيه عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها۔

(سنن الكبرئ للبيهقي مع الجوهر النقي جـ، ص٣٣٣ مطبوعه حيدر آباد)

حضرت عائشرض الله عنها بیان کرتی بین که مردانی بیوی کومتنی طلاقی دیا جاہتا دے سکتا تھا اگر چدو طلاقیں سیکروں تک پہنے جا کیں بشر طیکہ عدت بوری ہونے سے پہلے رہوع کر لے، بہاں تک کوایک فض نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تجھے اس طرح طلاق نہ دوں گا کہ تو جھے سے الگ ہوجائے اور نہ میں تجھے اپنی میں رکھوں گا،اس مورت نے بوچھا کہ یہ معاملہ تم کس طرح کرو گے،اس نے جواب دیا ہیں تجھے طلاق دوں گا اور جب عدت بوری ہونے کے قریب ہوگی تو رجوع کرلوں گا، طلاق اور رجعت کا یہ سلسلہ جاری رکھوں گا،اس مورت نے اپنے شوہر کی اس دھم کی کی شکایت حضرت عائش سے کی، مضرت عائش سے کی، مضرت عائش نے اس کا ذکر آئے خضرت ملی الله علیہ وسلم سے کیا، نی کریم صلی الله علیہ وسلم سن کر میا الله علیہ وسلم سن کر میا الله علیہ وسلم سن کر میا الله علیہ وسلم سن کریم صلی الله علیہ وسلم سن کی شکایت دھرت ما الله علیہ وسلم سن کی میں آئیت (المطلاق مرتان الخ) تازل عاموش رہائی ہوگئی، تو اس وقت ہوگوں نے آیت کے مطابق طلاق کی ابتدا کی اور جس نے چاہائی بیوی کو طلاق دے دی اور جس نے چاہائی سعید اور جمیدی نے بین کہتے ہیں کہاس روایت کو تحمید بن سعید اور جمیدی نے بھی یعلی بن شعید کے واسط سے نقل کیا ہے، ای طرح مجمود بین اسحاق سعید اور جمیدی نے بھی لیک بن شعید کے واسط سے نقل کیا ہے، ای طرح مجمود بین اسحاق سعید اور جمیدی نے بھی لیعلی بن شعید کے واسط سے نقل کیا ہے، ای طرح محمود بین اسحاق سعید اور جمیدی نے بھی لیعلی بن شعید کے واسط سے نقل کیا ہے، ای طرح محمود بین اسحاق سعید اور جمیدی نے بھی لیعلی بن شعید کے واسط سے نقل کیا ہے، ای طرح محمود بین اسحاق سعید ورکھوں کی اسکان سعید اور جمیدی نے بھی لیعلی بین شعید کے واسط سے نقل کیا ہے، ای طرح محمود بین اسحان سعید اور جمیدی نے بھی لیعلی بین شعید کی اور جس سے کہ واسط سے نقل کیا ہے، ای طرح محمود بین اسحان سعید اور جمیدی نے بھی لیعلی بین شعیدی کے واسط سے نقل کیا ہے، ای طرح محمود بین اسحان سعیدی کے واسط سے نقل کیا ہے، ای طرح محمود بین اسحان سعیدی سعیدی سعیدی سعیدی سعیدی سعیدی کو اسطان سعیدی کی اسکان سعیدی سعیدی سعیدی سعیدی کو اسطان سعیدی سعیدی سعیدی سعیدی سعیدی سعیدی کو اسمان سعیدی کی سعیدی سعیدی سعیدی سعیدی کی سعیدی سعیدی سعیدی کی سعیدی سعیدی سعیدی سعیدی کی سعیدی سعیدی سعیدی کو سعیدی کی سعیدی کی کو سعیدی کی کو سعیدی کی سعیدی کی کو سعیدی کی کو سعیدی کے

ا مام المغازى نے ہشام كے داسط سے حضرت عائشة مسے الفاظ كے پچھا ختلاف كے ساتھ اسے بيان كياہے۔

واخرج ابن مسردوية البيهقى عن عائشة قالت لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأة ثم يراجعها مالم تنقض العدة فوقت لهم الطلاق ثلاثا يراجعها في الواحدة والثنتين وليس في الثالثة رجعة حتى تنكح زوجا غيره ( تغيرا بن كثرج ا م ٢٧٧)

" حضرت عا کشرصدیقه رضی الله عنها بیان کرتی بین که طلاق کی کوئی حدنهیں تھی آ دمی اپنی بیوی کوطلاق دے کرعدت کے اندر رجوع کرلیا کرتا تھا تو ان کے لیے تین طلاق کی حد مقرر کردی گئی ایک اور دو طلاقوں تک رجعت کرسکتا ہے تیسری کے بعدر جعت نہیں تا وقت تک مطلقہ کسی اور سے نکاح نہ کرلے۔''

اس روایت کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے وراوہ السحاکم فسی مستدر کہ وقال صحیح الاسناد، اس روایت کوامام حاکم نے متدرک میں نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کی سندیج ہے۔

حضرت ابن عباس کی رویت ہے:

اخرج ابو داؤد عن ابن عباس رضى الله عنهما "و المطلقات بتربصن بانفسهن ثلاثة قروء و لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله فى ارحامهن" الآية و ذالك ان الرجل كان اذا طلق امراته فهو احق برجعتها و ان طلقها ثلاثا فنسخ ذالك فقال "الطلاق مرتان" (بذل المجهود شرح سنن ابوداؤد باب فى نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ج٢، ص ١١)

''مطلقه عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کوتین حیض تک اور انھیں حلال نہیں اس چیز کا چھپانا جواللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا دستوریہ تھا کہ مرد جب اپنی بیوی کوطلاق دیتا تو رجعت کا حق رکھتا تھا اگر چہ تین طلاقیں دی ہوں پھراس طریقہ کومنسوخ کر دیا گیا ،اللہ جل شانہ نے فرمایا ،الطلاق مرتان ، یعنی طلاق رجعی دو ہیں۔

الفاظ کے فرق کے ساتھ سبب زول ہے متعلق ای طرح کی روایتیں موطاامام مالک اور جامع ترندی اور تفسیر طبری وغیو ablebay org السلام روایتوں کا حاصل یہ ہے کہ آیت کریمہ''الطلاق مرتان' کے ذریعہ قدیم طریقہ کومنسوخ کر کے طلاق اور رجعت دونوں کی حد متعین کردی گئی کہ طلاق کی تعداوتین ہے اور رجعت دو طلاقوں تک کی جاسکتی ہے اس کے بعدر جعت کا اختیار ختم ہو جائے گا''ف ان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکع زوجا غیرہ'' دو کے بعدا گر طلاق دے دی تو بیوی طلال نہ ہوگی یہاں تک کہ کی اور مرد سے نکاح کر لے، حدیث میں' تنکع ذوجا غیرہ'' کی تفیرید بیان کی گئی ہے کہ بیدو سرا شو ہر لطف اندوز صحبت بھی ہو۔

قدوۃ المفسرین امام ابن جربرطبری متوفی ۹ ۳۰ ھسبب نزول کی روایت متعدد سندوں ے ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

فتاويل الآية على هذا الخبر الذى ذكرنا عدد الطلاق الذى لكم ايها الناس فيه على ازواجكم الرجعة اذا كن مدخو لابهن تطليقتان ثم الواجب بعد التطليقتين امساك بمعروف او تسريح باحسان لانه لا رجعة له بعد التطليقية بن ان سرحها فطلقها الثلاث.

''آیت کی تفیران روایتوں کے پیش نظر جوہم نے اوپر ذکر کی ہیں یہ ہے کہ طلاق کی وہ تعداد جس میں شمصیں اے لوگوا پی مطلقہ بیویوں سے رجعت کا حق ہے جبکہ ان سے ہم بستری ہو چکی ہو دو طلاقیں ہیں۔ ان دو طلاقوں کے بعد خوش اسلو بی کے ساتھ نکاح میں روک لینا ہے یا حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے اس لیے کہ دو طلاقوں کے بعدر جعت نہیں ہے، اگر چھوڑ ناچا ہے تو تیسری طلاق دے دے۔''

## غيرمقلدعالم كى ہٹ دھرمى

 نے اعضاء وضوکو دومجلس یا تین مجلس میں دھویا؟

اس كے بعد آيت معلق دوسرا قول ان الفاظ من نقل كرتے ہيں:

وقال الآخرون انسما انزلت هذه الآية على نبى الله (صلى الله عليه ومسلم) تعريفاً من الله تعالى ذكره عباده منة طلاقهم نساء هم اذا ارادوا طلاقهن لا دلالة على القدر الذى تبين به المرأة من زوجها وتاويل الآية على قول هؤلاء سنة الطلاق الستى سننتها وابحتها لكم ان اردتم طلاق نساء كم ان تعطلقو هن ثنتين فى كل طهر واحدة ثم الواجب بعد ذلك عليكم اما ان تمكسوهن بمعروف او تسرحوهن باحسان.

"اوردگر حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت منجانب الله دسول خداصلی الله علیہ وسلم پر نازل ہوئی الله کی طرف سے بندوں کو اپنی ہویوں کو طریقہ طلاق سکھانے کے لیے، اس آیت کا مقصد طلاق بائن کی تعداد بیان کرنانہیں ہے، ان حضرات کے اس قول کے تحت آیت کی تغییر یہ ہوگی کہ طلاق کا طریقہ جو ہیں نے جاری اور تمارے لیے مباح کیا یہ ہے کہ اگر تم اپنی ہویوں کو طلاق و بنا چا ہوتو انھیں دو طلاقیں ایک ایک طبر ہیں دو، ان دو طلاقوں کے بعد تم پرواجب ہوگا کہ انھیں دستور شرکل کے مطابق روک لویا خوبصورتی کے ساتھ جھوڑ دو۔ "بعد تم پرواجب ہوگا کہ انھیں دونوں روا تھوں اور ان کے تحت آیت کی تغییر کرنے کے بعد این ترجیجی رائے کو ان الفاظ ہیں بیان کیا ہے:

والذى اولى بظاهر التنزيل ماقاله عروة وقتادة ومن قال مثل قولهما من ان الآية انسما هى دليل على عدد البطلاق الذى يكون به التحريم وبطلان الرجعة فيه والذى يكون فيه الرجعة منه و ذالك ان الله تعالى ذكره قال فى الآية التى تتلوها "فان طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره" فعرف عباده القدر الذى به تحرم المرأة على زوجها الا بعد زوج ولم يبين فيها الوقت الذى يجوز الطلاق فيه و الوقت الذى لا يجوز فيه رامع البيان فى تفسير القرآن، ج٣، ص٢٥٩)

'' ظاہر قرآن سے زیادہ قریب وہی بات ہے جوعروہ، قادہ دغیرہ نے کہی ہے بینی یہ آیت دلیل ہے اس عدد طلاق کی جس سے عورت حرام اور رجعت کرنی باطل ہوجائے گی ، www.ahlehaq.org اور جس طلاق کے بعدر جعت ہو عمق ہے اور اس کی دلیل بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد ''فیان طلقھا فلا تعلی له''کاذکر کے بندوں کوطلاق کواس تعداد کو بتایا ہے جس سے عورت اپنے شوہر پر حرام ہوجائے گی مگریہ کہ دوسرے شوہر سے رشتہ نکاح قائم کر لے، اس موقع پران اوقات کاذکر نہیں فرمایا ہے جن میں طلاق جائز اور نا جائز ہوتی ہے۔''

امام ابن جربیطبری کے علاوہ حافظ ابن کثیر اور امام رازی نے بھی ای تفییر کورائج قرار دیا ہے نیز علامہ سید آلوی حنی نے اس کو' الیق بالنظم و او فق بسبب النزول (یعن نظم قرآن سے زیادہ مناسب اور سبب نزول سے خوب چسپاں ہے) بتایا ہے۔

(روح المعانى جميم ١٢٥)

آیت پاک السطلاق موتان کا استفیرکا (جےامام طبری وغیرہ نے اولی اور رائج قرار دیا ہے) سبب زول ہے موافق ہونا تو ظاہر ہے، ربی بات نظم قرآن کے ساتھ استفیر کی مناسبت ومطابقت کی تواس کو سجھنے کے لیے آیت کے سیاق وسباق پر نظر ڈالیے، آیت زیر بحث سے پہلے "و السمطلقات یتربصن بانفسهن ثلثة قروء "کاذکر ہے طلاق والی عور تیں اپنے آپ کو انظار میں رکھیں تین چیض تک "بعدازاں اس مدت انظار میں شوہر کے حق رجعت کا تکم بیان فرمایا گیاو بعولتهن احق بردهن فی ذالک ان ادا دو اصلاحی اور اس محت میں اگر کے اور ان کے شوہر حق رکھتے ہیں ان کے لوٹا لینے کا اس مدت میں اگر حیا ہیں سلوک سے رہنا۔

ہولے۔الحدیث)اس کے ساتھ از دواجی رشتہ قائم کرنا جائز نہ ہوگا۔

کلام خداوندی کا پیظم مظہر ہے کہ آیت 'السط لاق مرت ان' 'کا مقصد نزول طلاق رجعی کی حداور طلاقوں کی انتہائی تعداد بیان کرنا ہے، قطع نظراس کے کہ یہ طلاق بلفظ واحد دی گئی ہو یا الگ الگ مختلف مجلسوں میں ، بس یہی دو باتیں بنص صرح اس آیت سے ثابت ہوتی ہیں ، تفریق مجلس کے لیے اس آیت میں اونی باتیں بنص صرح اس آیت سے ثابت ہوتی ہیں ، تفریق میں ، تفریق ہیں ، تفریق سے انتفار ہمی نہیں ہے ، لفظ 'مرتان' کے چیش نظر زیادہ سے زیادہ یہ جہا جا سکتا ہے کہ دو طلاقیس بیک وقت و بیک کلمہ ندی جا سی بلکہ الگ الگ الفاظ سے دی جا سی ، تجر' مرتان' کالفظ بیک وقت و بیک کلمہ ندی جا سی بلکہ الگ الگ الفاظ سے دی جا سی ، تجر' مرتان' کالفظ بیک وقت و بیک کلمہ ندی جا تھی بھی نہیں ہیں ۔ بعد دوسرا) کے معنی میں قطعی بھی نہیں ہیں ۔ یہ کونکہ یہ لفظ جس طرح کے بعد دیگر ہے کے بعد دوسرا) کے معنی میں قطعی بھی نہیں سینی میں استعمال ہوتا ہے اس طرح عددان بعنی دو چنداور ڈبل کے معنی میں بھی قرآن وصد بیث میں استعمال کیا گیا ہے۔ جس کی چند مثالیں چیش کی جارہی ہیں ۔

432

الف: او لئک یوتون اجرهم مرتین بهاوگ (یعنی مونین الل کتاب) دیتے جا کیں گے اینا اجرو تواب دو گنا۔

ب: ای طرح از واج مطبرات رضوان الله علیهن اجمعین کے بارے میں ارشادر بائی ہے۔ ومن یقنت منکن لله و رسوله و تعمل صالحانؤ تھا اجر ھا موتین. اور جوکوئی تم میں اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور عمل کرے ایکھے تو ہم دیں محے اس کواس کا تواب دوگنا۔

ان دونوں قرآنی آبتوں میں''مرتبن''عددین بعنی دو چنداور دوہرے ہی کے معنی میں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہان کوا لگ الگ دومر تبہ تواب دیاجائے گا۔

اب حدیث ہے دومثالیں بھی ملاحظہ سیجیے۔

(۱) بخاری شریف می حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ واحسن عبادة ربه کان له اجرة محرف الله علیہ مناز المعبد اذا نصبح لسیده واحسن عبادة ربه کان له اجرة محرفین غلام جب ایخ آقاکا خیرخواه ہوگا اور این رب کی عبادت میں مخلص توات و براا جرکے گائی بہال مرتبین مضاعفین یعنی وو شخاور دو ہرے بی کے معنی میں ہے۔ دو براا جرکے مسلم شریف میں حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت ہے ان احدل مکة سأل

" كمدوالوں نے رسول خداصلی اللہ عليه وسلم سے معجز وطلب كيا تو آپ نے جا ند كے دوكلز ہے ہونے کامعجز و د كھايا۔"

ال حدیث بن المحدیث بن فلفتین لیخی دو کرے کمنی بن بیمطلب بیل به کما المحدیث بن کے بعدد کرے ش القرکا بجر ودکھایا کونکہ سیرت رسول سے واقفیت رکھے والے جانے بیل کرش القر جاند کے دو کھڑے ہوئے کا مجر وصرف ایک بارطا ہر ہواہے، چانچ خود حافظ ابن القیم نے اپنی مشہور کہاب "اغسان مجر وصرف ایک بارطا ہر ہواہے، چانچ خود حافظ ابن القیم نے اپنی مشہور کہاب "اغسان المله فان " میں حدیث فرکور کوفل کر کے مرتبین کامعنی مشقدین و فلفتین بی بیان کیا ہے، اوراس کے بعد کھیا ہے۔

ولما خفى هذا على من لم يحط به علما زعم ان الانشقاق وقع مرة بعد مرة في زمانين وهـذا مما يعلم اهل الحديث ومن له حـبرة باحوال الرسول وسيرته انه غلط وانه لم يقع الانشقاق الامرة واحدة\_

( كوالهاعلامالسن من المرام 129)

"مرتمن کا بیمنی جن لوگول پران کی کم علمی کی بناء پر تخی رہا انھوں نے سجھ لیا کہ ش اہمر کا مجر ومختف زبانوں میں متعدد بارظا ہر ہوا ہے،علاء حدیث اور رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور سیرت سے واقف انجی طرح سے جانے ہیں کہ مرتمن کا بیمنی اس جگہ غلط ہے، کیونکہ شن احمر کا مجر وصرف ایک می بارظہور میں آیا ہے۔"

مافظ ائن القيم في مرتين كى مراد مضاق ال موقع برجواصول ذكريا بكراكر مرتان سافطال كا بيان موكاتو الله وتت تعداد زباني يعنى في بعدد كرف ميمنى ش مرتان سافطال كا بيان موكاتو الله وتت تعداد زباني يعنى في بعدد كرف ميك دروا مول كا ايك وقت عمل اجتماع ممكن بيل ب حثلاً جب كوئي يه كمه المكن مرتين "تواس كالا ذى طور برمنى بيموكا كه شمل في دوبار كهايا الله في كدوواكل يعنى كهاف كادو مل ايك وقت عمل موقات الله وقت من موكاتوال المحتم من موكات كا دوات كاميان موكاتوال وقت به المحمل موقع من موكات كاميان موكاتوال موقع من موكات كونك دو ذاتول كاايك وقت عمل اكتما موامكن ب

موصوف کے اس اصول کے اعتبار ہے بھی آیت پاک "السط بلاق مرتبان" میں مرتبین، عددین کے معنی میں ہوگا کیونکہ اوپر کی تفصیل سے یہ بات منتج ہو چکی ہے کہ اس آیت میں طلاق رجعی کی تعداد بیان کی گئی ہے۔ تطلیق یعنی طلاق دینے کی کیفیت کا بیان مہیں ہے اور طلاق ذات اور اسم ہے فعل نہیں ہے۔

البت اما مجاہد وغیرہ کے قول پر (جن کی رائے میں آیت مذکورہ طریقۂ طلاق بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے"السط لاق، تعلیق لیخی طلاق دینے کے معنی میں ہوگا اور طلاق دینا ایک فعل ہے تو اس وقت "مسر تیسن "کامعنی مرۃ بعدا خری اور کے بعد ویگر ہے ہوگا، اس معنی کی صورت میں بھی"السطلاق مرتان " ہے صرف اتنی بات ثابت ہوگی کہ دو طلاقیں الگ الگ آگے بیچے دی جا ئیں بیک کلمہ نددی جا ئیں، اس سے زیادہ کوئی اور قید مثلاً تفریق مجلس وغیرہ کی تو اس آیت میں اس کا معمولی اشارہ بھی نہیں ہے، اس لیے اگر مثلاً تفریق مجلس یا ایک طبر میں انت طالق تجھ پر طلاق ہے، تجھ پر طلاق ہے۔ الگ الگ تلفظ کے ذریعہ طلاق دی جائے تو میصورت "السط لاق مسر قسان "طلاق ہے بعد ایک مخلس یا ایک طبح میں ہونے کے باوجودوا قع ہوجا کیوں گی۔ اور جب اس آیت کی روسے ایک مجلس یا ایک طبح میں ہونے کے باوجودوا قع ہوجا کیں گی۔ اور جب اس آیت کی روسے ایک مجلس یا ایک طبح میں گونہ طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں تو ایک تلفظ ہے دی گئی طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں تو ایک تلفظ ہے دی گئی طلاقیں متعدد تلفظ ہوجا کیں گئی طلاقیں دوئوں طلاقوں (لیعنی ایک تلفظ ہے اور متعدد تلفظ ہوجا کیں گئی خول فی میں دی گئی دوئوں طلاقوں (لیعنی ایک تلفظ ہو اور متعدد تلفظ ہوجا کیں گئی ایک تلفظ ہو کے کا سے کے معدد تلفظ ہوجا کیں گئا اور کے سب کن دوئوں طلاقوں ( ایعنی ایک تلفظ ہو اور کی گیاں ہے۔

ردیمے احکام القرآن امام حصاص دازی ج ۱، ص ۲۸۷، المطعة السلفیة، مصر)

اک بناء پر جوحفرات اس بات کے قائل ہیں کہ آیت "السطلاق مرتان" ہیں طلاق دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے اور "مرتین" مرۃ بعداخریٰ کے بعددیگر ہے کے معنی میں ہے وہ حضرات بھی ای کے قائل ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین بی شار ہوں گی۔اگر چہطلاق دینے کا پیطریقہ فلط ہے لیکن غلط طریقہ اختیار کرنے سے طلاق کے وقوع پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ہاں اس طرح طلاق وینے والا غلط طریقہ اختیار کرنے کا مجرم ہوگا۔

آیت طلاق پر اس تعضیل بحث سے بیات کھل کر معلوم ہوگی کہ آیت پاک میں واقع کے اعداد گا سے میں واقع کے اعداد گا مین مرۃ بعداخری بین کے بعددیگر ہے بھی صحیح ہے اور شندین بینی دوکامعنی کفظ" مرتین" کامعنی مرۃ بعداخری بینی کے بعددیگر ہے بھی صحیح ہے اور شندین بینی دوکامعنی

بھی درست ہے۔ نیز دونوں معنی کے اعتبار ہے ایک مجلس یا ایک تلفظ میں دی گئی تمن طلاقیں اس آیت کی روسے واقع ہوجا ئیں گی اوراس کے بعد بھی قرآن "فان طلقها فلا تصل لمه من بعد حتی تنکح زوجاً غیرہ" قل رجعت خم ہوجائے گا،اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں دی گئی تمن طلاقوں کے بعد بھی حق رجعت باقی رہتا ہے وہ قانون اللی کی مقررہ حدکوتو ڑرہے ہیں اور ایک چور دروازہ نکال رہے ہیں تاکہ طالم شوہروں کو مزید ظلم کا موقع ہاتھ آجائے یا کم از کم قانون کے دائرہ اثر کو محدود اور شک کررہے ہیں، جب کہ اس تحدید یو کئی شوت نہ آیت کر یمہ میں ہاور نہ اس کا کوئی اشارہ ان روا تھوں میں ہے جو اس آیت کے سبب نزول ہے متعلق ہیں۔ علاوہ ازیں قانون بحیثیت قانون کے اس طرح کی حد بندیوں کو پر داشت بھی نہیں کرتاوہ تو اپنے جملہ متعلقات کو حادی ہوتا ہے نیز اس تفصیل ہے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ جولوگ ایک مجلس کی تین کو حادی ہوتا ہے نیز اس تفصیل ہے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ جولوگ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک بتاتے ہوئے بطوراستدلال کے اس آیت کو چیش کرتے ہیں ان کا پی طرز ممل خالص مغالطہ پر بنی ہے، استدلال ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

(٢) حفرت امام شافعی رحمه الله علیه ایک جلس میں تین طلاقوں کے وقوع پر آیت کریمه "فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره" سے استدلال کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔ ہوئے رقم طراز ہیں۔

فالقران والله اعلم يدل على ان من طلق زوجة له دخل بها اولم يدخل بها ثلثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

(كتاب الام، ج٥،ص١٦٥ وسنن الكبرى، ج١،٩٥٥)

"الله تعالی خوب جانتا ہے کہ قرآن کیم کا ظاہراس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس شخص نے اپنی ہوی کو تین طلاقیں دے دیں خواہ اس نے اس ہے ہم بستری کی ہویا نہ کی ہووہ مورت اس کے لیے طال نہ ہوگی تاوقتیکہ وہ کی دوسرے مردے نکاح نہ کرلے۔"

امام شافعی کا استدلال فان طلقہا کے عموم ہے ہے کیونکہ "فان طلق بغل شرط ہے جو عموم کے صیفوں میں سے ہے جیسا کہ اصول کی کتابوں میں مصرح ہے، لہذا اس کے عموم میں ایک جلس کی تین طلاقیں بھی داخل ہوں گی۔

يى بات علامدا بن حزم كا برى بحى لكھتے ہيں، چانچہ "فان طلقها فلا تحل له . www.ahlehaq.org

## الآية" كتخت لكعة بير

بظاہران لوگوں کی بیہ بات بڑی و قیع اور چست نظر آتی ہے، کیکن اصول وضوابط اور شری فظائر میں فور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت ایک بے بنیاد مفروضہ سے زیادہ کی نیس ہے۔اس لیے کہاس جواب میں سبب اوراس کے اثر وتھم کو گذی کر کے بیفلط متیجه برآید کرلیا حمیا ہے جب کداسہاب اوران پر مرتب ہونے والے احکام و آثار الگ الك دو هيقتي بير اسباب كاستعال كالمكلف بنده بادران اسباب يراحكام كامرتب كرنا الله تعانى كاكام ب، لبذا جب شريعت كى جانب سے يه مطوم بوجائے كه فلال كام كا فلال تعم ہے توبندؤ مكلف ہے جب بھی وہ فعل وجود میں آئے گالامحالہ اس كااثر اور حكم بھی ظہور پذیر ہوگا، البتہ آگر وہ بھل غیرمشروع طور پر اللہ تعالی کی اذن واجازت کے خلاف صادر ہوگا تو اس كاكرنے والاعندالله معصيت كار ہوگا اور اس عصيان يراس سےمواخذه ہوسکتا ہے۔رہامعاملہ اس معل براس کے علم واثر کے مرتب ہونے کا توقعل کے جائز و ناجائز ہونے کا اس پر کوئی اثر نہیں بڑے گا،اس بات کوایک مثال ہے بھے،اللہ تعالی عزشاندنے تعل مباشرت بعن عورت محساته ہم بستری کو وجوب عسل کے لیے سبب بنایا ہے اب اگر کوئی مخص جائز طور برای بوی ہے مباشرت کرے تو اس برشریعت کی رویے مسل فرض موجائے گا۔ای طرح اگر کوئی بدکار کسی اجنبی کورت کے ساتھ بھی کام کرے تو اس تعل کے حرام وممنوع مونے کے باوجوداس برہمی شرعاعسل فرض ہوجائے گا،افعال شری میں اس ك نظائر بهت بي اسموقع يران نظائر كالجمع كرنامقمود بيس بلكه مسلد كي وضاحت بيش

نظر ہے اس لیے ای ایک نظیر پر اکتفا کیا جار ہاہے۔

بعینہ یک صورت طلاق کی بھی ہے۔ الله رب العزت نے تعل طلاق کو قید نکاح سے ر ہائی کا سبب اور ذریعہ قرار ویا ہے لہذا جب مخص مکلف سے تعل طلاق کا صدور ہوگا تولازی طور پر اُس کے اثر و تھم کا بھی ثبوت ہوگا۔ جا ہے طلاق کا بیٹل شریعت کے بتاہے ہوئے طریق کےمطابق وتوع میں آیا ہو یاغیر مشروع طور پر ، البن**ہ غیرمشروع اورممنو<b>ع طریق** اختیار کرنے کی بنا پر وہ شریعت کی نگاہ ایس قصودار ہوگا اور اس کی بندگی واطاعت شعاری کا تقاضا ہوگا کے ممکن صرتک اس غلطی کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ چنانچے حضرت عبداللہ بن عرر ف این زوجه کو بحالت حیض ایک طلاق دے دی تھی ، جس کا ناج ائز ومنوع موناشر عا مسلم ہے اس کے باوجود اس طلاق کو نافذ مانا حمیا۔ پھر چونکہ میا یک طلاق متی جس سے بعد رجعت کاحق باتی رہتا ہے۔ البذار جعت کر کے اس غلطی کی تلاقی کاموقع تھا۔ اس لیے مادی اعظم نے انمیں رجعت کی ہدایت فرمائی اورارشادفرمایا کدرجعت کر لینے سے بعد **اگر طلاق** ویے بی کی مرضی ہوتو طہریعن یا کی کے زمانہ میں جو مجامعت اور ہم بستری سے خالی ہو طلاق دینا، حضرت عبدالله بن عمر کے اس طلاق کا واقعہ بھی بغاری جمیح مسلم سنن نسائی سنن الكبري سنن دا وقطنی وغيره كتب حديث مين ديكها جاسكتا ہے۔ حضرت ابن عمر كي بير حديث اس بات برنص ہے کہ منوع اور نا جائز طور پر طلاق دینے سے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے، اس صریح وصیح نص کے مقابلہ میں اس قیامی مغروضہ کی کیا حیثیت ہے بیار ہاب علم و دائش بر تخفی میں معیاں راجہ بیاں۔

پر یہ بات بھی کس قدرد لیب بلکم معنک خزے کے جواوا ایک مجلس کی تمن طلاقوں کو اس مے منوع وغیر مشروع ہونے کی بنار آیت کے عموم سے خارج اور غیر نافذ کہ کراسے ايك طلاق قراردية بي وى لوگ يه بمي كيته بين كه تين طلاقول كي بيايك طلاق بمي ممنوع غیرمشروع اورطلاق بدی ہے پھر بھی بیمنوع طلاق نافذ ہوجائے گی جب کدان کے مغردضه کے مطابق وہ نافذنہیں ہونی جاہیے، ملاحظہ ہوگروہ اہل حدیث (غیرمقلدین) كركيس اعظم جناب نواب مديق حسن خال قنوجي مرحوم كے فرز تدارجمند جناب نواب

ميرنوراكس خال التوفي ١٣٣١ ه كي حسب ذيل عبارت:

''وازادله متقدمه کلامراست که سه طلاق بیک لفظ یا در یک مجلس بدون تخلل www.ahlehaq.org

رجعت یک طلاق باشداگر چه بدی بودای صورت منجمله صورطلاق بدی واقع است با آنکه فاعلش آثم باشدنه سائر صور بدی که در آنباطلاق واقع نی شود"

(عرف الجادي من جنان مدى الهادي ص ١٦١، مطبع صديقي بجويال ١٠١١ه)

''اوپر بیان کردہ دلیلوں سے ظاہر ہے کہ ایک لفظ کی تین طلاقیں یا ایک مجلس کی تین طلاقیں جب کہ درمیان میں رجعت نہ ہوا یک طلاق ہوگی اگر چہ یہ بھی بدی ہوگی طلاق بدی کی میش جب کہ درمیان میں رجعت نہ ہوا یک طلاق ہوگی اگر چہ یہ بھی بدی ہوگا اور طلاق کی میشم دیگر بدی طلاقوں کے برخلاف تافذ ہوگی اور اس کا مرتکب گنہگا ربھی ہوگا اور طلاق بدی کی بقیہ ساری قسموں میں طلاق واقع نہیں ہوں گی۔''

سوال میہ ہے کہ ممنوع اور غیر مشروع ہونے میں ایک مجلس کی تین طلاقیں، اور تین طلاقوں کی میایک طلاق دونوں پرابراور یکساں ہیں یا دونوں کی ممنوعیت وغیر مشروعیت میں تفاوت ہے اگر دونوں میں تفاوت اور کی بیشی ہے تو اس تفاوت پر شرع نص درکار ہے۔ بالحضوص جولوگ دوسروں سے ہر بات پر کتاب وسنت کی نص کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں ان پر میہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنا اس دعویٰ پرقر آن وحدیث ہے کوئی واضح دلیل پیش کریں اور اگر دونوں کی ممنوعیت میساں ہے اور یہی بات جناب میر نور الحسن خاں مرحوم کی عبارت سے ظاہر ہے تو اس کا صاف مطلب میہ ہے کہ میہ مغروضہ خودان لوگوں کے مزو کی کے مسلم اور قابل عمل نہیں ہے بلکہ مغالطہ اندازی کے لیے ایک ایسی بات چانا کر دی محملے ہو واقعیت سے بمر ہو ہو ہو ہے۔

(٣) "تـلك حـدو د الله ومن يتعد حدو دالله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذالك امرا. الآية "

"بالله كى باندهى ہوئى حديں ہيں جوكوئى الله كى حدول ہے آگے ہو ھے تو اس نے اپنا الله كى باندهى ہوئى حديں ہيں جوكوئى الله كى حدول ہے العدكوئى نئى صورت ، اس آیت پاک كا ظاہر یہی بتار ہاہے كەالله تعالى نے تین طلاقوں كا جوتق مردكودیا ہے اگر وہ اس كو بيك وفعه استعال كرلے تو تين طلاقوں واقع ہوجا كيں كى ، البته ايما كرنا خود اس كى اپنى مصلحت كے خلاف ہوگا ، كيونكه اگر تين طلاقوں كوايك شاركر كے تق رجعت وے اس كى اپنى مصلحت كے خلاف ہوگا ، كيونكه اگر تين طلاقوں كوايك شاركر كے تق رجعت وے ويا جاتے تو پھراس كہنے كا كيامعنى ہوگا كه "لات درى لمعلى الله يحدث بعد ذالك المحداث بعد دالل المحداث بعدال المحداث بعد دالل المحداث بعدالل المحداث بعدال

کی صورت پیدا فرمادے،اس لیے کہ تین کوایک شار کرنے کی صورت میں تو رجعت کا حق اور موافقت کی صورت باقی ہی ہے۔

چنانچیشارح سیج مسلم امام نووی لکھتے ہیں۔

"احتج الجمهور بقوله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه الآية قالوا معناه ان المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لاتقع ولم يقع طلاقه هذا الارجعيا فلا يندم" (صحح مسلم مع الثرح، جام ١٨٥٨)

"جہور نے تین طلاقوں کے تین واقع ہونے پراللہ تعالی کے ارشادو من یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ " ہے استدلال کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ طلاق دینے والے کو بسااوقات اپن حرکت پر ندامت ہوتی ہے تو بیک دفعہ تینوں طلاقیں دے دینے کی صورت میں زوجین کے درمیان جدائی واقع ہوجانے ہے اس ندامت کا تدارک اور ازالہ نہ ہو سکے گا آگر بیک دفعہ کی تین طلاقیں ایک ہی شار ہوتیں تو ندامت کس بات پر ہوتی ہے کو ذریعہ اس کے قدارک اور ازالہ کی گنجائش موجود ہی ہے۔ " بات پر ہوتی ہے کو فام جصاص رازی اینے انداز میں یوں بیان فرماتے ہیں:

"ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، يدل على انه اذا طلق لغير السنة وقع طلاقه وكان ظالما لنفسه بتعدية حدود الله لانه ذكر عقيب العدة فابان ان من طلق لغير العدة فطلاقه واقع لانه لو لم يقع طلاقه لم يكن ظالماً لنفسه ويدل على انه اراد وقوع طلاقه مع ظلم نفسه قوله تعالى عقيبه، لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذالك امرا، يعنى يحدث له ندم فلا ينفعه لانه قد طلق ثلاثاً \_ (احكام الترآن، نَ٣ مُ ٣٥٣، مطبوء مُمر)

"آیت پاک"و من یتعد حدو د الله" اس بات پردلالت کرتی ہے کہ جب مرد طلاق بدی دے گاتو وہ واقع ہوجائے گی اور وہ اللہ کی قائم کر دہ صدود سے تجاوز کرنے کی بنا پراپی ذات برظلم کرنے والا ہوگا یہ دلالت اس طور پر ہے کہ اللہ تعالی نے "فیط لمقو ہن لعد تبھین" (طلاق دو انہیں ان کی عدت پر ) کے بعداس آیت کوذکر فرمایا ہے تو اس سے ظاہر ہوا کہ جو غیر عدت میں یعنی طلاق بدی دے گااس کی طلاق واقع ہوجائے گی ورندا پی

ذات پرظم کرنے والا کون ہوگا اورائ بات پرولالت کہ "من یتعد حدود الله" کی مراوا پینفس پرظم کرنے کے باوجودائ کی طلاق کا واقع ہوجاتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا ووارشاو جوائل کے بعد آرہا ہے۔ بعد ذالک امر العیٰ ممکن ہے کہ اللہ یحدث بعد ذالک امر العیٰ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں طلاق پر عمامت پیدا کردے اور بیندا مت اس کے واسطے مفید نہ ہوگی کوئکد و تین طلاقیں دے دکا ہے۔"

علامه علاء الدین ماروی نے اس آیت کی بھی تفیر قاضی آسمیل کی کتاب احکام القرآن کے حوالے سے امام شعبی بنجاک ،عطاء ، قنادہ ،اور متعدد صحابہ نقل کی ہے (الجوبر القرآن کے حوالے سے امام شعبی بنجا امام قرطبی علامہ جارالقدز محشری اور امام نخر الدین رازی التی مع سن الکبری لئی بی تعدید کے بس کی کھا ہے کہ اس آیت سے ایک مجلس کی تین طلاتوں کے وقوع کا شیوت فراہم ہوتا ہے (ویکھے المجامع لاحکام القرآن ، للقرطبی ، ج ۱۸ ، ص ۱۵ ا – ۱۵ دو الکشاف للزمنح شری ج ۲ ، ص ۱۵ ا ، اور مفاتیج الغیب المشتھر بالتفسیر الکیبر الامام الوزی ج ۸ ، ص ۱۵ ا)

ان تینوں آیات آر آنیہ ہے جن پرائم تغییر کی تشریحات کی روشی ہیں گذشتہ صفحات میں بحث کی گئی ثابت ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں یا ایک لفظ ہے دی گئی تمن طلاقیں تینوں واقع ہوجا کمیں گی اس کے برعکس کسی آیت ہے اشار ہمی یہ بات نہیں تکلتی کہ بیک مجلس یا بیک کلمہ دی ہوئی تمن طلاقیں ایک شار ہوں گی۔

## (r) سنت رسول الله ﷺ

(۱) حعرت و يرتجلانى رضى الله عند في محابه كرام كه ايك بن مجمع بين آنخفرت صلى الله عليها بدا الله عليه الله عليها بدا الله عليها بدا رسول الله ان احسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله الناه ال

(بعادی باب من اجاز طلاق الثلاث، ج۲، ص ۱۹، ومسلم ج ۱، ص ۳۹)

"یارسول الله اگر می اے اپنے پاس روک رکھوں تو میں نے اس پر جسوٹ با ندھااس
کے بعدا سے تین طلاقیں دے دیں آبل اس کے کہ آنخضرت سلی التعلیہ وسلم انھیں تھم دیتے۔"
امام نووی نے بحوالہ امام جربر طبری لکھا ہے کہ لعان کا یہ واقعہ سنہ وہ کا ہے۔ جس ہے سیس سلی دی سے دیس سے دیس

معلوم ہوا کہ آبت پاک الطلاق مو تان "کا یک عرصہ بعدیہ چیش آیا ہے۔ حضرت ہو یہ رضی اللہ عند کی غیرت متفاضی تھی کہ اس بیوی سے فی الفور مغارفت ہوجائے اور وہ یہ بچھ رہے نظمی خدائی ہوگی اس رہے نقے کو نئس لعان سے تفریق بین ہوگی نہ ایک یا دوطلاتوں سے تطعی جدائی ہوگی اس لیے انھوں نے یہ کہتے ہوئے کہ اے دسول اللہ اگر لعان کے بعد بھی اسے اپنے نکاح میں باقی رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس پر بہتان تر اش کی ، ای مجلس میں تمین طلاقیں دے ہے۔

اس مدیث کوامام سلم نے متعدد طرق سے روایت کیا ہے۔ دیگرائمہ مدیث نے بھی اس کی تخریج کی ہے۔ مگر کس روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ آنخسرت مسلی اللہ علیہ دسلم نے بیک کی اس طلاق کو کا تعدم یا ایک قرار دیا ہو بلکہ اس کے برعکس اس واقعہ سے متعلق ابوداؤد کی روایت میں تعریح ہے کہ آنخسرت مسلی اللہ علیہ دسلم نے ان طلاقوں کو نافذ فرما دیا۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں:

فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله عَلَيْتُ فانفذه رسول الله عَلَيْتُ فانفذه رسول الله عَلَيْتُ وكان ماصنع عند رسول الله عَلَيْتُ وسلم سنت. (ايوداوُدنَا الله عَلَيْتُ وسلم سنت. (ايوداوُدنَا الله عَلَيْتُ وسلم سنت.

و سے دیم عجلا نی رمنی اللہ عندنے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی موجود کی میں تمن طلاقیں وے دیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں نافذ فر مادیا اور انھوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس جو کیاوی لعان میں طریقے عمل قراریایا۔''

اس روایت پر امام ابوداؤداور محدث منذری نے کئی تشم کا کوئی کلام نہیں کیا ہے اور سنن ابی داؤدگی کی روایت پردونوں کا سکوت محدثین کے زدید اس کے قابل احتجاج مونے کی علامت ہے مزید برال شوکائی نے ''نیل الاوطار' میں اس حدیث کے بارے میں تقریح کی سامت ہے مزید برال شوکائی نے ''نیل الاوطار' میں اس حدیث کے راوی ہیں۔ میں تقریح کی دجالہ دجال الصحیح "اس حدیث کے راوی تیں۔ اصول محدثین کے اعتبار سے اس ثابت شدہ روایت میں صحابی رسول معزمت ہمل بن سعد رضی اللہ عنہ کی گرفت ہمل بن سعد رضی اللہ عنہ کی آئے کہ میں دی ہوئی تینوں طلاقوں کو تافذ فر ما دیا اس کی روشن دلیل ہے کہ بیک مجلس دی تین میں طلاقیس تین بی ارموں گی۔ امام المحدثین بخاری رحمہ اللہ علیہ کے تراجم ابواب کی تکت شمن طلاقیس تین بی تارموں گی۔ امام المحدثین بخاری رحمہ اللہ علیہ کے تراجم ابواب کی تکت خون سے دافقت حضرات المجھی طرح جانے ہیں کہ انھوں نے ''بساب حسن اجساز فریوں سے دافقت حضرات المجھی طرح جانے ہیں کہ انھوں نے ''بساب حسن اجساز

(جوز) طلاق الثلاث "كے تحت حضرت مهل بن سعد كى روایت لا كر ابوداؤدكى روایت مل آئی ہوئى اى زیادتی كی جانب اشارہ كیا ہے۔ ابوداؤدكی بیردوایت چونكہ ان كی شرائط كے مطابق نہیں تھی اسے نہ لا كر توجمۃ الباب سے اس كی طرف اشارہ كردیا۔ امام نسائی جیسا جلیل القدر امام حدیث بھی حضرت تو يمر رضی اللہ عنہ كے تین طلاقوں كوتین بی بتار ہاہے۔

"باب من الرحصة في ذالك" (ايكمجلس مين تين طلاقوں كى رخصت كا باب) كے ذيل ميں ان كا اس حديث كا ذكر كرنا اس كا كھلا ثبوت ہے۔

مسئلہ زیر بحث میں بیالی پختہ اور بے غبار دلیل ہے کہ اگر اس کے علاوہ اور دلیل نہ ہوتی تو تنہا یہی کافی تھی۔اس حدیث رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے جواب میں بیا کہ خود لعان ہی ہے عویمر اوران کی بیوی کے درمیان فرقت ہوگئ تھی اوران کی بیوی احتبیہ ہوجانے کی بناء پرکل طلاق تھیں ہی نہیں اس لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس طرح طلاق دين يرسكوت فرمايا ـ اورابوداؤدكى روايت "فانفذه رسول الله صلى الله عبلیہ و مسلم" کا پیمنہوم بتانا کہ لعان ہے جوتفریق ہوگئی تھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنفیذ کے ذریعہ اس فرنت کوواضح اور لازم کر دیاعلم و تحقیق کی نظر میں مجادلہ ومشاغبہ ہے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ اس تاویل کی تمام تر بنیاد اس بات پر ہے کے نفس لعان ہی سے زوجین کے درمیان مفارقت ہوجاتی ہے اور بیہ بات خود کل نظر ہے کیونکہ لعان ہے زوجین کی فرقت پر نہلعان کالفظ دلالت کرتا ہے اور نہ ہی کسی آیت یا کسی صریح حدیث ہے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ عربی زبان وا دب سے دا قف کون نہیں جانتا کہ ''لعان'' کے لغوی معنی ایک دوہڑے پرلعنت بھیجنے کے ہیں اور قر آن حکیم نے تعل لعان کو''شہادت'' کے لفظ سے تعبيركيا إرثاد فداوندى ب-"والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله"اورجولوك زناك تهمت لكاتير، ا بی بیویوں پر اور ان کے باس بجز اپنی ذات کے کوئی گواہ نہ ہوتو ایسے شخص کی گواہی کی صورت یہ ہے کہ چار بارگوا بی دے اللہ کی قتم کھا کر۔اور حدیث میں اے یمین ( قتم ) کے لفظ ہے بیان کیا گیا ہےاورشہادۃ ویمین میں ہے کوئی بھی مفارنت کے معنی کونہیں جا ہتا خود مافظ ابن العيم لكهة بير. "ولفظ اللعان لايقتضى فرقة فانه اماايمان على زنا و www.ahlehaq.org

اماشهادة و كلاهما لايقتضى فرقة" (زادالمادج ٢٠١٠)اورلعان كالفظ فرقت كونبيل حابها كيونكه لعان يا توزنا پرفتميس كهانے كمعنى ميں ہاوريا تو گوا بى دينے كمعنى ميں اور شم و گوا بى دونوں فرقت كونبيں جا تہيں۔

قرآن طیم کی کسی آیت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کی کسی صریح حدیث ہے بھی البت نہیں ہے کہ نفس لعان ہی ہے زوجین کے درمیان فرقت ہوجائے گی۔ بلکہ ایک ضرور کی مصلحت کے تحت لعان کی بناپر فرقت پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ الله تعالیٰ نے رشتہ از دواج کو زوجین کے مابین رحمت ومحبت کا وسیلہ بنایا ہے اور اسی رشتہ کی بناپر زوجین ایک دوسرے سے سکون و چین حاصل کرتے ہیں۔ لیکن شوہر کی جانب سے بیوی پر زنا کا الزام عائدہ وجانے کے بعد باہمی رحمت ومحبت کا یہ تعلق باتی نہیں رہ باتا اور ایک دوسرے سے باہمی رحمت و محبت کا یہ تعلق باتی نہیں رہ باتا اور ایک دوسرے سے باہمی مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ ان میں فرقت اور جدائی ہوجائے۔

ای تفصیل ہے یہ اچھی طرح واضح ہوجاتا ہے کہ لعان ہے فرقت کوئی امر قطعی نہیں بلکہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ ای لیے فقہاء جہتدین اس میں مختلف الرائے ہیں۔ چنانچہام ابوعبید کے نزدیک لعان کے بجائے ''فقذ ف' یعنی یہوی پر زنا کا الزام لگانے ہی ہے فرقت ہوجائے گی۔ امام جاہر بن زید (تکمیذ حضرت ابن عباسؓ ویکے از فقہائے تابعین) عثان البتی ، محمد بن صفر اور فقہائے ہمرہ کی ایک جماعت کے نزدیک لعان سے فرقت ہوتی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی شوہر کو افقیار ہے کہ یہوی کو یہوی بنائے رکھے۔ فقہائے احناف کا مسلک یہ ہے کہ لعان سے فرقت نہیں ہوگی بلکہ شوہر کو لعان کے بعد طلاق دیے ، ظہار اوا یلاء کر دنے کی شرغا مخبائش ہے۔ البتہ لعان کے بعد ای نگر کر دے۔ اور لعان کے برقر اررہے ضروری ہے کہ طلاق نہ دے گا قو قاضی شرقی دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا۔ امام ہوئے اگر شوہر طلاق نہ دے گا قو قاضی شرقی دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا۔ امام کی ایک کہتے ہیں کہ زوجین کے لعان سے فراغت کے بعد ای لعان سے فرقت واقع ہوجائے گی۔ ایک روایت میں بھی نہ ہمب امام حمر بن ضبل کا بھی ہے۔ اور ان کا دومر اقول احناف کے مسلک کے مطابق ہے بادر امام شافعی کا نہ ہمب یہ ہے کہ صرف شوہر کے لعان ہی سے کے مسلک کے مطابق ہے بادر امام شافعی کا نہ جب یہ ہے کہ صرف شوہر کے لعان ہی سے کے مسلک کے مطابق ہے بادر امام شافعی کا نہ جب یہ ہے کہ صرف شوہر کے لعان ہی سے کے مسلک کے مطابق ہے بادر امام شافعی کا نہ جب یہ ہے کہ صرف شوہر کے لعان ہی سے کے مسلک کے مطابق سے بہلے ) فرقت ہوجائے گی۔ (زادالعان تا ہیں۔ ۲۰۰۰ نے المام تا ہم کی ایک تا ہم دی بادر امام شافعی کا نہ جب یہ ہے کہ صرف شوہر کے لعان ہی سے کہ کو رہ نے کہ کو نقائی تا ہیں۔ ۱

فقہائے مجتمدین کے ندا ہب کی اس تفصیل سے واضح ہے کہ لعان سے تفریق ایک امراجتهادی ہے۔اورحضرت مویکارضی الله عنه کالعان کے بعد آنخضرت صلی الله عليه وسلم کے سامنے تین طلاق دینا اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا اس پرسکوت اور بروایت ابوداؤد آ یے کا تینوں طلاقوں کو نافذ کر دینا ایک امر منصوص ہے اور خلاہر ہے کہ مسئلہ اجتہا دی کے مقابله میں ترجیح رسول یا کے مسلی اللہ علیہ وسلم کے تول وعمل ہی کو ہوگی۔ یہی تمام محدثین و فتها وكامسلك ہے۔اس ليے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى تقريرا ورثمل كونظرا نداز كر كے بيہ كبنا كهلعان كى وجه ب قرفت ہوگئ تھى اور حصرت مويمر رضى الله عنه كى طلاق بےموقع تھى اس كية تخضرت صلى الله عليه وملم خاموش رب اور "فسانسفذه رمسول الله صلى الله علیه و سلم" کے صریح اور حقیقی معنی کوچیوز کراہے زیر دی مجازی معنی پہنا نا سیح نہیں ہے۔ بالخصوص جولوگ اینے آپ کواہل حدیث کہلاتے ہیں اور دوسروں کواہل الرائے ہونے کا طعنہ دیتے ہیں ان کے لیے تو بیرو یہ طعی زیب نہیں دیتا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی دلالت تقریرِ یاعمل کے مقالبے میں ایک مسئلہ اجتہادی کوفو تیت دیں اس لیے اس صریح و منفق علیدروایت کے مقابلہ میں جو بات کی جارہی ہے وہ محض مجادلہ اور اپنی رائے کی یاسداری ہے جس کی اہل انصاف کے نز دیک کوئی قدرو قیمت نہیں ہے۔

(٢) "و عن عائشة رضى الله عنها ان رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فتزوَّ جت فيطلق فسشل النبي صبلى الله عليه وسلم قال لاحتى يذوق عسيلتها ' كماذاق الاول"(بخارئ ٢٠٩٠/١٠ ١٠ مسلم ١٠/٣١٣)

" حضرت عائشہ صدیقہ درضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ ایک مخص نے اپنی ہوی کو تمن طلاق دے دیں مورت نے دوسرا نکال کرلیا اس شو ہرنے طلاق دے دی تو آئخضرت ہے دریا فت کیا حمیا۔ کیا بیمورت پہلے شو ہر کے لیے طلال ہوگئ آپ نے فرمایا نہیں تاوقت کے دوسرا شو ہر پہلے کی طرح لطف اندوز محبت نہ ہو پہلے کے لیے حلال نہیں ہوگی۔"

آس صدیمث کوامام بخاری نے "باب من اجاز (او جوز) الطلاق الثلاث " کے تحت ذکر کیا ہے۔ اور اس صدیث سے پہلے مفرت رفاعہ قرظی کے طلاق کے واقعہ کو ذکر کیا ہے۔ لاز اس صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی معفرت رفاعہ کے قصہ پرمحمول کیا ہے۔ لبندا صدیث مفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی معفرت رفاعہ کے قصہ پرمحمول کیا جائے تو یہ تکرار بے فائدہ ہوگی جوامام بخاری کی عادت کے خلاف ہے۔ علاوہ ازیں جب مسلاحہ اللہ سے تو یہ تکرار ہے فائدہ ہوگی جوامام بخاری کی عادت کے خلاف ہے۔ علاوہ ازیں جب مسلاحہ www.ahlehaq.org

دو حدیثیں مختلف سنداور مختلف سیاق ہے وار دہوں تو امل بھی ہے کہ وہ دونوں دوا لگ الگ حدیثیں ہیں اس لیے بلاوجہ امن کوچھوڑ کرغیر امل پرمحول کرنا میسرتحکم ہے جو بحث و تحقیق کی دنیا میں لائق النفات نہیں ہے۔

(m) معرت عا تشمد يقدرضى الله عنها عدمسكدور يافت كياميا:

"عن الرجل يتزوّج المرأة فيطلقها ثلاثا فقالت قال رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم لاتحل للاول حتى يذوق الآخر عسيلتها و تذوق عسليته" (مسلم ج ۱، ص ٣١٣ و سنن الكبرى مع الجوهر النقى ج٤، ص ٣٤٣ واللغظ له، دار قطنى ج٢، ص ٣٣٨ مركى يمم يث بالبترا والغظ الم على الما طلق الرجل امراته ثلاثالم تحل له النع)

"کہ ایک مخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے پھرا سے تمن طلاق دیتا ہے تو کیا اب پہلے شوہر کے لیے حلال ہوجائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب میں فرمایا نبی کریم ملکی کا رشاد ہے کہ وہ عورت پہلے مخص کے لیے حلال نہیں ہوگی تا و تشکیہ دوسرا شوہراس کی صحبت سے لطف اعدوز ندہوجائے اور بیٹورت اس سے لطف اعدوز ندہوجائے۔"

(٣) وعن انس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله مَنْ الله مثل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثاً فتزوّجها بعده رجل فطلقها قبل ان يدخل بها التحل لزوّجتها الاوّل فقال رسول الله مَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله و الآخر ماذاق الآول من عسيلتها و ذاقت عسيلته واه احسد و البزار و ابويعلى الا انه قال "فمات عنها قبل ان يدخل بها" والطبراني في الاوسط ورجاله رجال العسميح خلا محمد بن دينار الطاحي وقد وثقه ابوحاتم و ابو زرعة و ابن حبان وفيه كلام لايضر \_(جمالروائد، ٢٣٠٥)

"رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے خادم معفرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم سے ایک خض کے بارے میں پوچھا کیا جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی تھی اور اس نے کی اور مرد سے نکاح کرلیا تھا اور اس دوسرے شوہر نے خلوت سے پہلے ہی اسے طلاقی دے دی تھی کیا نے ورت اپنے پہلے شوہر کے لیے طلال ہوگی تو رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بید دوسرا شوہر اس کی صحبت سے للف نہ تو رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بید دوسرا شوہر اس کی صحبت سے للف نہ

اُٹھا کے اور عورت اس کی صحبت کا مزہ نہ چکھ لے پہلے شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی۔اس صدیث کی امام احمد،امام برداراورامام ابویعلی نے اپ مسانید میں تخریج کی ہے البتہ ابویعلی کی روایت میں 'فسطلقها قبل ان ید حل بھا'' کی بجائے۔''فمات عنها قبل ان ید حل بھا'' کی بجائے۔''فمات عنها قبل ان ید حل بھا'' ہے اور امام طبر انی نے بجم اوسط میں اس کا ذکر کیا ہے محمد بن دینار الطاحی کے علاوہ اس کی سند کے تمام راوی صحیح کے راوی ہیں اور محمد بن دینار کی امام ابوحاتم،امام ابودر تداور ابن حبان نے توثیق کی ہے اور بعض ائمہ جرح نے ان کے بارے میں جو کلام کیا ہے وہ ان کی ثقابت کے لیے مصر نہیں ہے۔''

چنانچه حافظ ابن مجرر حمد الله نے تقریب المتهذیب میں ان کے بارے میں لکھا ہے۔
"صدوق سنی الحفظ ورمی بالقدر و تغیر قبل موته" (مجمع الزوائدی، مردد)
سنی الحفظ کی روایت شواہداور متابع کی بناء پرحسن کے درجہ سے کم نہیں ہوتی اور حسن
سب کے نزدیک قابل احتجاج ہے اس روایت کی تائیداو پرندکور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی دونوں روایتوں سے ہور ہی ہے۔

ان تینوں حدیثوں میں طلق ثلاثا کا ظاہریہی ہے کہ تینوں طلاقیں ایک ساتھ دی گئی۔
تھیں چنانچہ حافظ ابن مجر حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں۔
"فالت مسک بطاهر قوله طلقها تلاثا فانه ظاهر فی کو نها مجموعه" یعنی امام بخاری کا استدلال طلقها ثلاثا کے ظاہر ہے ہے کیونکہ اس کا ظاہر تین مجموع طلاقوں کو بی بتارہ ہے۔ اورنص کا مدلول ظاہر بلااختلاف سب کنز دیک قابل استدلال اور واجب العمل ہوتا ہے۔ جبیبا کہ اصول فقہ کی کتابوں میں مصرح ہے۔ علاوہ ازیں آئخضرت صلی الشمطیہ وسلم کا سائل سے بغیر میقصیل معلوم کئے کہ تین طلاقیں ایک مجلس میں دی گئی ہیں یا الگ الگ تین طہروں میں یہ جواب دینا کہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی تاوقتیکہ دوسرے شوہر کی سے حلال نہ ہوگی تاوقتیکہ دوسرے شوہر کی صحبت سے لطف اندوز نہ ہو لے اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ تین طلاقیں جس طرح سے بھی دی جا کیمن کی تین ہی ہوں گی۔

پھر''انت طالق ثلاثا'' کا جملہ یا' مطلق مثلاثا'' تیمن طلاقیں دے دیں ہے بیک تلفظ تیمن طلاقوں کا مراد لینا زبان وادب کے لحاظ ہے بغیر کسی شک وشبہ کے درست ہے۔ چنانچہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ جلیل امام ابولیوسف نے نحو کے عظیم المرتبت www.ahlehaq.org

استاذامام كسائى عربى شاعر كدرج ذيل شعر:

بیک وقت پڑجا ئیں گی۔

(۵) عن الحسن قال حدثنا عبدالله بن عمر انه طلق امر أته تطليقة وهى حائض شم اراد ان يتبعها تبطليقتين اخريين عند القرئين الباقيين فبلغ ذالک رسول الله مُنْتُ فقال ياابن عمر ماهكذا امرك الله انک قد اخطات السنة والسنة ان تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء قال فامرنى رسول الله مَنْتُ فراجعتها ثم قال اذا طهرت فطلق عند ذالک او امسک فقلت يا رسول الله افرايت ثوانى طلقتها ثلاثاً كان يحل لى ان اراجعها قال كانت تبين منك وتكون معصية، قلت (الهيشمى، لابن عمر حديث فى الصحاح بغير هذا السياق. رواه الطبرانى وفيه على بن سعيد الرازى قال الدار قطنى، ليس بذاك، وعظمه غيره وبقية رجاله ثقاة ـ (جُم الروائد؛ قال الدار قطنى، ليس بذاك، وعظمه غيره وبقية رجاله ثقاة ـ (جُم الروائد؛

" دعفرت عبدالله بن عمر رضى الله عند في بيوى كو بحالت يين ايك طلاق د دوى في براراده كيا كدو بقيه طلاقين" قرء "كو وقت و دوي بيه بات حضورا كرم سلى الله عليه وسلم تك بنتى أو آب في فر ما يا استام السلم حرالله في كوطلاق دين كالتم فيل ويا بوق في في الله عند من كوطلاق دين كالتم فيل ويا بوق في في في من في من في من في كلم ليقه بيه بهر حضور سلى الله عليه وسلم في مجمع رجعت كالتم ويا تو محضرت ابن عمر رضى الله عند كتم بي الله عند ويا وك مين الله عليه والم يك بوجائة والم من ايك طلاق دويا روك من في من في من ايك طلاق دويا روك من في من في الله عند الله عند ويا روك من من من من الله عند الله عن الله عند الله عن الله عند ويا والله ويا من الله عند الله عن الله عند ويا والله ويا أن الله عند الله عن الله عند الله عن الله عند الله عن الله عند الله ويا أن الله عند الله الله عند الله عند الله عند الله الله عند ال

علامہ بیشی کہتے ہیں کہ صحاح میں ابن عمر کی حدیث اس سیاق کے بغیر ہے"اس حدیث کی طبرانی نے روایت کیا ہے اس کے سب راوی ثقتہ ہیں بجرعلی بن سعیدرازی کے انھیں دار تھنی نے "لیس بذاک" کہا ہے اور باقی علائے جرح و تعدیل ان کی عظمت کے معتر ف ہیں "اجی کلامہ۔

چنانچه حافظ بن حجر انھیں''الحافظ رحال'' کہتے ہیں امام این ہوتس کہتے ہیں کہ یہ صاحب نہم وحفظ تصاور مسلمہ بن قاسم ان کو تقدوعالم بالحدیث کہتے ہیں۔ (اسان المیر ان

ج٣٩، ١٣٠٣) سنن وارتطنى من المحديث كاستدكر جال بين على بن محمد بن عبيد الحافظ نامحمد بن شاذان الجوهى نامعلى بن منصور ناشعيب بن زريق ان عطاء الخراسانى حدثهم عن الحسن قال نا عبدالله بن عمر رضى الله عنه ''اورسنن الكبرئ كاستديول ب'اخبرنا ابو عبدالله الحافظ (المعروف بالحاكم صاحب المستدرك) وابوبكر احمد بن الحسن القاضى قالا انا ابو العباس محمد بن يعقوب نا ابو اميه الطرسوسى نا معلى بن منصور الرازى ناشعيب بن زريق ان عطاء الخراسانى حدثه عن الحسن قال حدثنا عبدالله بن عمر رضى الله عنه."

حافظ ابن القيم نے سند کے ایک راوی شعیب بن زریق کوضعیف کہا ہے اور انھیں کی وجہ ہے اس حدیث کی تضعیف کی ہے لیکن انصاف یہ ہے کہ حافظ ابن القیم کا شعیب کو ضعیف قرار دینا بالکل بیجا ہے اس لیے کہ ائمہ جرح وتعدیل میں ہے کسی نے ان کی تضعیف نہیں کی ہے باں ابوالفتح از دی نے بیشک ان کولین کہا ہے اور بدنہا یت کزور جرح ہے علاوہ ہریں ابوالفتح از دی کی جرصیں محدثین کے نز ویک نا قابل اعتبار ہیں اس لیے کہو وخودضعیف وصاحب منا کیراور غیر مرضی ہیں پھروہ بے سندو بے دجہ جرح کیا کرتے ہیں۔ای طرح اس سند کے دوسرے راوی عطاخراسانی کے بارے میں بعض حضرات نے کلام کیا ہے۔ کیکن بید کلام بھی اصول محدثین کے اعتبار سے غیر معنر ہے یہی وجہ ہے کہ! کابر حدیث و ماہرین رجال وائمکہ سلمین نے ان سے روایت کی ہے بلکہ ان کے شاگر دوں میں ایسے حضرات بھی ہیں جن کاکسی سے روایت کر لیمااس کی ثقابت کی کافی سند ہے جیسے امام شعبہ، امام ما لک اورامام ابوحدیقه معمر، سفیان توری اورامام اوز اعی وغیره \_ پھرامام بخاری کےعلاوہ جملدامحاب محاح نے ان کی روایتیں لی ہیں اور امام سلم نے تو احتیاج بھی کیاہے جوان کی ثقابت کی بین دلیل ہے۔ ( مزید تفسیل کے لیے دیمے الاعلام الرفو عداز محدث اعظمی ص تا ٨) علاوه ازیں عطاء خراسانی اس روایت میں منفر دنبیں ہیں بلکہ ان کے متالع شعیب بن زریق میں کیونکداس روایت کوشعیب با واسطدامام حسن بھری سے روایت کرتے ہیں اور عطاك واسطے يبي چاني ام طرائي كتے ہيں 'حد نسا على بن سعيد الوازى حدثنا يحيئ بن عشماghenagjerg الحمصى حدثنا ابي حدثنا شعيب بن ذريق قال حدثنا الحسسن حدثنا عبدالله بن عمر المحليث'' (برايينالکاپوالنشخ سلاستالقستان/۳۳۰)

ال لیے عطاء الخراسانی کے تفرد کی بنا پراگر پچیضعف تھا تو وہ بھی ختم ہوگیا۔ بحد ثین کا میں بھی اصول ہے کہ مرسل روایت یا الی مند روایت جس میں پچیضعف ہواور جمہورائمہ کا اس پر تعامل ہوتو اس تعامل ہے وہ ضعف ختم ہوجا تا ہے۔

"واذا ورد حديث مرسل او في احدنا قليه ضعف فوجدنا ذالك الحديث مجمعا على اخذه والقول به علمنا يقينا انه حديث صحيح لاشك فيه "(توبيرالتكرالي امول الاثرام ٥٠)

"جب کوئی حدیث مرسل ہویا اس کے کسی راوی میں ضعف ہواور ہم دیکے رہے ہیں کے اس کے کسی راوی میں ضعف ہواور ہم دیکے اس حدیث کراس حدیث کراس حدیث کی اس کے میں آئر بھی تین اور پر معلوم ہوجائے گا کہ اس حدیث کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے۔"

اس لیے بلاشہ بیر صدیت لائق احتجاج اور قابل استدلال ہے اور اس مسئلہ میں نص صریح ہے کہ اسٹی تمن طلاقوں سے عورت نکات سے بالکلیہ خارج ہوجائے کی اور رجعت کی کوئی مخبائش باتی نہیں رہے کی البتہ اس طرح طلاقیں دیتا خلاف شرع ہے اس لیے ایسا کرنا معصیت شار ہوگا۔

(۲) وعن ابن عمر ان رسول الله مَالَتُ قال المطلقة ثلاثاً لاتحل لزوجها الاول حتى تنكح زوجاً غيره ويخالطها ويذوق عسيلتها. "رواه الطبراني و ابويعلى الا انه قال بمثل حديث عائشة وهو نحو هذا و رجال ابو يعلى رجال الصحيح ( مجمّ الرواكد، ٢٣٠ مرم)

" عبدالله بن عمرض الله عنماروایت کرتے بین کدرول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا تمن طلاق یافتہ علیہ وسلم نے فر مایا تمن طلاق یافتہ عورت اپنے اول شوہر کے لیے طلال نہیں ہوگی تاو تنتیکہ کسی اور مروے نکاح نہ کر لے اوراس ہے ہم بستر ہواوراس کی محبت سے لطف اندوز ہو علامہ بیٹی کہتے ہیں کہ اس حدیث کوانام طبر انی اور ایام ابو یعلی وونوں نے تخریج کی ہے اور ابو یعلی کی سند کے راوی مسلم کے داوی ہیں۔''

"المطلقة ثلاثا" كاجملها بي ظاہر كا عتبار سے مجموعي طلاقوں بردلانت كرتا ہاس

لیے بیر مدیث بھی تمن طلاقوں کے تمن شار کئے جانے کی قوی دلیل ہے۔

(2) عن سويد بن غفلة قال كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن على رضى الله عنه فلما قتل على رضى الله عنه قالت لتهنئك الخلافة قال بقتل على تظهرين الشماتة اذهبى فانت طالق يعنى ثلاثاً قال فتلفف بثيابها وقعدت حتى مضت عدتها فيعث اليها ببقية بقيت لها من صدافها وعشرة الاف صدقسة فلما جاء ها الرسول قالت "متاع قليل من حبيب مفارق "فلما بلغه قولها بكى ثم قال لولا انى سمعت جدى او حدثنى ابى انه سمع جدى" يقول ايما رجل طلق امرأته ثلاثاً عند الاقراء و ثلاثاً مبهما لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها ـ"(سن الكبرى، ٣٣١٨ ١١٠٥٠١١ ١١٠١١ ١١٠١١ ١١٠١١ ١١٠١١ ١١٠١١ ١١١ الدارة من عبيره)

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي اسناده صحيح (الاثنال عُ الكورُي ١٣٨) وقال الهيشمي رواه الطبراني وفي رجاله ضعف وقدو ثقوا۔

( مجمع الزوائد، جه م ١٣٩)

''سوید بن غفلہ روایت کرتے ہیں کہ عاکشہ عید حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہا کے میں تھیں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ چیں آیا تو عاکشہ نے حضرت حسن شے کہا کہ خلافت مبارک ہو (اس بے موقع کی مبارک باد پر حضرت حسن رضی للہ عنہ کو تا گواری ہوئی) اور فر مایا کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اظہار مسرت کردی ہے؟ جا تجے تمن طلاقیں ہیں۔ سوید کتے ہیں کہ عاکشہ نے (بخرض پردہ) اپنے کمر چل کئیں تو حضرت میں بیٹھ کئیں۔ عدت پوری ہوجانے کے بعد وہ کیٹر وں کو اچھی طرح اوڑ ھالیا اور عدت میں بیٹھ کئیں۔ عدت پوری ہوجانے کے بعد وہ پڑار رو پے مزید ان کے پاس مجوادیے۔ حضرت حسن کا قاصد بیر تم لے کر جب ان کے پاس بیٹھاتو اظہار حسرت کرتے ہوئے عاکش نے کہا "متاع قلیل من حبیب مفاد ق" برا ہونے والے مجب کی جانب سے بیر تم قلیل من حبیب مفاد ق" جدا ہونے والے محب کی جانب سے بیر تم قلیل ہے۔ جب حضرت حسن کو عاکش کی با قراری کا حال معلوم ہواتو رود ہے اور فر مایا آگر اپنے نانا جان ملی اللہ علیہ دسلم سے میں نے قراری کا حال معلوم ہواتو رود ہے اور فر مایا آگر اپنے نانا جان ملی اللہ علیہ دسلم سے میں نے بید سنا ہوتا : یا یہ فر مایا کہ آخر میرے والد حضرت علی کرم اللہ وجہد نے میرے نانا جان کی بید نہ سنا ہوتا : یا یہ فر مایا کہ آگر میرے والد حضرت علی کرم اللہ وجہد نے میرے نانا جان کی بید نے میرے نانا جان کی بید نے میرے نانا جان کی بید نہ سنا ہوتا : یا یہ فر مایا کہ آگر میرے والد حضرت علی کرم اللہ وجہد نے میرے نانا جان کی بید نہ سنا ہوتا : یا یہ فر مایا کہ آگر میرے والد حضرت علی کرم اللہ وجہد نے میرے نانا جان کی بید

عدیث نسنائی ہوتی کہ آپ نے فرمایا جو تحص اپن ہوی کو تین طبروں میں تین طابا قیس دے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی تا و تشکید وہ کر اور مرد نے تکاح نہ کر لے ۔ تو میں بقیبتا اس سے رجوع کر لیتا۔ ' حافظ بن رجب حنبل ۔ اور مرد نے تکاح نہ کر لے ۔ تو میں بقیبتا اس سے رجوع کر لیتا۔ ' حافظ بن رجب حنبل ۔ اس دوایت کی سند کو حیج کہا ہے۔ اور علامہ بیٹمی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی تخ تئ امام طبرا اس کی سند کے رجال میں کچھ ضعف ہے اور ان کی تو ٹیق بھی کی گئی ہے علامہ بیٹمی کے اس کلام کا حاصل میہ ہے کہ طبرانی کی سند سے بدوایت ورجہ حسن سے کم نہیں ہے۔ بیٹمی کے اس کلام کا حاصل میہ ہے کہ طبرانی کی سند سے بدوایت ورجہ حسن سے کم نہیں ہے۔ میصورت کے ہے کہ جس طرح متفرق تین طبروں میں تین طلاق میں حیث سے مورت حرام ہوجاتی ہے بالکل ای طرح بیک مجلس و بیک تلفظ تین طلاق قیں دیئے سے مورت حرام ہوجاتی ہے بالکل ای دونوں صورتوں کا ایک بی تختم ہے۔

جماعت المل حدیث (غیرمقلدین) کے شہور عالم مولا ناشس الحق عظیم آبادی اس حدیث کے دوراویوں عمر بن الی قیس الرازی اوران کے قمید سلمہ بن الفضل قانسی الرائے پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"فى اسناده عمر بن ابى قيس الرازى الازرق صدوق له اوهام، قال ابرداؤد لابساس بسه فى حديثه خطاء ورواية سلمة بن الفضل قاضى الراى ضعفه ابن واهويه وقال البخارى فى احاديثه بعض المناكير وقال ابن معيز هو يتشيع وقد كتبت عنه وليس به باس قال ابوحاتم لايحتج به وقال ابوزرعة كان اهل الراى لايرغبون فيه لسوء رايه وظلم فيه.

(المغنى شرخ الداقطني من و مس ١٣٥٥

استاذوشاگرد سے متعلق بہ جرعیں اصول محرثان کے اعتبار سے غیر قادت غیر مصری ۔
کیونکہ (الف) صدوق کے بعداد ہام کہنے ہے رادی کاضیف ہونالاز منہیں آتا جنانچ غیر مقلدین کے محدث کبیر حضرت مولاتا عبدالرض مبارک پوری نے ابکارالمنن میں اس کی مقلدین کے محدث کبیر حضرت مولاتا عبدالرض مبارک پوری نے ابکارالمنن میں اس کی تصریح کی ہے۔ (ب) فی صدید خطاء بھی انتبائی معمولی جرح ہے جس سے رادی کی فقامت مجروح نہیں ہوتی (ج) اور سلمہ بن الفضل کے بارے میں امام اسحاق راہو یہ کی فقامت مجروح نہیں ہوتی (ج) اور سلمہ بن الفضل کے بارے میں امام اسحاق راہو یہ کی جرح مہم ہا اعتبار نہیں کرتے۔ (د) وقال ا بخاری فی احادیث بعض المنا کیران کی حدیثوں میں بعض مشرروایتی ہیں۔ 'یہ جرح بھی غیر مصر ہے چنانچے مولانا المنا کیران کی حدیثوں میں بعض مشرروایتی ہیں۔ 'یہ جرح بھی غیر مصر ہے چنانچے مولانا المنا کیران کی حدیثوں میں بعض مشرروایتیں ہیں۔ 'یہ جرح بھی غیر مصر ہے چنانچے مولانا

عبدالرحمن محدث مبارك يورى لكحت بين كه "واصاف ول السنحارى عنده مناكير فلا يـقتـضـى ضـعـفـه قال الذهبي ماكل من روى المناكير بضعيف ''(ايكارا<sup>لين</sup> مع مرده بحواله الازبار الربوء م • ) بخاري كاميةول " منده منا كير" راوي كي ضعف كالمقتضى نبيس ، جے چنانچہ امام ذہبی نے لکھا ہے کہ ہروہ مخص جومنگر روایتیں بیان کرتا ہے ضعیف نہیں ہے۔ (ه) وقال ابن معين هويتشيع ،ابن عين في كهاو تشيع ك جانب ماكل تصديد جرح بھی بے ضرر ہے۔اس لیے کہ محدثین کی اصطلاح میں تشیع کہتے ہیں حضرت علی کے ساتھ محبت اورصحابه يرائحيس مقدم كرنے كو چنانجه حافظ بن حجر لكھتے ہيں كه و التشبيع محبة على و تقديمه على الصحابة فمن قدمه على ابي بكر و عمر فهوغال في تشيعه و يسطلق عبلينه رافضي والافهو شيعي (مقدمه فتح الباري ص٥٣٠-١٥٣١، يحواله الاز بإرالمر بوءص۸۸) شیعیت،حضرت علی کی محبت اورانھیں محابہ برتر جیح دینے کو کہتے ہیں اور جو تحف حضرت علی کو حضرت ابو بمر وعمر برمقدم رکھے وہ غالی شیعہ ہے اور ایسے مخص کو رافضی کہا جاتا ہے۔ورندو و محض شیعہ ہوتا ۔ تشیع کے الزام سے راوی ضعیف تہیں ہوتا چنانچہر بخار؟ ومسلم كے بہت ہے راويوں يرتشيع كا الزام ہے۔ليكن اسے قاوح اورمعزبين سمجما جا ٦\_(و)''وفسال ابوحاتم لايعنج به ''ابوحاتم نے كماسلمہ بن الفعنل قابل احتجاج نہیں ہیں۔ یہ جرح مبیم معتبر نہیں علاوہ ازیں امام ابوحاتم جرح **میں متصدد ہیں اور متصدد کی** جرح محدثین کے زور کے لائق اعتبار نبیں ہے۔ خودمولا ناعبدالرحمٰن محدث لکھتے ہیں اواما قول هنذا حاتم في "الدراوردي" لايحتج به فغير قادح فانه قد قال هذه اللفظ في رجال كثيرين من رجال الصحيين" (الكاراكمين ص٢٢٦، يحاله الازبارالربوعص٩٣)ابوماتم كا"لاسحت، سه"كهنا قادح نبيس بدانهول في يلفظ صحیحین کے بہت ہے راویوں کے حق میں استعمال کیا ہے۔ (ز) قسال ابسو ذرعه کان اهـل الـرى لايـرغبون فيه لسوء رائه وظلم فيه، امام ابوزرع قرماتي بي كـدـــ کے لوگ انھیں اچھی نظر ہے نہیں ویکھتے تھے کیونکہ ان کی رائے میں عیب تھا۔اوران میں کچظلم بھی تھا'' یہ جرح کے الفاظ ہیں ہی نہیں لہٰذاانھیں جرح کے ذیل میں لکستاعلم وانصاف كے خلاف ہے۔(تنصيل كے ليرو كھے الازبارالمربوع مماتا ٩٩ مازمد شاعلى) علاوہ ازیں مر دبن قبیں ہے اہام بخاری تعلیقاً روایت کرتے ہیں ، اہام ابودا ؤ د، اہام

ترندی اور امام نسائی نے ان سے احتیاج کیا ہے۔عبدالصمد بن عبدالعزیز المقری کہتے ہیں کہ رے کے پچھاوگ امام سفیان توری کے پاس حدیث کی ساعت کے لیے مجے تو انھوں نے کہا کہ کیاتمھارے یہاںعمرو بن القیس نہیں ہیں؟ امام ابوداؤد نے کہا کہان کی حدیث میں خطا ہوتی ہےاور دوسرےموقع پر فرمایا کہ وہ''لاباس بہ'' ہیں این حبان اور این شاہیں ان کو ثقات میں شار کرتے ہیں عثان بن انی شیر نے کہاوہ لا باس بہ ہیں ہاں حدیث میں ان سے بچھ وہم موجا تا برامام ابو بكرالميز ارائيس متنقيم الحديث كهتم بين - (تهذيب احبذيب ١٨مم٥٠) اورسلمه بن الفصل کوامام عین ایک روایت میں ثقه اورایک میں الیس به باس " کہتے ہیں۔علامہ بن سعدان کو ثقہ وصدوق کہتے ہیں۔محدث ابن عدی جومتشددین میں شار ہوتے ہیں فرماتے ہیں کہان کی حدیث میں غرائب افراوتو ہیں لیکن میں نے ان کی کوئی حدیث الین نبیں دیکھی جوا نکار کی حد تک پہنچتی ہو۔ان کی حدیثیں لائق پر داشت ہیں۔ابن حبان ان کو نقات میں شار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ'' پیخطی و یخالف'' اور یہ کوئی جرح نہیں ہے المام ابوداؤدان كوثقة كبتے بير - (تهذيب البيذيب جهم مي ١٥٣) البته الم اسحاق بن راہو بیاورامام نسائی نے انھیں ضعیف کہا ہے۔امام نسائی متشدد ہیں پھریہ جرح مبہم بھی ہے جو قابل اعتبار نبیں ۔ امام الحاتم ''لیس بالقوی'' کہتے ہیں اس جرح کومولا ٹا عبدالرحمٰن مبارك بورى في مبهم اور بطرر بتايا ب- (ازبار الربوع مي ٩٠)

ای تفصیل ہے معلوم ہوا کہ بیر حدیث ' حسن' سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے۔ اور حدیث سے سے اور حدیث سے بیات روز حدیث سے بیات روز حدیث سے بیات روز روشن کی طرح آشکارا ہے کہ ایک تلفظ میں دی گئیں تین طلاقیں اور الگ الگ تین طبروں میں تمن طلاقیں دونوں تھم میں یکساں ہیں۔

(٨) عن نافع بن عجير بن عبد يزيد ان ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ثم اتى رسول الله عليه فقال يا رسول الله انى طلقت امرأتي سهيمة البتة والله مااردت الاو احدة فقال رسول الله عليه لركانة والله مااردت الاواحدة فردها اليه رسول الله عليه في ذمن عمر رضى الله عنه والثالثة في زمن عمر المستدرك ج٢، ص ١٩٩١، والدار

قطني ج٢، ص٣٣٨، سنن الكبرئ مع الجوهر النقى، ج٢، ص٣٣، واللفظ له ورواه ام:م شافعي في الام وابن ماجه في سننه و الترمذي في جامعه)

" حضرت نافع بن تجیر بن عبدیزید روایت کرتے بیں که رکانه بن عبدیزید نے اپنی بیوی سبیمه مزنیه کوطلاق البته دے دی بعد از ال رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا اے رسول الله میں نے اپنی بیوی سبیمه کوطلاق البته دے دی اور بخد امیری نیت صرف ایک طلاق کی تھی تو رسول الله سلی الله علیه وسلم نے انھیں قتم دے کر دریافت فرمایا کہ کیا تممیاری نیت صرف ایک بی طلاق کی تھی ۔ انھوں نے عرض کیا الله کی قتم میری نیت صرف ایک بی طلاق کی تھی ۔ انھوں نے عرض کیا الله کی قتم میری نیت صرف ایک بی کی تھی ، تو آئخ ضرت سلی الله علیه وسلم نے ان کی بیوی انھیں واپس لوٹا دی۔ پھر کیا نہ نے اے دوسری طلاق عبد فارو تی میں اور تیسری طلاق دور عثمان تھی میں دے دی۔''

اس حدیث سے الب ہوتا ہے کہ ایک مجلس کی تمن طلاقیں بھی واقع ہوجاتی ہیں ورنہ
رکا نہ سے قسم دے کر یہ پھ جھنے کی ضرورت ہی کیاتھی کہ' واللہ مااردت الاواحدة' خداکی قسم
کھاکر کہوکہ صرف ایک ہی طلاق کی نیت تھی۔ یہ سوال اسی وقت درست ہوسکتا ہے جب
ایک کا ارادہ کرنے سے ایک اور تمین کا ارادہ کرنے سے تمین طلاقیں واقع ہوں۔ اگر دونوں
صورتوں میں ایک ہی واقع ہوتی تو یہ سوال ہے معنی ہوگا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آ ب اس طرت کا ہے معنی سوال فرما کمیں گے۔
یہ صدیث امام شافعی رحمة اللہ علیہ کے فرد کی صحیح ہے کیونکہ انھوں نے کتاب الام میں
دوسکوں براس سے استدلال کیا ہے۔ رکت اب الام ج ۵، بیاب ان البتہ فی الطلاق قدینوی

بها الثلاث و باب الحجة في البتة وما اشبها)

اور "استدلال المجتهد بحدیث تصحیح له" مجتد کا صدیث ساتدلال السکومیح قرار دینا ہے۔ جافظ ابن قجر لکھتے ہیں "صحح ابوداؤ دو ابن حبان والحاکم "(تلخیص الحبیر ص ۳۱۹) اس حدیث کوامام ابوداؤ دابن حبان اورامام حاکم نے صحیح کہا ہے اور حاکم کی تھیج کوامام ذہبی نے تعلیم کیا ہے۔ (المستد رک، مع الخیص الذہبی ح۲، ص ۱۹۹۹) لبذا اصول محد ثین کے انتہار سے بی حدیث تیج اور قابل استدلال ہے۔ امام وارقطنی بھی نکھتے ہیں کہ وقال ابوداود" و مذا حدیث تیج ۔ "(سنن الدارقطنی مع العلیق وارقطنی بھی نکھتے ہیں کہ وقال ابوداود" و مذا حدیث تیج ۔ "(سنن الدارقطنی مع العلیق المغنی، ت۲، سم ۳۳۹) اورائ تھیج پرامام دارقطنی نے سکوت کیا ہے۔ البذاان کے زد یک

ال صديث كما يك متديب "الاصام الشافعي انا عمي محمد من على بن شافع عن عبدالله بن على بن السائب عن مافع من عحير بر عبد الله يزيد ان ركانه بن عبد يزيد طلق الخ الحديث."

(۱) امام شافعی توامام شافعی بی بین بان کی ثقابت موسدالت محتاج تعارف نبیس ہے۔

(۴) محمہ بن علی بن شاقع کی امام شاقعی نے تو ثیق کی ہے۔

(۳) عبداللہ بن علی بن السائب کو بھی امام شافعی نے ثقبہ بتایا ہے اور ائمہ جرح و تعدیل میں ہے کسی ہے ان دونوں حضرات کے بارے میں جرح منقول نہیں ہے۔البذا بلا شبہ بید دونوں ثقبہ ہیں۔

(س) نافع بن عجير ،ان كوابن حبان في ثقات من ثاركيا بد نيزابن حبان ،امام ابوالقاسم بغوى ،ابونعيم ،ابوموى وغيره ائمه صديث ورجال انحيل سحابي بتات بين اور محدثين كا اسول بحرك "كل من اختلف في صحبته فهو تابعي ثقة على الاقل" بروه خص جسك كرساني بوفة على الاقل" بروه خص جسك كرساني بوفة اوريانه بوفة من اختلاف بوودكم ازكم ثقة تا بين بوگا- (قواعد على الحد بث از

محدث ظفرا محدق أوى من ٢١٥)

ای تفسیل ہے معلوم ہوا کہ بیصدیث بلاغبار کے الا سناد ہے۔ رہا حافظ ابن القیم کا بیہ کہنا کہنا کہ نافع بن عہجیسر السعب جھول السذی لا یعسر ف حالہ و لا یدی من ھو ولا ماھو. (زادالمعادج ہم ۲۹۰۹) نافع بن مجیر مجبول ہیں جن کے متعلق معلوم نہیں کہ وہ کون اور کیے ہیں۔ ایک قول ہم معنی ہے کیونکہ لا علمی علم پر داخ و حاکم نہیں ہوسکتی اور اوپر محوالہ حافظ ابن جرب ہات واضح ہو چکی ہے کہ ابن حبان ، امام بغوی ، ابو مول وغیر علاء رجال وحدیث کے زدیک نافع بن مجیر معلوم ومعروف ہیں۔ بلکہ اصحاب رسول میں شامل ہیں۔ (تبذیب بعجدیب جو ایم ۱۹۰۰ سام علم حدیث سے شغف رکھنے والا کون نہیں شامل ہیں۔ (تبذیب بعجدیب جو ایم ۱۹۳۰ سام ۱۹ علم حدیث سے شغف رکھنے والا کون نہیں جانیا کے علامہ ابن حزم کے زدیک مشہور امام حدیث ابولیسی ، ترفدی (کے از اصحاب ستہ) کے مجبول ہونے سے امام ترفدی کی شہرت وعظمت ذرہ برابر بھی متاثر نہیں ہوئی۔ البستہ خود علامہ ابن حزم کی فن رجال میں بونیا عالم آشکار اہوئی۔

اس کی دومری سند ہوں ہے جسویسو بسن حسازہ، عسن السؤبیسوبین مسعید، عن عبسدالسلمہ من علی بن یزید من رکانہ عن ابیہ عن جلدہ لیخی''عیداللہ''اسپنے والد ''علی بن پزید''ست اویٹ بن یہ براہتے دادار کا نہست روایت کرتے ہیں۔

(1) جرمیرین حازم صحات ستہ کے رووی تیں۔

(۳) زیر بن سعیدالبائی المدینی کی تویش اما ماین معین نے کی ہاورا یک روایت میں الروایات السیس بیشنی "کبا ہے۔" ومراد ابن صعیف فی الراوی فی بعض الروایات لیے سی بیشنی قلة حدیثه۔ (قواعرطوم الدین ۲۵۱) بعض روایتوں میں راوی کے متعلق در لیے شکن "کے جملہ ہا ہی کی مراواس کی حدیث کی قلت اور کی ہوتی ہے۔ اور زیر بن سعید کے بارے میں اس جملہ ہاں کی مراو غالبًا قلت حدیث بی ہے۔ امام ابوداؤو کہتے ہیں کہ ان کی حدیث میں نکارت ہاں جرح سے راوی کا ضعف لازم نہیں آتا۔ امام ابوداؤو شیخ بین کہ ان کی حدیث میں ہام نسائی نے کہا کہ وہ ضعف ہیں۔ بھر یہ جرح مبم بھی ہے۔ اس لیے اصولا عیر معتبر اور بے ضرر ہے۔ امام شائی نے کہا کہ غیر معتبر اور بے ضرر ہے۔ امام شائی نے کہا کہ غیر معتبر اور بے ضرر ہے۔ امام شائی خرج بیں متشدد ہیں۔ بھر یہ جرح مبم بھی ہے۔ اس لیے اصولا غیر معتبر اور بے ضرر ہے۔ امام شائی نے بھی ضعیف کہا ہے۔ یہ جرح بھی مبم ہے۔ امام طائم انھوں "کہتے ہیں یہ انتہائی کمزور درجہ کی جرح ہے جس سے راوی کا

ضعف لازم نیس آتا نیز مبم بھی ہے۔ (ابکارالمین مرہ عدبوالانبرالر پورم ۲۵) امام احمد نے ان کولین کہا ہے اور ابن المدین ضعیف بتاتے ہیں۔ یہ جرح بھی سی سے امام ابن حبان نے انھیں ثقات میں شارکیا ہے۔ (تهذیب البدیب ۴۳ میں ۲۲۱ - ۱۳ ) اس شخیل ہے معلوم ہوا کر نہیں بنا معید کم از کم حسن الحدیث ہیں اور ان کی روایت حسن دلائل استدلال ہے۔ (س) عبدالله بن بن بزید، ابن حبان نے آئیس ثقات میں لکھا ہے۔ حافظ بن جر نے تقریب میں آئیس مستور بتایا ہے اس طبقہ کے مستور کی روایت میں لکھا ہے۔ حافظ بن جر نے تقریب میں آئیس مستور بتایا ہا اس طبقہ کے مستور کی روایتی سی بھی موجود ہیں۔ جریر بن حازم کے علاوہ امام عبدالله بن مبارک بھی زیبر بن سعید ہے بعنہ بید حدیث روایت کرتے ہیں۔ اور خود زیبر بن سعید نے بھی اسے دوشنے یعنی ' عبداللہ بن علی بن بن مبارک بھی اسے دوشنے یعنی من عبد بن عبد بن عبد بن عبد الله بن مفیان میں منا الزبیو بن سعید الحبر نی عبدالله بن علی بن ناحبان انا البن الحسن بن مسلم بن سعید الحبر نی عبدالله بن علی بن ناحبان انا البن بن رکانے الحدیث '

اورا یک دوسری سند سے ای روایت کویول بیان کرتے ہیں 'محدث المحمد بن هارون ابسو حامد نا اسخق بن اسر انبل ناعبدالله بن مبارک اخبر نا المؤبیر بن سعید عن عبدالله بن علی بن السانب الحدیث ۔ (سن الدار تطنی ۲۲ بر ۲۳ بر ۲۳ بر ۱۳ نفصیل سے واضح ہوا کہ اس حدیث کوزیر سے دوائکہ حدیث جریر بن حازم اور عبدالله بن مبارک روایت کرتے ہیں اور خودزییر کے بھی دوشخ ہیں۔ ایک عبدالله بن علی بن یزید اور دوسر سے عبدالله بن علی بن السائب جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قلیل الحدیث ولین الحدیث ہوتے ہوتے ہوتا ہے کہ قلیل الحدیث ولین الحدیث ہوئے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتا ہے کہ باوجودزیر بن سعید نے اس حدیث کو پور سے دم اور اتقان کے ساتھ الحدیث ہوتے کے باوجودزیر بن سعید نے اس حدیث کو پور سے دم اور اتقان کے ساتھ یا در کھا ہے اور کول نہ یا در کھتے یہ تو خودان کے گھر اور خاندان کا واقعہ تھا اور خانجی واقعات کو عام طور پر المل خانہ یا در کھتے ہیں چنا نجے شاعرع لی کہتا ہے۔

لاتخاصم بواحد اهل بیت صعبیفان یغیلان قدویا "کی خاندان کفرد سے مت جمگر و کیونکه گھر کے دو کمزورایک طاقتور پر غالب آجائے جیں۔ "اک بتاپرامام ابوداؤد کا فیملہ ہے" هذا اصب من حدیث ابن جریج ان رکانة طلق امر اتبه شلاشا لانبه اهل بیته و هم اعلم به ۔ (سنن الی داؤوج ان سال سال حضرت رکانہ کی بیروایت (جے امام شافعی اور زبیر بن سعید روایت کرتے ہیں جس میں طلاق''البتہ'' کالفظ ذکر ہے ) ابن جریج کی روایت سے سیجے تر ہے جس میں ندکور ہے کہ حضرت رکانہ نے تین طلاقیں وی تھیں کیونکہ البتہ والی حدیث کی روایت رکانہ کے گھر والے کرتے ہیں جواسے دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ جانے والے ہیں۔مزید برآ ں امام شافعی جھے امام حدیث وفقہ کی متابعت بھی اسے حاصل ہے۔جس نے اسے مزید توت عطا کردی ہے۔حافظ بن تیمیہ لکھتے ہیں:

الحديثان اذا كان فيهما ضعف قليل مثل ان يكون ضعفهما انما هو من جهة سوء الحفظ نحو ذالك اذا كانا من طريقين مختلفين عضد احدهما الآخر فكان ذالك دليل على ان للحديث اصلاً محفوظاً عن النبي مُنْ الله المناهم معموطاً عن النبي مُنْ الله المناهم معموطاً عن النبي مُنْ الله المناهم معمومه من ٥٠٥٠٥)

"دوحدیثوں میں جب معمولی درجہ کاضعف ہومثلاً بیضعف راوی کی یا دواشت کی کمی یا کہ بیائی جب میں جب بید دونوں حدیثیں دومختلف سندوں ہے مروی ہوں کہ یا ای جیسی کسی اور وجہ ہے ہو، جب بید دونوں حدیثیں دومختلف سندوں ہے مروی ہوں کہ ایک کو دوسرے سے تقویت پہنچ رہی ہوتو بیاس بات پر دلیل ہوگی کہ اس حدیث کی اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے محفوظ ہے۔"اس ساری تفصیل ہے اچھی طرح واضح ہوگیا کہ بیہ حدیث میں الاستاداور بے تامل قابل ججت ہے۔

ہے کہ رکانٹہ نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تمین طلاقیں دے دی تھیں۔ چتانچہ امام ابوداؤد اپنی سنن میں بیان کرتے ہیں۔

(الف) حدثنا احمد بن صالح نا عبد الرزاق نا بن جريج اخبرني بعض بني ابني رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قبال طلق عبد ينزيد ابو ركانة و اخوت ام ركانة ثلاثاً الخ، الحديث (ابردارُدنَ اجر)

(ب) امام حاكم المستدرك مي لكھتے ہيں كه:

اخبرنا ابوعبدالله محمد بن على الصنعانى بمكة ثنا على بن المبارك ثنا ابن محمد بن ثور عن ابن المبارك ثنا ابن محمد بن ثور عن ابن جريج عن محمد بن عبيد الله ابن ابى رافع مولى النبى النبى المبارك ثنا عبد يزيد ابو ركانة ام ركانة ثم نكح امرأة الخ، الحديث (المعدرك، ٢٩١٨، ٢٩١٠) المام حمد بن عبل مندم روايت كرتي بن المام حمد بن عبل مندم روايت كرت بن المام الحمد بن عبل مندم بن وايت كرت بن المام الحمد بن عبل مندم بن وايت كرت بن المام المحد بن عبل مندم بن وايت كرت بن المام الحمد بن عبل مندم بن وايت كرت بن المام المدين عبل مندم بن عبل المام بن عبل مندم بن عبل مندم بن عبل المام بن عبل مندم بن عبل المام بن عبل مندم بن عبل مند

حدثنا سعد بن ابراهيم قال انبأ نا ابي عن محمد بن اسحاق ثني داؤ د بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس انه قال طلق ركانة بن عبد يزيد زوجته ثلاثاً في مجلس و احد، الخ، الحديث (مندا،)م ابر، ١٢٥،١١٥)

(و) اورامام شافعی اور زبیر بن سعید کے طریق سے جوروایت ہے اس میں صراحت ہے کہ ''طلق دیکانیة البتیة''گذشتہ سطور میں یہ پوری روایت گذر چکی ہے۔

میلی روایت میں ہے کہ طلاق دینے والے رکانہ میں بلکہ ان کے والدعمدیزید ہیں اور تمن طلاقیں ایک مجلس میں دی ہیں۔

دوسری روایت میں بھی صراحت ہے کہ طلاق ویسینے والے عبدیزید والعر کانٹر ہین لیکن اس میں طلاقوں کی تعداد کابیان نہیں ہے۔

تیسری روایت میں ندکور ہے کہ طلاق دینے والے خود حضرت رکانہ ہیں اور ایک مجلس میں تمین طلاقیں دی تھیں ۔

اس تفصیل ہے واضح ہور ہاہے کہ ان تینوں روانتوں میں اضطراب ہے۔ نیز سند سے ظاہر ہے کہ ان کے سب راوی ہا ہر کے افراد ہیں۔ حضرت رکانۂ کے خاندان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور امام ابوداؤ دفر مارہ ہیں کہ جوروایت امام شافعی اور زبیر بن سعید کے طریق سے مروی ہے زیادہ تیجے ہے۔ کیونکہ اس کے بیان کرنے والے حضرت رکانڈ کے گھر کے لوگ ہیں۔ اور گھر کے افراد خانگی معاملات سے آپ بہتی ہونے کی بناپر خوب واقف ہوتے ہیں۔ برخلاف ابن جرتج کے طریق سے جوردایت ہاں کے جملہ راوی باہر کے ہیں جن کی اس واقعہ سے متعلق معلومات بالواسطہ ہی ہوں گی جو بہر صورت گھر والوں کے مقابلہ میں کمزور ہوں گی۔ امام ابوداؤدکی یہ تعلیل ابن جرتج ادرا بن اسحاق دونوں کی روایت پرصادت آتی ہے۔ امام ابوداؤد کے اس معقول نقد کی مشہورا مام حدیث حافظ بن جرعسقلانی نے فتح الباری میں تکھتے ہیں۔ نے فتح الباری میں تکھتے ہیں۔

"ان رکیانهٔ انسمیا طبلی امر أنه البتهٔ کما اخرجه هو (ای ابو داؤد) من طبریی الله این این در کانهٔ انسمیا طبلی اقوی " حفرت رکانه رضی الله عنه نیایی کوطلاق البته دی تھی جیسا کہ امام ابوداؤد نے حضرت رکانهٔ کے گھر والوں سے اس کو بیان کیا ہے اور بہت قوی تعلیل ہے۔

اور بلوغ المرام مين ان الفاظ سه ابن جريج كى روايت كى مرجوحيت بيان كرتے جيں۔ "وفدروى ابدو داؤد من وجه احر احسن منه ان ركانة طلق امراته سهيسمة البنة" (بلوغ الرام س ۱۲۹) امام ابوداؤد في ايك دوسر عظريق سے جوابن جريح كے طريق سے احسن اور زيادہ عمدہ بروايت كيا ہے كدركان "اپنى بيوى سبيمه كولفظ المبتة سے طلاق دئ تھى۔

ام ابوداؤدگی اس معقول اور قوی ترتعلیل کے جواب میں حافظ این القیم فرماتے ہیں: ان ابن جویج اندما رواہ عن بعض بنی دافع و لابی دافع بنون لیس فیھم من یہ حصح به الا عبید الله بن ابی رافع و لا نعلم هل هو هذا او غیره ولهذا و الله اعلم رجح ابو داؤ د حدیث نافع بن عجید" '' این جرت نے اس روایت کو اسله اعلم رجح ابو داؤ د حدیث نافع بن عجید" '' این جرت نے اس روایت کو بعض نی الی رافع سے روایت کیا ہے اور الی رافع کئی ہیے ہیں جن میں سوائے عبیداللہ بن ابی رافع کے کئی ہیے ہیں جن میں سوائے عبیداللہ بن ابی رافع کے کوئی قابل احتجاج نہیں ہے۔ اور جمیل معلوم نہیں کے اس سند میں راوی عبیداللہ ہیں یا ابوداؤد نے این جرت کی روایت کوؤ قیت دئی ہے۔ سروایت کوؤ قیت دئی ہے۔ سروایت کوؤ قیت دئی ہے۔ سروایت کوئی قابل احتجاج کوئی میاب نوائد اعلم' امام ابوداؤد نے این جرت کی کی دوایت کوئی قیت دئی ہے۔ " فع بن نجیر کی روایت کوئی قیت دئی ہے۔ " سیداللہ مین کی دوایت کوئی قیت دئی ہے۔ " سیداللہ مین کی دوایت کوئی قیت دئی ہے۔ " سیداللہ مین کی دوایت کوئی قیت دئی ہے۔ " سیداللہ مین کی دوایت کوئی قیت دئی ہے۔ " سیداللہ مین کی دوایت کوئی قیت دئی ہے۔ " سیداللہ مینا کیں کی دوایت کوئی قیت دئی ہے۔ " سیداللہ مینا کی دوایت کوئی قیت دئی ہے۔ " سیداللہ مینا کین کی دوایت کوئی قیت دئی ہے۔ " سیداللہ مینا کی دوایت کوئی قیت دئی ہے۔ " سیداللہ مینا کین کی دوایت کوئی قیت دئی ہے۔ " سیداللہ مینا کی دوایت کوئی قیت دئی ہے۔ " سیداللہ مینا کی دوایت کوئی قیت دئی ہے۔ " سیداللہ مینا کی دوایت کوئی قیت دئی ہے۔ " سیداللہ مینا کیا کی دوایت کوئی کی دوایت کوئی کی دوایت کوئی کی دوایت کوئی کی دوایت کی دوایت کوئی کی دوایت کی دوایت کوئی کی دوایت کوئی کی دوایت کی دوایت کوئی کی دوایت کی کوئی کی دوایت کی کی دوایت کی کی دوایت کی کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی کی دوایت کی کی دوایت کی دوایت کی کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی کی دوایت کی کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دو

حافظ ابن القیم این علم ونہم اور ذکاوت وفط انت میں جس مقام ومرتبہ کے مالک ہیں ان کا یہ جواب اس سے قطعی میل نہیں کھا تا اور نہ بنظر انصاف لاکق النفات ہے۔ اس لیے کہ انکا یہ جواب اس سے قطعی میل نہیں کھا تا اور نہ بنظر انصاف لاکق النفات ہے۔ اس لیے کہ انکوں نے بات کا زُخ ایک دوسری جانب چھیر دیا ہے۔ جس کا امام ابودا و دکی بیان کردہ علت سے ادنی تعلق بھی نہیں ہے۔

امام ابوداؤ دتو فرمارہے ہیں کہ گھر کے اندرونی داقعات کواہل خانہ دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ جان سکتے ہیں۔لبنداان کی خبر ہیرونی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ وزنی اور قابل اعتبار ہوگی۔

اور حافظ ابن القیم اس کے جواب میں فر ماتے ہیں کہ ابن جرتج نے چونکہ ایک مجبول اور غیر معلوم راوی کے حوالہ سے اس روایت کو بیان کیا ہے اس لیے امام ابودا ؤدنے ان کی روایت کونا فع بن مجیر کی روایت کے مقابلہ میں مرجوح اور کمزور قرار دیا ہے۔

ایک معمولی علم و ذہن کا آ دی بھی امام ابوداؤداور حافظ این القیم کی باتوں میں فرق اور بید اللہ معمولی علم و ذہن کا آ دی بھی امام ابوداؤداور حافظ این القیم کے بلکی تبحر، وسعت نظراور مشہورز مانہ فہم و ذکاوت کے بیش نظر ہم بجزاس کے اور کیا کہد سکتے ہیں'' کچھاتو ہے جس کی پردہ داری ہے'' اللہم احفظنا منه.

این اسحاق اوراین جریج کی روایتول پی موجوداس علت قاده اور فی کروری کے علاوہ این جریج کی بہلی روایت ۔ جس کی سند پی 'بلیم براوی کی این رافع ' واقع ہے راوی کی جہالت کی بناپر نصرف نافع بن مجیر کی روایت کے مقابلہ بیں مرجوح ہے بلکہ سرے سے اقط الاعتبار ہے ۔ چنا نچہ علا بدائن جن مظاہری لکھتے جیں کہ بعض بن ابی رافع مجبول ہے۔ اور مجبول سند ہے ولیل و جحت قائم نہیں کی جاسکتی ۔ (اکملی جو ایم ۱۹۸) دوسری روایت جو ' آخی می جرین تورعن این جریح عن محمد بن عبید الله بن ابی رافع ' کے طریق ہے ہے ۔ جس جو ابور افع ہے بول رافع نے بول رافع نامز دو متعین ہوگیا ہے ۔ اور وہ محمد بن عبید الله ہے جو ابور افع کی بیٹا نہیں بلکہ پوتا ہے ۔ اور حد درجہ ضعیف اور کر ور راوی ہے ۔ لبندا اس روایت کے بارے میں موالا ناشمن الحق (غیر مقلد عالم ) کا یکھنا کہ ھندا حدیث جید الاست اد غیر ان میں موالا ناشمن الحق (غیر مقلد عالم ) کا یکھنا کہ ھندا المجھول من ابناء مولی النبی صلی الله بعض بندی رافع لم یعرف فہذا المجھول من ابناء مولی النبی صلی الله علیه و سلم و لنم یکن الکذب مشہور افیہم (العلق المختی المناز المختی المناز المختی المناز المختی و المناز المختی و سلم و لنم یکن الکذب مشہور افیہم (العلق المختی الدار المختی الدار المناز المختی الدار المختی المناز المختی المناز المناز

مدیث جیدالا سناد ہے البتہ بعض بی ابی رافع غیر معروف ہے اور یہ جبول نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے مولی (آزاد کردہ غلام) کے بیٹوں میں ہے کوئی ہے۔ جن میں جموث مشہور نہیں تھا' علم و تحقیق کے معیار ہے بالکل گری ہوئی بات ہے اس لیے کہ یہ جبول راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و تعیق کے مولی ابورافع کا بیٹانہیں بلکہ بوتا ہے اور انکہ حدیث و رجال اس پرشد یہ تقید کرتے ہیں۔ چنا نچا مام ذہبی لکھتے ہیں کہ امام بخاری اس کو منکر الحدیث کہ دول اس سے کہتے ہیں (اور امام بخاری اس کو منکر الحدیث کہ دول اس سے روایت کرتا جا ترنہیں ہے' کیونکہ امام بخاری کذاب اور ای در ہے کی جرح کے موقع پر یہ لفظ ہو لئے تھے۔ اور کذاب سے روایت کرنی جا ترنہیں ہے ) امام بن معین اس کولیس بشی گھتے ہیں۔ امام ابو حاتم ضعیف الحدیث اور منکر الحدیث جدا کہتے ہیں۔ امام دار قطنی اس کو مشروک بتاتے ہیں اور محدث این عدی اسے کوفہ کا شیعہ شار کرتے ہیں۔ (بران الامتدال جس مروک بتاتے ہیں اور محدث این عدی اس کوفہ کا شیعہ شار کرتے ہیں۔ (بران الامتدال جس میں عدور ایت الی کی وہ دوایت جس سے میں جدنہ بی جا تریہ ہوتی ہولائی تجول نہیں ہے ) اور بیروایت الی کی وہ دوایت جس سے مرد کے ذہب کی تائید ہوتی ہولائی تجول نہیں ہے ) اور بیروایت الی کی ہے۔

مزید بر باس روایت میں ایک فاش خلطی بہ بھی ہے کہ اس میں رکانہ کے والدعبد بزید کوطلاق دینے والا بتایا گیا ہے حالا نکہ عبد بزید کو اسلام کا زمانہ ملا بی نہیں۔امام ذہبی تلخیص میں لکھتے ہیں:

قال محمد اى ابن عبيد الله بن ابى رافع (واه) والخبر خطاء و عبد يزيد لم يدرك الامسلام وقال عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف ابو ركانة طلق ام ركانة وهذا لايصع والمعروف ان صاحب القصه ركانة. (المستدرك مع التلخيص، ج٢، ص (٩١)

" محمد بن عبیدالله بن الی رافع" بهت کمزور" ہے اور روایت نلط ہے عبدیزید کواسلام کا زمانہ بیں ملا اور کہا ( یعنی راوی نے ) بی عبدیزید بیابن ہاشم بن المطلب بن عبد مناف رکانہ کے باپ نے رکانہ کی مال کوطلاق وے دی بیہ بات سیح نہیں ہے معروف ومشہور بیہ ہے کہ صاحب واقعہ بینی طلاق وینے والے رکانہ تھے۔

لہٰذابدروایت طلمہ مات سعیضها فوق بعض کی مصداق ہے اور کسی طرح بھی قابل جمت نہیں ہے۔ نیزیہ بات بھی کمحوظ وئی جا ہیے کہ اس روایت کو این جریج سے ان کے

دو تلمیذمجمہ بن تو راورعبدالرزاق روایت کرتے ہیں مجمہ بن تو رکوائمہ جرح و تعدیل'' ثقیہ و عابد كبير''لعني قابل اعتما داور بزے عبادت گذار تھے۔ كہتے ہیں ان كی روايت میں مطلق طلاق ویے کا ذکر ہے کوئی تعداد نہیں بیان کی گئی ہے جبکہ عبدالرزاق بصراحت ایک مجلس میں نین طلاقوں کا ذکر کرتے ہیں اور عبدالرزاق کے بارے میں حافظ بن رجب حنبلی لکھتے ہیں کہ ان کا میلان تشیع کی جانب تھااورا پی آخری عمر میں اہل ہیت کے فضائل اور دیگرلوگوں کی ندمت میں منکرروایتیں بیان کرتے تھے۔ ( عبد انجو ثاالساامیداریاض جا،عدد میں، ۵، اشاعت، ۱۳۹۷ھ) اس بناء برمحمه ابن ثور کی روایت کوان کی روایت پر فو قیت اور ترجیح حاصل ہوگی ۔ اور تيسرى دوايت جوسعد بن ابراجيم"قال انسأ نسااسى عن مسطمد بن اسحاق ثنا عكرمه عن بن عباس" كى مندے ہے۔ يې كالائن استدلال نبيس ہے۔ كيونكهاس میں ایک رادی محمہ بن اسحاق امام الممغازی ہیں۔جن کی ثقابت محدثین کےنز ویک محل نظر ہے۔ چنانچہ ہشام بن عروہ ، امام مالک ، امام کی ابن سعید القطان ، اورسلیمان انتیمی وغیرہ ان کومطلقاً قابل اعتماد نہیں سمجھتے اوران پر سخت ترین جرح کرتے ہیں۔اس کے برعکس امام علی بن المدینی اور أمام بخاری ان کو جحت قرار دیتے ہیں محدثین کی ایک جماعت سیر و مغازی مین تاریخی روایات میں ان پراعماد کرتی ہے لیکن شرعی احکام کے سلسلہ میں انھیں قابل اعتبار نہیں مجھتی ۔محدثین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ مسائل شرعی ہے متعلق ان کی وہ روايت معتبر ہوگی جن میں کوئی محد شان کا متابع اور شاہد ہواورا گروہ اپنی روایت میں منفر و و تنها ہوں گے تو اس کا اعتبار نبیں ہوگا۔ امام احمد بن صنبل کی رائے بہی ہے۔ (اعلاء اسنن، ج ۱۱،ص ۱۲۹) جس ہے معلوم ہوا کہ یہ روایت خود امام احمد کے معیار پر بوری نہیں ائز تی کیونکہ وہ اس میں منفر د ہی نہیں بلکہ ثقہ راوی مثلاً امام شاقعی دغیر ہے خلاف ہیں ای لیے امام احمد بن حنبل نے مسند میں اس کی تخریج کے باوجوداس کوٹرک کر دیا ہے۔

 پنانچه امام ابوزرعه ان کوضعیف کہتے ہیں امام ابوسفیان بن عینیہ فرماتے ہیں ہم ان کی روایت سے بچتے تھے امام ابوداؤد کہتے ہیں کہ داؤد بن الحصین کی روایت عکر مہے منکر ہوتی ہے بہی بات امام بخاری کے شخ امام ابن المد نی بھی کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر کا فیصلہ ہے کہ ''مقتہ الا فی عکر مہ' داؤد بن الحصین تقہ ہیں مگر عکر مہ کی روایت میں تقہ نہیں ہیں۔ امام ذہبی زیر بحث حدیث کو داؤد بن الحصین کے منا کیر میں شار کرتے ہیں۔ امام ساجی کہتے ہیں وہ منکر الحدیث تھے۔ در تہذیب المجندیب تام ساما، وتقریب سام الموریزان الاعتدال جام سامی کہتے ہیں وہ منکر الحدیث تھے۔ (تہذیب المجندیب تام ساما، وتقریب سے ۱۱۰ ومیزان الاعتدال جام سامی

اس مفصل بحث وتحقیق سے روز روثن کی طرح آشکارا ہوگیا کہ ابن جرت اور ابن اسچاق کے طریق سے مروی بیروایت بہر صورت رادی کی جہالت، نکارت اور ضعیف و متروک محد ثین کے اصول کے اعتبار سے وہی اضطراب قادح اور ضرررساں ہوتا ہے جو کی مخرح دور نہ ہوسکے ۔ مثلاً دوروایتیں قوت کے اعتبار سے ایک درجہ کی ہوں اور قاعدہ کے مطابق ان میں ہے کی کو دوسری پرتر جیج نہ دی جاسکا سے صورت میں ان میں اضطراب قادح اور اس کی وجہ سے دونوں روایتیں ساقط الاعتبار ہوجا میں گی۔ لیکن قادح اور مصر ہوگا۔ اور اس کی وجہ سے دونوں روایتیں ساقط الاعتبار ہوجا میں گی۔ لیکن جب وہ مضطرب روایتیں قوت وضعف وغیرہ کے لیاظ سے مختلف درجہ کی ہوں تو اس وقت ان میں اضطراب بے ضرر ہوگا کیونکہ ضعیف اپنے ضعف و کمزوری کی وجہ سے قوی کے مقابلہ میں ساقط یا مرجوح ہوجائے گی۔ تو پھر اضطراب کی مخبائش ہی کہاں بچے گی اور مقابلہ میں ساقط یا مرجوح ہوجائے گی۔ تو پھر اضطراب کی مخبائش ہی کہاں بچے گی اور مقابلہ میں ساقط یا مرجوح ہوجائے گی۔ تو پھر اضطراب کی مخبائش ہی کہاں بچے گی اور مقابل اعتبار واستناد ہے۔ چنانچہ مشہور شارح حدیث امام نووی لکھتے ہیں ۔

واما الرواية التي رواها المخالفون ان ركانة طلقها ثلاثاً فجعلها واحدة فرواته ضعيفة عن قوم مجهولين وانما الصحيح منها ماقدمنا انه طلقها البتة ولفط البتة محتمل للواحدة والثلاث ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد ان لفظ البتة يقتضى الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذالك (نووئ شرح ملم مم ١٥٠٨)

بہر حال وہ روایت جے مخالفین بیان کرتے ہیں کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تھیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ایک قرار دیا تھا تو بیضعیف ہے اور مجبول راویوں کی روایت ہے۔اور حضرت رکانۂ کے طلاق سے متعلق تو البتہ والی روایت ہی تھیج ہا در لفظ البتنة ایک اور تین دونوں کا اختال رکھتا ہے ممکن ہے کہ ضعیف روایت کے راوی نے بیہ مجھ لیا ہو کہ'' البتنة'' کا مقتضی (مراو) تین ہی ہے تو اپنی سمجھ کے اعتبار سے روایت بالمعنی کردی اوراس بارے میں غلطی میں پڑھیا۔

بی بات المندری بھی کتے ہیں۔ "واصح ان طلقها البتة وان النلاث فکرت فید علی المعنی" (العلی المندری الدارتطنی ۲۶، ۱۳۵۰ می المعنی " (العلی المنی المنی شری الدارتطنی ۲۶، ۱۳۵۰ می المعنی کے طور پر حضرت رکانہ نے بوی کو طلاق البتة دی تھی اور تمن طلاقوں کا ذکر دوایت بالمعنی کے طور پر ہے۔ " ۱۱ ، لیے سیجے وغیر سیجے میں اضطراب بتانا بے فائدہ اور بیسود ہے۔ اس طرح کے اضطراب کو اگر مؤثر قرار دیا جائے تو محال ستہ کی بہت می حدیثوں سے ہاتھ دھونا پڑجائے اصطراب کو اگر مؤثر قرار دیا جائے تو محال ستہ کی بہت موقع ہے اور بیر صورت البتہ والی روایت بے غیار لائق استنادہ اعتبار ہے۔

(٩) اخبرنا سلبمان بن داؤد عن ابن وهب قال مخرمة عن ابيه قال سمعت محمود بن لبيد قال اخبر رسول الله عليه عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقال غضبانا ثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهر كم حتى قام رجل وقام يا رسول الله الا اقتله (نال، ٢١/١٠٣)

'' بحمود بن لبیدرمنی اللہ عندروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواطلاع دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کو اکٹھی تین طلاقیں دے دی ہیں تو آپ غضہ میں کھڑے ہوئے مجرفر مایا کہ کیا میرے ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب سے کھیلا جار ہاہے۔ یہاں تک کذا یک معا حب کھڑے ہو کرعرض پرداز ہوئے کہ حضرت! کیا میں اس شخص کوئل نہ کردوں ۔''

حافظ ابن القیم کی تحقیق کے مطابق اس حدیث کی سندامام سلم کی شرط کے مطابق ہے "استادہ علی شرط سلم" مافظ ابن کثیر کہتے ہیں استادہ جید (نیل الادطار، نا ہیں ہیں) اس کی سند جید ہے۔ اور علامہ التر کمانی کلیتے ہیں کہ اس کی سند سیحے ہے۔ (الجوبرائی علی اسن ایکبری للبیتی، نامی میں جرنے بھی اس کی توثیق کی ہے۔ (بلوغ المرام ص ۲۲۲) بعض معزات نے اس حدیث کی سند پر جو کلام کیا ہے یعنی حضرت محمود بن لبید جنموں نے معزات نے اس حدیث کی سند پر جو کلام کیا ہے یعنی حضرت محمود بن لبید جنموں نے آئے ضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کی روایت کی ہے حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کی روایت کی ہے حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کی روایت کی ہے حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے ان

كاساع ثابت ميں ہے اس ليے يه حديث مرسل ہے نيز دوسرے راوى مخرمه بن بكير جو اسے اپنے باب سے روایت کرتے ہیں اٹھیں بھی اپنے والد بکیرے کچھے سننے کا اتفاق نہیں ہوا ہے۔ لہذا بدروایت متصل الاساد اور مرفوع نہیں ہے لیکن اصول محدثین سے واقف حضرات جانتے ہیں کہ یہ کلام غیرمصر ہے۔اور بلاشبہ میدروایت لائق احتجاج ہے۔ اس مدیث میں تعریج ہے کہ انتھی تمین طلاقیں دینے پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے تنے اور اس کاررائی کو کتاب اللہ کے ساتھ کھیل کئے جانے سے تعبیر فر مایا تھا۔ کیونکہ طلاق دینے میں حدو واللہ کی رعایت ن*ہ کر کے شر*یعت کی وی ہوئی سہولت و منجائش کی ناقدری کی گئی تھی ای طرح جب حضرت عبدالله بن عمریضی الله عنهمانے اپنی زوجہ كوبحالت حيض طلاق دے دى تھى تواس وفت بھى آپ نے شديد خفّى كا ظهار فرمايا تعاجيسا كيج بخارى كى روايت "فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم" ئظامر ب كيونكهاس طلاق مي بهي حدشرى كولموظ نبيس ركها حميا تعاليكن حضرت ابن عمر ف ايك طلاق دی تھی اور شرعا اس کی مخواکش تھی کہ طلاق ہے رجوع کر کے اس خطا کی تلافی کرلی جائے اس بنابر آ س حضرت صلی الله علیه وسلم نے انھیں رجعت کرنے کا تھم دیا۔اورز برنظر واقعدميں چونکه ساري طلاقيں دے كر رجعت كى مخبائش ختم كردي مئى تھى اس ليے حضرت ابن عمرٌ كي طرح المحيس رجعت كالحكم نبيس ويا اكر نبن طلا قيس ايك شار بوتيس تولا زي طور پران صاحب کوہمی رجعت کا تھم فر ماتے۔ بلکہ معنرت عویر محبلا ٹی کی بیک مجلس وی می تین طلاقوں کوجس طرح نافذ کیا تمیا تھا بظاہران صاحب کی بھی نتیوں طلاقیں نافذ کردی تمیں۔ چنانچ وسیج النظر محدث قاضی ابو بمربن العربی لکھتے ہیں فسلسم یسر وہ السنسی صلی اللّه عليه وسلم بل امضاه كمافي حديث عويمر العجلاتي في اللعان حيث

" آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان تمن طلاقوں کورونیس کیا بلکہ انھیں تافذ کردیا جیسے حضرت عویمر محلانی کی لعان والی حدیث میں بھی ہے کہ آپ نے ان کی تینوں طلاقوں کو نافذ کردیا اوررونیس فرمایا۔"

امضاه طلاقه الثلاث (تهذيب سنن الي داود رج ميم ١٢٩ ميم

العددیث بفسر بعضه بسعضاً "بعض صدیثین دوسری بعض کی شرح وتغییر کرتی ا بین اس لیے زیرغور داقعہ کو ایک دوسری حدیث کی روشنی میں دیکھنا جا ہے۔ حضرت www.ahlehaq.org ابو ہریرہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق و النكاح و الرجعة . (سنن سعيد بن منصور القسم الاوّل من الجلد الثالث، ص٣٤٣)

اخرجه الترمذي و ابو داؤ دو ابن ماجه كلهم من حديث عبد الرحمن بن حبيب بن ادرك قبال الترمذي حسن غريب وواقفه ابن حجر في التحسين كما حققه المحدث الاعظمي في تعليقه على كتاب السنن لسعيد بن منصور.

تین چزیں ہیں جن میں بجیدگی تو سجیدگی ہی ہے خال اور کھلواڑ بھی بجیدگی کے تھم میں ہے۔ (۱) طلاق (۲) نکاح (۳) رجعت۔مطلب ہے ہے کہ یہ تینوں امورا گربطور شراق اور کھلواڑ کے کئے جائیں گے تو وہ بجیدگی ہی پر کھول ہوں گے۔اور تینوں کا شرعاً نفاذ ہو جائے گا۔ نیز حضرت ابوالدردارضی اللہ عند فرماتے ہیں۔"نہ الاث لا یہ لعب بھن المسلمعب فیھن و المجد سواء المطلاق و المنکاح و المعتاق" (سن سیدین ضوراتم الاول من المبلد الثاث میں ہے) تین چیزوں میں کھلواڑ نہیں ہے، کھیل اور سجیدگی میں ان کا تھم شرعا کیاں ہیں۔ (۱) طلاق (۲) نکاح (۳) عراق (یعنی غلام آزاد کرنا) محاتی رسول کے ارشاد ہے معلوم ہواک ' نیزل اور لعب' دونوں کی مراداس جگدا کی بی ہے۔اوپر فد کوراس ارشاد ہے معلوم ہواک ' نیزل اور لعب' دونوں کی مراداس جگدا کی بی ہے۔اوپر فد کوراس مدین عمل اور شجیدگی کے طور پر ہوئی شار عدیث مطالب ہیں ہے۔ یہ تین طلاق کو کا ب اللہ کے ساتھ لعب یعنی کھلواڑ قرار دیا گیا ہے۔ جس کا صاف مطلب ہیں ہے۔ یہ تینوں طلاق ہیں بھی' جب' یعنی واقعی اور شجیدگی کے طور پر ہوئی شار کی اور نافذ مائی جا کیں گی۔ (وائلد اعلم بالسواب)

اس کے علاوہ بھی ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ تیوں طلاقیں تافذ کردی اسلم رجالا جارت علی رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ "مسمع النبی صلی الله علیه وسلم رجالا طلق البتة فغضب وقال انتخذون آیات الله هزوا او دین الله هزوا و دین الله مین مین الله مین کاور و دی ایک وقت دی گئی ایک مادر و دی میں ای مادر کو دی میں ای مادر کو دی میں ای مادر کو سیک وقت دی گئی تمن طلاقوں کو طلاق یہ کہا جاتا تھا۔ حدیث میں ای مادر کو سیک دیت کی ایک مادر سے کو سیک دیت دی گئی تمن طلاقوں کو طلاق یہ کہا جاتا تھا۔ حدیث میں ای مادر سے کو سیک دیت دی سیک دیت دی گئی تمن طلاقوں کو طلاق یہ کہا جاتا تھا۔ حدیث میں ای مادر سے کو سیک دیت دی سیک دی سیک دیت دی سیک دیت دی سیک دیت دی سیک دیت دیت دی سیک دیت دی سیک دیت دی سیک دیت دی سیک دی سیک دیت دی سیک دیت دی سیک دی سیک دی سیک دین سیک دی سیک در سیک در

استعال کیا گیاہے) تو آپ غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ جو خض طلاق بتہ یعنی بیک وقت
تین طلاقیں دے گاہم اس کو تین بی نافذ کر دیں گے اور عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی
بہاں تک کہ کسی اور مردے از دواجی تعلق قائم کرلے بیروایت اگر چرضعیف اور نا قابل استدلال ہے لیکن کسی حدیث کی تائید میں اصولا چیش کی جاستی ہے۔ چنانچے جماعت غیر مقلدین کے مشہور محدث مولا تا عبد الرحمٰن مبارک بوری اپنی کتاب 'القول السدید' میں لکھتے ہیں 'جوحدیث کی دوسری حدیث کی تائید کے لیے چیش کی جائے وہ اگر ضعیف بھی بوری کی ترج نہیں۔ (بحوال الا زبار الربوع صورہ ا)

(۱۰) حدثنا محمد بن ربيع انبأ الليث بن سعد عن اسحاق بن ابي فروه عن ابي الله عن ابي فروه عن ابي النهامة بنت قيس حدثني عن المناد عن عامر الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس حدثني عن طلاقك قالت طلقني زوجي ثلاثاً و خارجاً الى اليمن فاجاز ذالك رسول الله مَنْ الله الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ ال

امام معمی کہتے ہیں میں نے فاطمہ بن قیم اُ ہے عرض کیا جھے اسپنے طلاق کا واقعہ تا سے وافعوں نے فرمایا کہ میر سے شوہ ر نے جھے تین طلاقیں دے دیں اس حال میں کہ وہ مہ سینے امام بن میں ہے تو آنخضر سے سلی الله علیہ وسلم نے ان تینوں طلاقوں کو نافذ فرما دیا۔' امام بن ماجہ نے اس حدیث کو ''باب من طلق ٹلا تافی مجلس و احد'' کے تحت المام بن ماجہ وقت دی گئی تمن طلاقوں کے دو قرع پر استدلال کیا ہے۔ اور آج کون امام شافعی رحمۃ الله علیہ نے اسمی تین طلاقوں کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ اور آج کون دو کی کرسکتا ہے کہ وہ حدیث کا معنی اور مطلب امام شافعی اور امام ابن ماجہ کے مقابلہ میں اس حدیث کا کشر طرق میں طلاق شات می کا ذکر ہے لبندا زیادہ بھتا ہے۔ علاوہ ازیں اس حدیث کا کشر طرق میں طلاق شات می کا ذکر ہے لبندا اور بھی اس کو تین نے دو العد ایک بی سے لیکن خود صاحب واقعہ اور مرے بیان کرنے وہ ماحب واقعہ المبتہ ''اور بھی' طلقہا المبتہ ''اور بھی' طلقہا ثلاثا ''اور بھی 'طلب دو ساحب واقعہ شات '' بھی طلقہا المبتہ '' اور بھی ' طلقہا ثلاثا ''اور بھی ' طلقہا ثلاثا ''اور بھی ' طلقہا ثلاثا ''اور بھی ' طلقہا شلاقا '' وغیر و مختلف صیغوں اور الفاظ ہے بیان کیا ہے 'س کا واضح مطلب بھی ہے کہ سے ابداور تابعین اکسمی تین طلاقوں اور متفرق تین طلاقوں میں کوئی فرق نہیں کی ہے کہ سے بلکہ دونوں صورت کو مینونت میں یکساں بھی تھے۔ اس لیے سی فاص صیفی کی کرتے تھے بلکہ دونوں صورت کو مینونت میں یکساں بھی تھے۔ اس لیے سی فاص صیفی کی کرتے تھے بلکہ دونوں صورت کو مینونت میں یکساں بھی تھے۔ اس لیے سی فاص صیفی کی کرتے تھے۔ اس لیے سی فاص صیفی کی کرتے تھے بلکہ دونوں صورت کو مینونت میں یکساں بھی تھے۔ اس لیے سی فاص صیفی کی کو تو تھے۔ اس کے کی خور کی فاص صیفی کی کو تھی کی کی کرتے تھے بلکہ دونوں صورت کو مینونت میں یکساں بھی تھے۔ اس کے کی خور کی فاص صیفی کی کو کرتے تھے۔ اس کے کی خاص صیفی کی کو کرتے تھے۔ اس کے کی خاص صیف کی کو کرتے تھے۔ اس کے کی خاص صیفی کی کو کرتے تھے۔ اس کے کی خاص صیف کی کو کرتے تھے۔ اس کے کی کو کرتے کی خاص صیفی کی کور کو کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کرتے کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور ک

محتیق کا کا ظاہیں کیا۔ رہا یہ دعویٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنداور حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے ان کی حدیث کورد کر دیا تھا تو یہ دحدیث کے صرف ایک جزو یعنی عدم نفقہ اور سکنی سے متعلق تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے سرے سے ان کی حدیث ہی کورد کر دیا تھا یہ دعویٰ بلادلیل ہے۔ اور اگرکسی کواس پراصرار ہوتو وہ دلیل پیش کرے۔ بہر حال اس حدیث ہے بھی بہی ٹابت ہوتا ہے کہ ایک وقت کی تین طلاقیں تین ہی شار ہوں گی۔ تلک عشرہ کا ملہ۔

#### (r)آ ثار صحابهٌ

امت میں صحابہ کرام رضوان النّہ علیہم اجمعین کو جوا تمیازی شرف و مجد حاصل ہے وہ کی اور کونھیب نہیں۔ انھوں نے براہ راست فیضان نبوت سے استفادہ کیا ہے اور بغیر کسی واسطہ کے پیفیبر اعظم صلی النّہ علیہ و کم بیت پائی ہے۔ جو پچے جس طرح آ ب سے سنایا کرتے دیکھا اے اپنی زندگی میں ڈھال کیا تھا۔ اگر کسی امر میں بھی پچھ تر ددواشتباہ پیش آ میا تو رسول خداصلی النّہ علیہ و کم میں ڈھال کیا تھا۔ اگر کسی امر میں بھی بھی تر ددواشتباہ پیش آ میا تو رسول خداصلی النّہ علیہ و کم میں ہوگئے واس سے بوجھ کر شفی حاصل کر کی تھی۔ اس لیے ان سے بڑھ کر مزاج شناس نبوت اور واقف شریعت کون ہوسکتا ہے؟ ان کے مجموع عمل اور رائے کے مقابلہ میں کسی بڑے سے بڑے محقق و مجتمد کے قول و عمل کو ایمیت نبیس دی جاسکتی۔ حضر ت عبداللّٰہ بن مسعود رضی اللّٰہ عنہ نے حضر ات صحابہ کی اس المیازی شان کو ان الفاظ میں واضح کیا ہے۔

اولنک اصحاب محمد ملت کانوا افسل هذه الامة ابرها قلوبا واعمقها علما و اقلها تکلفاً اختارهم الله لصحبة نبیه و لاقامة دینه فاعرفوا لهم فضلهم اتبعوهم علی اثرهم و تمسکوا بما استعطتم من اخلاقهم و صیرهم فانهم کانوا علی الهدی المستقیم، دواه دزین (مکلوة المایح جامه) در سورهم فانهم کانوا علی الهدی المستقیم، دواه دزین (مکلوة المایح جامه) در سور هم فانهم کانوا علی الله علی و المحاب میں جودل کی نیکی علم کی گرائی اور تکلف کی میں امت میں افغل ترین جی جنمی الله تعالی نے اپنے نبی کی صحبت اوراپ دین کی اقامت کے لیے متخب فرمایا ہے۔ لبذا ان کفضل کو بہجانوان کے فش قدم کی بیروی کرو، اوران کے افلاق و سیرت کو جہاں تک بس چلے مضبوطی کے ساتھ کیلا ہے دیو، بلا شبہ یہ اوران کے افلاق و سیرت کو جہاں تک بس چلے مضبوطی کے ساتھ کیلا ہے دیو، بلا شبہ یہ اوران کے افلاق و سیرت کو جہاں تک بس چلے مضبوطی کے ساتھ کیلا ہے دیو، بلا شبہ یہ اوران کے افلاق و سیرت کو جہاں تک بس چلے مضبوطی کے ساتھ کیلا ہے دیو، بلا شبہ یہ اوران کے افلاق و سیرت کو جہاں تک بس چلے مضبوطی کے ساتھ کیلا ہے دیو، بلا شبہ یہ اوران کے افلاق و سیرت کو جہاں تک بس جلے مضبوطی کے ساتھ کیلا ہے دیو، بلا شبہ یہ اوران کے افلاق و سیرت کو جہاں تک بس جلے مضبوطی کے ساتھ کیلا ہے دیو، بلا شبہ یہ اوران کے افلاق و سیرت کو جہاں تک بس جلے مضبوطی کے ساتھ کیلا ہے دیو، بلا شبہ یہ اوران کے افلاق و سیرت کو جہاں تک بس جلے مضبوطی کے ساتھ کیلا ہے دیو، بلا شبہ یہ اوران کے افلاق و سیرت کو جہاں تک بس جلا شبہ یہ دوران کے افلاق و سیرت کو جہاں تک بس جلے مضبوطی کے ساتھ کیلات کا دوران کے افلاق و سیرت کو جہاں تک بس جلا شبہ یہ دوران کے افلاق کیلات کیا ہو کیا تا میں کیا ہو کیا

حضرات مدايت منتقيم پر ٻيل.''

صحابہ کی زندگی پرخورانھی کے فاضل ترین معاصر کے اس وقع وحمیق تبعرہ کے بعد کسی اور شہادت کی ضرورت نہیں باتی رہتی، زندگی میں سادگی، دل کی پاکیزگی اور نیکی، علم میں کیرائی و گہرائی ایسے اعلیٰ ترین اور تاریخ ساز اوصاف ہیں جن سے تو موں کی حیات سنور جاتی ہے۔

خوداللہ کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے طریقہ پر چلنے کو مدار نجات قرار دیا ہے۔ چنانچے ایک حدیث میں ارشاد ہے۔

وتفترق امتى على ثلاث و سبعين ملة كلهم في النار الاملة واحدة، قالوا من هي يارسول الله؟ قال، ماانا عليه و اصحابي رواه الترمذي .

(مفكوة المصامح من اجس ١٠٠٠)

اور میری امت ۲ عفرقوں میں بٹ جائے گی اور ایک کے علاوہ سب فرقے جہنم رسید ہوں مے ،محابہ نے عرض کیایار سول اللہ مجات پانے والی کونی جماعت ہے؟ آپ نے فرمایا، جومیر ہے اور میرے اصحاب کے طریقہ پر ہے۔

ایک حدیث میں آپ نے خصوصیت کے ساتھ خلفائے راشدین کے طریقہ پر چلنے کی امت کوہدایت فرمائی ہے۔

فانه من یعش منکم بعدی فسیری اختلافاً کثیراً فعلیکم بسنتی و صنة النخلفاء الراشدین المهدین تمسکوا بها و عضوا علیها بالنواجذ (رواه احمد و ابوداؤ دوالترمذی، و قال حدیث حسن صحیح، و ابن ماجه (مگلوة المعانع، نااس، اس می می سے جومیر بے بعدز ندور ہے گاوہ اختلاف کثیرد کھے گالبذاتم لوگ میری سنت اور خلفائے راشدین، (ابو بکر میم می شان میل کا سنت کولازم پکرواور مضبوطی کے ساتھا سی بی بھورہواور قوت کے ساتھا ہے دہو۔''

انھیں جیں نسوس کی بنا پر تعامل محابہ کے بارے میں فقہائے امت کا مسلک ہے۔
"یجب اجمعاعا فیما شاع فسکتو المسلمین و لا یجب اجماعا فیما ثبت
النحلاف بینهم" (توضیع و تلویع فی تقلید الصحابی) جوبات عام طور پر محابہ النحلاف بینهم" (توضیع و تلویع فی تقلید الصحابی) جوبات عام طور پر محابہ میں شائع ہواور انھوں نے سکو تا اے تشلیم کرلیا ہواس کی اتباع با تفاق واجب ہے اور جس میں شائع ہواور انھوں نے سکو تا اے تشلیم کرلیا ہواس کی اتباع با تفاق واجب ہے اور جس میں شائع ہواور انھوں نے سکو تا اے تسلیم کرلیا ہواس کی اتباع با تفاق واجب ہے اور جس میں شائع ہواور انھوں میں شائع ہواور انھوں ہے اور جس

ہات میں ان کا اختلاف ہوا س میں اتباع سب کے نز دیک واجب نہیں ہے۔ شریعت اسلامی میں حضرات محابہ کی اس خصوصی و اقبیازی حیثیت پر ثبوت میش کرتے ہوئے صاحب تو منبح ومکوت کہتے ہیں۔:

لان اكثر اقوالهم مسموع بحضرة الرسالة وان اجتهدوا فرايهم اصوب لانهم شاهدوا موارد النصوص ولتقدمهم في الدين وبركة صحبة النبي النبي المين وكونهم في خير القرون. (توضع وتلويح في تقليد الصحبي)

اس کے کدان کے اکثر اقوال زبان رسالت سے ہوتے ہیں اور اگر انھوں نے نصوص اجتہاد بھی کیا ہے تو ان کی رائے زیادہ صائب اور درست ہے کیونکہ انھوں نے نصوص (قرآن وحدیث) کے موقع وکل کا ہراہ راستہ مشاہرہ کیا ہے۔ دین میں انھیں تقذم حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی صحبت کی ہر کت سے فیضیاب ہیں اور زبانہ خیر القرون میں تھے۔ بالحضوص معزات خلفاء راشدین کی حیثیت تو اس معاملہ میں بہت ہی بلنداور اعلیٰ وار فع ہے چنانچ مند ہند معزمت شاہ وئی اللہ محدث دہاوی رحمۃ اللہ علیہ آ بت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے تکھتے ہیں۔

و كلمه "ليمكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم" ولالت ميكند بروومنى كي آكداي فلفاء كرخلافت ايثال موجود است چول وعده منجر شودوين على اكمل الوجوه بظهور آيد وم آكداز باب عقائد وعبادات و معاطلات و مناكات واحكام خراج آنچ ورعمر مستخلفين فلابر شودوايثال بابتمام تمام حى درا قامت آن كننددين مرتفى است پس اگر الحال قفا مستخطفين فلابر شودوايثال بابتمام تمام عى درا قامت آن كننددين مرتفى است پس اگر الحال قفا مستخطفين درمتلديان قرايشال در حادث فلابر شود آن دليل شرى باشد كه جمتد بال تمسك نمايدزياك آن دين مرتفى است كمكين آل واقع شد - "

(ازالة الخفاء عن خلافته الخلفاء ص 19)

"جس دین اسلام دینا") اس کوان نے ان کے لیے پندگیا ہے ( ایمنی دین اسلام " رضیت لسکم الاسلام دینا") اس کوان کے واسطے جمادے گا" آیت استخلاف کا بیرج دومعنی پردلالت کرتا ہے ایک بید کہ بید خلفاء جن کی خلافت کا وعدہ ہے جس دفت اس وعدہ کا ظہور ہوگا دین الی کھمل ترین صورت میں رائے ہوگا۔ اور دوسرامعنی بیہ ہے کہ عقا کد، عبادات، معاملات، مناکحات، اور احکام خراج جوخلفاء کے زیانے میں ان کی سعی واجتمام سے رائے ہو ہے وہ

سب پندید و البی ہیں۔ لہذا ہی عہد کا جو فیصلہ یا فتو کی ان امور سے متعلق آج دستیاب ہووہ جست اور دلیل شری ہوگا کیونکہ ہی دین پندیدہ ہے جس کونمکین وقوت حاصل ہوئی ہے۔'
محدث والوی قدس سروکی اس تحقیق سے ان بیبا کوں کی باطل پندی بھی اظہر ممن اعتمس ہوگئ جو بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کے تین شار ہونے سے متعلق خلیفہ راشد حضرت فاروق اعظم کے اجماعی فتوئی کوسرکاری آرڈی نینس کہہراس کی شری حیثیت کو مجروح کرنے کے دریے ہیں۔

شربعت اسلامي من حضرات صحابة بالخصوص خلفائے راشدین رضوان الله علیهم اجمعین کی امتیازی شان اورخصوصی حیثیت ہے متعلق اس مختصری تمبید کے بعد مسئلہ زیر بحث کے بارے میں ان کے اقوال وآٹار ملاحظہ سیجیے۔اس موقع پریہ بات بھی کمحوظ رہے کہ حسب تخفیق حافظ ابن البمام جماعت محابہ میں نقبها و دمجتهدین کی تعداد تقریباً میں بائیس ہے اویر نه ہوگی مثلاً خلفائے اربعہ بینی (۱) حضرت میدیق اکبر(۲) فاروق اعظم (۳) عثان غَیْ (۴) حضرت علی مرتفنگی (۵) حضرت عبدالله بن مسعود (۲) عبدالله بن عمر (۷) عبدالله بن عماس (۸) عبدالله بن الزبير (٩) زيد بن ثابت (١٠) معاذ بن جبل (١١) انس بن ما لك(١٢) ابو ہرریہ (١٣) حضرت عا ئشرصد يقه (١٣) حضرت الى بن كعب (١٥) ابومو كُنْ اشعری (۱۲) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص (۱۷) مغیره بن شعبه (۱۸) ام المومنین ام سلمه (١٩) عمران بن حصين (٢٠) معاذ بن الي سفيان وغيره رضوان الدُّعليهم الجمعين ) با قي حضرات محابه مسائل میں انمیں کی جانب رجوع کرتے تھے۔ (فتح القدیرج ۳۴،ص ۳۳۰) مین خد خصری بک نے تاریخ التشریع الاسلام میں پندرہ فقہاء محابم اذکر کیا ہے جن میں حضرت فاروق اعظم على مرتضى ،عبدالله بن مسعوداور زید بن ثابت رضوان الله علیهم اجمعین كومكٹرين (كثرت سے فتوى دينے والوں) ميں شاركيا ہے۔ (تاریخ التشریع الاسلام ورج کئے جارہے ہیں۔

# خليفه راشد حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه ك\_آثار

(۱) "عن ابن عمران رجلاً اتى عمر فقال انى طلقت امرأتى البتة وهى www.ahlehaq.org خائس فهالى عمر عصيت ربك وفارقت امرأتك فقال الرجل فان رسول الله مُلْنِينَ امراً بن عمر حين فارق زوجته ان يراجعها فقال له عمر ان رسول الله مُلْنِينَ امره ان يراجع بطلاق بقى وانه لم يبق لك ماترجع به امراتك. "رواه الطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحيح خلا اسماعيل بن ابراهيم الترجماني وهو ثقة.

(مجمع الزوائد، جها م ٢٥٥ سنن الكبري ج ٢ م ٣٣٠)

حضرت عبدالله بن عمر دوایت کرتے ہیں کہ ایک مخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خاضر ہوااور عرض کیا کہ میں نے اپنی بیدی کو بحالت حیض طلاق بتہ لیمنی بیک وقت تمن طلاقیں دیدیں مولا نائمس الحق صاحب المل حدیث (غیر مقلد) عالم نے لکھا ہے کہ اہل مدیث نظلاقوں کو' بتہ' کہتے ہیں۔ (العلیق المغنی ج۲م میں مصرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور تیری بیوی تجھ ہے جدا ہو پھی۔ اس نے کہا! حضرت ابن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی تو آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رجعت کرادی تھی ؟ حضرت عمر نے فر مایا ان کور جعت کا اختیار اس لیے ملا تھا کہ ان کی طلاق ربعت کرادی تھی ؟ حضرت عمر نے بھی ہاتی نہیں بیا کہ اپنی بیوی ہو کے حداث کی طلاق

(۲) عن زيد بن وهب ان بطالا كان بالمدينة فطلق امرأته الفا فرفع
 ذالك الى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال انما كنت العب
 فعلاه عمر رضى الله عنه بالدرة وقال ان كان يكفيك ثلاث.

(سنن الكبري، ج 2 م ٢٣٣٠ ، ومصنف ابن الي شيبه ، ج ٥ م ١١)

زید بن و بب راوی بیل که مدینه میں ایک مخر ه تھا اس نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دے ڈالیس اس کا معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے تو بیطلاقیں دل تکی اور غداق کے طور پر دی ہیں۔ (مطلب یہ کہ میرا مقصد طلاق دیے کا نہیں تھا) تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درہ سے اس کی خبر لی اور فر مایا کہ تجھے تو تین طلاقیں بی کافی تھیں۔

(٣) عن ان انس قال كان عمر اذا اتى برجل طلق امر أته تلاثاً فى مجلس و احد اوجعه ضربا و فرق بينهما " (الجربرائتي، ج٢٠٠٠)

حعزت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حعزت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایسافخص لایا جاتا جس نے اپنی بیوی کوا یک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے دی ہوتیں تو آپ اس کومز ادیے اور ذوجین میں آغریق کردیتے۔

# خليفه راشد حضرت عثان غني رضى الله عنه كافتوكي

(۳) عن معاویه بن ابسی یسحیی قال جاء رجل الی عثمان بن عفان فقال طلقت امر أتبی الفا فقال بانت منک بثلاث (فخالتدر، ۲۰،۳۰، ۱۰،۳۰۰ وزاد الماد، ۲۰،۹۰، ۱۰،۹۰۰ وزاد الماد، ۲۰،۹۰، ۱۰،۹۰۰ وزاد الماد، ۲۰،۹۰، ۱۵، ۱۵، ۱۵، ۱۵، ۱۵، ۱۵ معاویه بن الی یجی سے روایت ہے کہ ایک شخص حفرت عثمان غنی رضی الله عنه کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں نے اپنی ہوی کو ہزار طلاقیں دے دی ہیں؟ آپ نے فرمایا تیری ہوئی تجھے سے تیمن طلاقوں سے جدا ہوگئی۔

# خلیفهراشد حضرت علی رضی الله عنه کے آثار

(۵) عن حبیب بن ابسی ثابت قال جاء رجل الی علی بن ابی طالب فقال انسی طلقت امر أتی الفاً فقال له علی بانت منک بثلاث و اقسم سائرهن علی نسائک۔ (نُح القدیر، جمیم، ۲۳۰، وزادالمعاد، جمیم، ۲۰۹، و شن الکبری جمیم، ۲۳۰ وزادالمعاد، جمیم، ۲۰۹ و شن الکبری جمیم، ۲۳۵ می حبیب بن الی ثابت سے مروی ہے کہ ایک شخص معزت علی کرم الله و جہدی خدمت عبی آیااور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیس وے ڈالی ہیں؟ تو حضرت علی نے ان کے جواب میں فرمایا کہ تین طلاقوں سے تیری عورت تجھ سے جدا ہوگئ اور بقید ساری طلاقوں کو ان کے ورتوں پر تقسیم کروے۔

(۲) عن عبدالرحمن بن ابي ليلي عن على رضى الله عنه فيمن طلق امرأته
 ثلاثاً قبل ان يدخل بها قال لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

(منن الكبري مج ٢٠٩٠ م

عبدالرحمٰن بن ابی لیلٰ راویت کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو تمن طلاقیں (ایک لفظ میں) وے دی تھیں فر مایا کہ اس کی بیوی اس کے واسطے حلال نہیں ہوگی ، یہاں تک کہ کسی اور مروے از دواجی تعلق قائم کرلے۔ (2) عن الحكم انه قال اذا قال هي طائق ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره واذا قال انت طائق، انت طائق بالاولى ولم تكن الآخريين (الاخريان) بشئى فقيل له عمن هذا يا ابا عبدالله فقال عن على وعبدالله و زيد بن ثابت \_ (سنن معيد بن المنمورالة م الاقل الألك الثالث بم ٢٩٢٣)

ابوعبدالله الحکم ہے روایت ہے انھوں نے کہا جب طلاق دینے والے نے اپنی (غیر مدخوله) ہوی کوکہا'' هي طالق ثلاثا'' بيه طلقه از سه طلاق ہے۔ (ليحن ايک کلمه ميں تينوں طلاقیں دے دیں) تو یہ تورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کر کسی اور مرد سے نکاح كركے اور اگر كہا كدانت طالق، انت طالق، انت طالق تجه كوطلاق ہے، تجه كوطلاق ہے، تحم كوطلاق ب (بعنى متعدد الفاظول ميل تمن طلاقيس دير) تو يبلى طلاق س بائن ہوجائے گی آخری دوطلاقیں بیار جائیں گی۔ان سے بوجھا گیا کہ بیفتویٰ آب س سے نَقُل كرتے ہيں تو انھوں نے جواب ديا حضرت على تحيد الله بن مسعودٌ اورزيد بن ثابت سے۔ (٨) عن الاعمش قال كان بالكوفة شيخ يقول سمعت على بن ابي طالب رضي الله عنه يقول اذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فانه يرد الي واحمدة والناس عنقا واحداً اذ ذاك ياتونه ويسمعون منه قال فاتيته فقرعت عليه الباب فخرج الى شيخ فقلت له كيف سمعت على بن ابي طالب رضى الله عنه يقول في من طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد؟ قال: سمعت على بن ابي طالب رضى الله عنه يقول اذا طلق رجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فانه يرد الى واحدة! فقلت له اين سمعت من على رضى الله تعالىٰ عنه؟ قال اخرج اليك كتاباً فاخرج فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما سمعت على بن ابي طالب رضي الله عنه يقول اذا طلق رجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقد بانت منه ولاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره! قال: قلت ويحك هذا غير الذي تقول؟ قال: الصحيح هو هذا ولكن هؤلاء ارادوني على ذالك\_(سنن الكبري،ج،م،٣٠٠) الممش سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کوفہ میں ایک شیخ تھا جو کہتا تھا کہ میں نے حضرت علی رضی الله عند کوفر ماتے سنا ہے کہ جو تحص اپنی بیوی کو بیک مجلس تین طلاقیس دے گا

تو وہ ایک طلاق کی طرف او نادی جائے گی۔ لوگوں کی جھیزاس کے پاس جاتی اوراس سے یہ روایت سنتی۔ آئمش کہتے ہیں کہ اس کے بہاں میں بھی گیا اوراس کا دروازہ کھ کھٹایا تو گھر سے نکل کرایک شخ میرے پاس آیا میں نے اس سے بو چھا بیک۔ مجلس تین طلاقیں دینے کے بارے میں آپ نے حضرت علی رضی کے بارے میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ساہے کہ جب کوئی اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دے گا تو وہ ایک ہی ہوگی! میں نین طلاقیں دے گا تو وہ ایک ہی ہوگی! میں نین طلاقیں دے گا تو وہ روایت کی جگہ نئی ہے؟ اس نے کہا میں تصویل کتاب ذکا لی روایت کی جگہ تی ہے ہو میں نے کتاب ذکا لی تو اس میں بیم اللہ الرحمٰن الرحیم کے بعد لکھا ہوا تھا یہ وہ حدیث ہے جو میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نے وہ فرماتے تھے کہ جب کوئی اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں رضی اللہ عنہ سے نی ہو وہ فرماتے تھے کہ جب کوئی اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دورم دے گا تو عورت اس سے جدا ہو جائے گی ، اور اس کے لیے طلا نہیں ہوگی یہاں تک کہ کی اور مرد سے نکاح کر لے! میں نے اس سے کہا آپ پرافسوں! آپ جو بیان کرتے ہیں بی تو اس کے بیکس ہے۔ اس نے جواب دیا تھے تو یہی ہے جو اس کتاب میں درج ہے لیکن لوگوں نے جمھے سے بہی خواہش کی یعنی (میں نے لوگوں کی خواہش کے مطابق روایت کو لوگوں نے خواہش کے مطابق روایت کو لیک دیا۔)

اں واقعہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صحیح مسلک معلوم ہونے کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوگیا کہ ہوس پرستوں نے کس طرح اس باب کی احادیث و آثار میں تحریف کی ہے۔

### حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه کے آثار

(٩) عن علقمة قال جاء ابن مسعود رجل فقال انى طلقت امرأتى تسعاً و تسعين وانى سألت فقيل قد بانت منى فقال بن مسعود قد احبوا ان يفرقوا بينك وبينها قال فما تقول رحمك الله فظن انه سيرخص له فقال ثلاث تبينها منك وسائرهن عدوان رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح ( مجمع الزوائد، ج٢،٩٠٨)

علقمہ سے روایت ہے ایک شخص عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کوننا نو سے طلاقیں دے دی ہیں اور میں نے پو چھا تو مجھ کو بتایا گیا کہ تیری www.ahlehaq.org یوی تھے ہے جدا ہوگئی؟ یہ من کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایالوگ جا ہے ہیں کہ تھے جدا ہوگئی؟ یہ من جدائی کردیں۔اس نے کہااللہ آپ پر رحم فرمائے آپ کیا کہتے ہیں اس کو خیال ہوا کہ شاید ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے لیے رخصت کا تھم فرمائیں۔حضرت عبدا ہوگئی اور بقیہ فرمائیں۔حضرت عبدا ہوگئی اور بقیہ طلاقوں سے وہ تم سے جدا ہوگئی اور بقیہ طلاقیں عدوان ومرکشی ہیں۔''

(۱۰) وعن علقمة قال اتى رجل ابن مسعود رضى الله عنه فقال انى طلقت امرأتى عدد النجوم فقال ابن مسعود فى نساء اهل الارض كلمة لم احفظها وجاء رجل فقال انى طلقت امرأتى ثمانيا فقال ابن مسعود أيريد هؤلاء ان تبيين منك فقال نعم قال ابن مسعود يا ايها الناس قد بين الله الطلاق فمن طلق كما امره الله فقد بين ومن لبس به جعلنا به لبسه والله لا تلبسون على انفسكم و نحمله عنكم يعنى هو كما يقولون وقال و نرى قول ابن مسعود كلمة لم احفظها انه لو كان عنده نساء الارض ثم قال هذه ذهبن كلهن، رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح

(بجمع الزوائد، جهام ۲۲۸)

حفرت علقہ سے روایت ہے کہ ایک مخص نے آ کر حفرت عبداللہ بن مسعود عندرضی اللہ عنہ ہے کہا کہ میں نے اپنی ہوی کو بقد رستاروں کی تعداد کے طلاق دے دی تو حفرت عبداللہ بن مسعود ہے ذہین کی عورتوں سے متعلق کوئی بات کمی جے میں محفوظ نہ کرسکا اور ایک اور مخص نے آ کر کہا کہ میں نے اپنی ہوی کو آٹھ طلاقیں دے دیں؟ حضرت ابن مسعود ہے فر مایا کیا لوگوں کا ارادہ ہے کہ تیری ہوی تجھ سے جدا ہوجائے اس نے کہا کہ بال حضرت ابن مسعود ہے فر مایا کیا لوگوں کا ارادہ ہے کہ تیری ہوی تجھ سے جدا ہوجائے اس نے کہا کہ بال حضرت ابن مسعود ہے فر مایا کہ اللہ نے اللہ نے طلاق دینے کا طریقہ بنادیا ہے لہذا جو خص اس جو خص اللہ کے علم کے مطابق طلاق دے گا اللہ نے اس کا حکم بیان کردیا اور جو خص اس بارے میں کوئی اشتباہ بیدا کر داور اس کا بارتمارے بیائے ہم اٹھا کمی لینی وہ ایسا بی ایسا ہو ہو ایسا بی ہو ہم اس کے استاہ کو خود اس کے مطلے نہ میں گونا نہ کر سکا جیسا لوگ کہتے ہیں۔ علقہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو بات میں محفوظ نہ کر سکا میرے خیال میں یہتی کہ اگرز مین کی ساری عورتیں اس کے پاس ہو تیں تو سب جدا ہوجا تمیں۔ میرے خیال میں یہتی کہ اگرز مین کی ساری عورتیں اس کے پاس ہو تیں تو سب جدا ہوجا تمیں۔ میرے خیال میں یہتی کہ اگرز مین کی ساری عورتیں اس کے پاس ہو تیں تو سب جدا ہوجا تمیں۔ میرے خیال میں یہتی کہ اگرز مین کی ساری عورتیں اس کے پاس ہو تیں تو سب جدا ہوجا تمیں۔ میں دو سب جدا ہوجا تمیں۔ میں دوران کا حسانہ کی ساری عورتیں اس کے پاس ہو تیں تو سب جدا ہوجا تمیں۔ میرے خیال میں یہتی کہ اگرز مین کی ساری عورتیں اس کے پاس ہوتیں تو سب جدا ہوجا تمیں۔ میں کی سب میں کی کو سب جدا ہوجا تمیں کی سب میں کو سب جدا ہوجا تمیں۔ میں کی کو سب حدا ہو تمیں کی کو سب حدا ہو تمین کی کو سب حدا ہو تمیں کو تمیں کی کو سب حدا ہو تمیں کی کو تمیں کی کو تمیں کی کو تمیں کی کو تمیں کو تمیں کی کو تمیں کو تمیں کی کو تمیں کو تمیں کی کو تمیں کی کو تمیں کی کو تمی

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کے ان فتووں سے معلوم ہوا کہ محابہ میں یہی بات معروف تھی کہ بیک کلمہ دی گئی طلاقیں واقع ہوجا ئیں گی۔

(۱۱)وفى المؤطا بلغه ان رجلا جاء الى ابن مسعود فقال انى طلقت امرأتى بمأتى تطليقات فقال ابن مسعود فماذا اقيل لك قال قيل لى انها قد بانت منى فقال ابن مسعود صدقوا هو مثل ما يقولون "وظاهر الاجماع على هذا الجواب." (في القريريج ٣٠٠٠)

موطاامام ما لک میں ہے کہ امام ما لک کویہ بات پہنی ہے کہ ایک شخص نے آ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے کہ ایک میں نے اپنی بیوی کو دوسوطلا قیس دے ڈالی ہیں حضرت ابن مسعود ڈنے اس شخص ہے پوچھا کہ مصیں اس بارے میں کیا جواب دیا گیا اس نے کہا مجھ ہے جواب کے حوالے کہ ایک کام کا ظاہر لوگوں نے مجے بتایا بھم دہی ہے جولوگ کہتے ہیں۔ حافظ ابن البمام لکھتے ہیں اس کلام کا ظاہر ہی ہے کہاس جواب کا تفاق واجماع تھا۔

#### آ ثار حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنه

11. عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فجاء رجل فقال انه طلق امرأته ثلاثاً قال فسكت حتى ظننا انه رادها اليه ثم قال ينطلق احدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا بن عباس وان الله جل ثناء د قال "ومن يتق الله يجعل له مخرجا" وانك لم تتق الله فلا اجدلك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امراتك و ان الله قال "يا ابها النبى اذا طلقتم النساء فطلقو هن رواه البيهقى واللفظ له ورواه ايضا ابوداؤ دو قال روى هذا الحديث حميد الاعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس رواه شعبة عن عمر و بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس و ابوب وابن جريج جميعاً عن عكرمه بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس و رواه عن معاش و ابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس و رواه الاعمش عن مالك و ابن الحارث عن ابن عباس و ابن جريج عن عمر و بيد مرواه بن عباس و ابن جريج عن عمر و ابن الحارث عن ابن عباس و ابن جريج عن عمر و ابن الحارث عن ابن عباس و ابن جريج عن عمر و ابن الحارث عن ابن عباس و ابن جريج عن عمر و ابن الحارث عن ابن عباس و ابن جريج عن عمر و ابن الحارث عن ابن عباس و ابن جريج عن عمر و ابن الحارث عن ابن عباس و ابن جريج عن عمر و ابن الحارث عن ابن عباس و ابن جريج عن عمر و ابن الحارث عن ابن عباس و ابن جريج عن عمر و ابن الحارث عن ابن عباس و ابن جريج عن عمر و ابن الحارث عن ابن عباس و ابن جريج عن عمر و ابن الحارث عن ابن عباس و ابن جريج عن عمر و ابن الحارث عن ابن عباس و ابن جريج عن عمر و ابن الحارث عن ابن عباس و ابن جريج عن عمر و ابن الحارث عن ابن عباس و ابن جريج عن عمر و ابن الحارث عن ابن عباس و ابن جريح عن عمر و ابن الحارث عن ابن عباس و ابن جريح عن عمر و ابن الحارث عن ابن عباس و ابن جريح عن عمر و ابن الحارث عن ابن عباس و ابن جريح عن عبار الحدود عن ابن عبار العبار عن ابن عبار العبار عن ابن عبار العبار عن عن عن عبار العبار عن ابن عبار العبار عن ابن عبار العبار عن عن عبار العبار عن ابن عبار العبار عن ابن عبار العبار عن ابن عبار العبار عن ابن عبار العبار العبار

بن دينار عن ابن عباس كلهم قالوا في الطلاق الثلاث انه اجازها قال وقالوا وبانت منك نحو حديث اسماعيل عن ايوب عن عبدالله بن كثير." (السن الكبرى، جــــــ، ص ٣٣١، و ابوداؤد، ج١، ص ٢٩٩)

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ میں حفرت عبداللہ بن عباس کی خدمت میں تھا کہ ایک شخص حاضر ہوااور کہا کہ اس نے اپنی ہوی کواکھی تین طلاقیں دے دی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا چپ رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ حفرت ابن عباس اس حد جعت کا تھم ویں کے پھر فر مایا کہ پہلے تو لوگ حمافت کر بیٹھتے ہیں پھرا ہے ابن عباس ابن عباس جواللہ سے ڈرے گااس کے واسطے اللہ گنجائش کی راہ پیدا کردے گائے ہم نے اللہ کا فر مان ہے جواللہ سے ڈرے گااس کے واسطے اللہ گنجائش کی راہ پیدا کردے گائے ہم نے اللہ کا فر مان ہے جواللہ ایس تیرے واسطے کوئی مخوائش کی راہ نہیں پاتا پیدا کردے گائے ہم نے اللہ کا فوف نہیں کیا لہذا میں تیرے واسطے کوئی مخوائش کی راہ نہیں پاتا جب تی بیدا کردے گائے ہوئی واللہ کی اور تیری ہوی تجھے ہوا ہوگئی۔ خدا کا ارشاد ہے اے بی جب تم اپنی ہوں کو طلاق دین کی اور تیری ہوی تجھے جدا ہوگئی۔ خدا کا ارشاد ہے اے بی بہلے ۔ امام ابوداؤد کہتے ہیں کہ بہد کے علاوہ سعید بن جبیر، عطاء ، ما لک بن الحارث اور عمرو بہا ہو گئے۔ امام ابوداؤد کہتے ہیں کہ بہد کے علاوہ سعید بن جبیر، عطاء ، ما لک بن الحارث اور عمرو بیار نے بھی اس حدیث کو حضرت ابن عباس شے دوایت کیا ہے :

"وقال ابوداؤد رواه حساد بن زید عن ایوب عن عکومة عن ابن عباص اذا قبال انت طالق ثلاثاً بفم واحد فهی واحدة ورواه اسماعیل بن ابراهیم عن ایوب عن عکومة هذا قوله لم یذکر ابن عباس وجعله قول عکومة ایوداور نے کہا عرم روایت کرتے کہ این عباس نے فرمایا جب ایک تلفظ میں عمومة " ابوداور نے کہا عرم روایت کرتے کہ این عباس نے فرمایا جب ایک تلفظ میں تمن طلاقیں دے تو وہ ایک بی شار ہوگی اوراساعیل بن ابراہیم نے ابوب سے روایت کیا ہے۔ یہ بات ابن عباس نے جب یہ بات ابن عباس نے وہ میں خود عرمہ نے کی ہے۔ نیز ابوداؤ نے کہا کہ ابن عباس کا عرب سے کہ جب عورت کے ساتھ صحبت سے پہلے بیک تلفظ تمن طلاقیں دی جا کہ ابوداؤ دکی اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ اس مسلے کی نبست ابن عباس کی طرف سے نبیر کونکہ یہ روایت ابن عباس کی طرف سے نبیر کونکہ یہ روایت ابن عباس کی طرف ہے۔ دوسرے ابن مالک بن الحارث، عمر و بن دیناروغیرہ کی بیان کردہ روایت کے قلاف ہے۔ دوسرے ابن مالک بن الحارث، عمر و بن دیناروغیرہ کی بیان کردہ روایت کے قلاف ہے۔ دوسرے ابن عباس کی جانب اس کی جانب اس تول کی نبست بھی مختلف نیہ ہے۔ یہی وہ روایت ہے جس کے بارے عمل صافظ ابن القیم نے کہا تھا کہ ابن عباس کی اس مسلط میں دوروایت ہیں۔ ایک تو وہ بی جانب کے قود بی جانب اس کی جانب اس کی جانب اس تول کی نبست بھی مختلف نیہ ہے۔ یہی وہ روایت ہیں۔ ایک تو وہ بی ایک بی جانب اس کی جانب اس کی جانب اس کی جانب ای عباس کی جانب اس کی جانب ای عباس کی جانب این عباس کی اس مسلط میں دوروایتیں ہیں۔ ایک تو وہ بی جانب ایک عباس کی جانب ایک عبار کی عبار کان عباس کی اس مسلط میں دوروایتیں ہیں۔ ایک تو وہ بی وہ بی ایک تو وہ بی دی دوروایتیں ہیں۔ ایک تو وہ بی وہ بی دوروایتیں ہیں۔ ایک تو وہ بی دوروایتیں ہیں۔ ایک تو وہ بی دی دوروایتیں ہیں۔ ایک تو وہ بی دوروایتیں ہیں۔ ایک تو وہ بی دوروایتیں ہیں۔ ایک تو وہ بی دی دوروایتیں ہیں۔ ایک تو وہ بی دوروایتیں ہیں۔ ایک تو وہ بی دوروایتیں ہیں۔

عام محابا ورجم ہور کا تول ہے اور دوسر سایک تلفظ کی تمن طلاقیں ایک شار ہول گی۔ حالا نکہ
اس روایت کا جو حال ہے وہ ابوداؤر کے تیمر ہے ہے معلوم ہوگیا کہ اس روایت کی نسبت
ابن عباس کی جانب سیحے نہیں ہے اور اگر اس کو میحے مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ
جب مردم باشرت سے پہلے اپنی بیوی کو کہے ''انت طالق ،انت طالق ،انت طالق 'اور ان
تین کلموں میں فصل نہ کر ہے وا ایک بی سے بائن ہوجائے گی۔ ''ہفم و احد'' کا مطلب
یہ ہے کہ تینوں کلموں کو مصل کے۔

"ا ـ عن مجاهد عن ابن عباس انه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقه قال عصيت ربك وبانت منك امرأتك لم تنق الله فيجعل لك مخرجا الخ . (سنن الكيري ج ١٠٠١)

عباہدروایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عبال سے ایک فخص کے بارے میں فتویٰ پوچھا کیا جس نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دے دی تھیں، تو حضرت عبداللہ بن عبال نے اے می اللہ بن عبال نے اے می طلب کرکے فرمایا تو نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور تیری بیوی تھے سے جدا ہوگئ تو اللہ سے نبیس ڈرا کہ تیرے لیے منجائش بیدا کرتا۔

۱۳ عن مسعید بن جبیس عن ابن عباس رضی الله عنهما فی رجل طلق امرأت الله عنهما فی رجل طلق امرأت الله اما ثلاث فتحرم علیک امرأتک و بقیهن علیک و زرا اتخذت ایات الله هزو ا\_(سنن اکبری، جـم/۳۳۳-۳۳۳)

سعیدین جیرروایت کرتے بین کے حضرت عبداللہ ین عباس منی اللہ عنہائے اس محض سے جس نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں وے ڈائی حص قربایا کہ تین طلاقوں نے تم پر جماری بیوی کو حرام کر دیا اور بقیہ طلاقیں تم پر گناہ بیں ۔ تم نے اللہ کام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔

۵۱۔ واخر جه ابس ابسی شیبة من وجه اخر صحیح ایضاً فقال حدثنا ابن نمیر عن الاعمش عن مالک بن الحارث عن ابن عباس اتاہ رجل فقال ان عمی علی الله فائده الله فلم یجعل له عمی طلق امر أته ثلاثاً فقال ان عمک عصی الله فائده الله فلم یجعل له مخرجاً ورواہ عبدالرزاق فی مصنفه عن الثوری و معمر عن الاعمش ۔

(الجوهر النقى على سنن الكبرى للبيهقى، ج2، ص ٣٣٢) "ما لك بن حارث بيان كريت بس كرابن عماس كي ياس ايك فخض حاضر بوااوراس "www.ahlehaq.org نے کہا کہ میرے چپانے اپنی بیوی کو اکٹھی تمن طلا تیں دے دی ہیں، حضرت ابن عباسٌ فضر مایا تیرے چپانے اللہ کی نافر مانی کی لہذا اللہ اس کو نادم کرے گا اور اس کے واسطے کوئی محتج اکش نہیں بیدا کرے گا۔

۲۱ عن هارون بن عنزة عن ابيه قال كنت جالساً عند ابن عباس فاتاه رجل فقال يها ابن عباس انه طلق امرأته مأته مرة وانما قلتها مرة و احدة فتبين منى بشلاث ام هى و احدة فقال بانت بثلاث وعليك و زر سبعة وتسعين. (معنف اين الى شير، ن١٣٥٥)

عنز ہیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عبال کے پاس تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہاا ہے ابن عبال میں نے یکبارگی اپنی بیوی کوسوطلا قیس دے دی ہیں تو کیا یہ جھے سے تمن طلاقوں سے جدا ہوجائے کی یا یہ ایک طلاق شار ہوگی ، آپٹے نے فرمایا وہ جدا ہوگئی تین طلاقوں سے اور بقیہ ستانو ہے ہم یرگناہ کا بوجھ ہیں۔

انى طلقت امرأتى ثلاثاً قال يذهب احدكم فليتلطخ بالنتن ثم ياتينا، اذهب فقال فقد عصيت ربك وقد حرمت عليك امرأتك لاتحل حتى تنكح زوجاً فقد عصيت ربك وقد حرمت عليك امرأتك لاتحل حتى تنكح زوجاً غيرك قال محمد و به ناخذ وهو قول ابى حنيفة رحمه الله تعالى وفول العامة لا اختلاف فيه. (كاب الا الرئم العلن الخاريم الخاريم المؤى الرئم العلن الخاريم المؤى الرئم العلن الخاريم المؤى الرئم العلن العامة لا اختلاف فيه. (كاب الا الرئم العلن الخاريم الخاريم المؤى الرئم الكرئي كراحى)

عطابیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے آ کر حضرت عبداللہ بن عبائ ہے کہا میں نے اپنی ہوی کو اکٹھی تمین طلاقیں دے دی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عبائ نے فر مایا تم گندگی میں ملوث ہوجاتے ہو پھر ہمارے پائ آتے ہو۔ جاؤتم نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور تمماری ہوگئی تاوفٹیکہ تممارے علاوہ کی مردست نکاح نہ کرلے۔ امام محمد فرماتے ہیں ای پر ہمارا کمل ہے اور بھی امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور تمام لوگوں کا غہب ہے۔ اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

۱۸ عن محمد بن ایاس البکیر قال طلق رجل امرأة ثلاثاً قبل ان یدخل بها ثم بداله ان ینکحها فجاء یستفتی فذهبت معه اسال له فسأل اباهریرة وعبدالله بن عباس عن ذالک فقالا لانری تنکحها حتی تنکح زوجاً www.ahlehaq.org

غیسرک قبال انسما کان طلاقی ایاها و احدة فقال ابن عباس انک ارسلت من یدک ماکان لک من فصل. (اسنن اکبرئی، جدیم، ۳۳۵، و خ القدیر، جه، ۳۳۵، و جدین ایاس بن البیر روایت کرتے ہیں کدایک خص نے اپنی بیوی کو عجبت سے پہلے بی اکشی تمین طلاقیں و ے دیں پھراس کی نیت ہوئی کدای عورت سے دو بارہ نکاح کر لے تو وہ فتو کی پوچھے کے لیے آیا، میں اس کے ساتھ گیا کداس کے واسطے حکم شرعی معلوم کروں اس نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے مسئلہ بو چھا، دونوں حضرات نے فرمیا ہمارے نزد یک تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے تاوقتیکہ وہ تمھارے علاوہ کی اور سے نکاح نہ کر لے اس خص نے کہا میرااسے طلاق دینا توایک بی ( تلفظ ہے ) تھا۔ حضرت ابن عباس سنل عن رجل طلق امر أنه عدد ابن عباس سنل عن رجل طلق امر أنه عدد النجوم فقال انما یکفیک راس الجوزاء (النن اکبرئی، جدی صرو)

عمروابن دینار بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ ہے اس شخص کے بارے میں پو چھا گیا جس نے اپنی بیوی کوستاروں کی تعداد کی مقدار طلاق دے بردی تھی تو آپؓ نے فرمایا تمھارے لیے راس الجوزاء یعنی تمن طلاقیس کافی تھیں۔

#### آ ثار حضرت عبدالله بن عمرً ا

10- عن نافع كان ابن عمر اذا سئل عمن طلق ثلاثاً قال لوطلقت مرة او مرتين فان النبى عليه المرنى بهذا فان طلقتها ثلاثاً حرمت عليك حتى مرتين فان النبى عليه المونى بهذا فان طلقتها ثلاثاً حرمت عليك حتى تنكع زوجا غيره. (رواه البخارى تعليقا عن الليث بن سعد، ٢٠ ١٩٠٥، وسلم شريف ١٩٠٥، ١٩٧٥) نافع بيان كرتے بين كه جب كوئي شخص تين طلاقي دے كر حضرت ابن عمر سے فتوك پوچھا تو وه فرماتے اگرتم نے ايك يا دو بارطلاق دى موتى تو رجعت كر سكتے تھے كيونكدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھكواى كا حكم ديا تھا اور اگرتم نے تين طلاقين دے دى بين تو وه تم پر حرام موكن تا وقتيكه دوسرے نكائي نه كر لے۔

مسلم میں بیالفاظ مزید ہیں کہ''و عصبت اللہ فی مسا امر ک من طلاق امسر أتک ''اورتم نے اللہ کی حکم عدو لیا کہ اغ عور www.ahlehay.org میں ہے کہ رید بیک کلمہ تمن طلاقوں کا حکم بیان کرر ہے ہیں۔

ا۲۔ عن نافع ابن عمر قال اذا طلق الرجل امر أنه ثلاثاً قبل ان يدخل بها ثم
 تحل له حتى تنكح زوجاً غيره (النن الكبرى، ج٤٩٠ ٣٣٥)

نافع روایت کرتے ہیں کہ مروجب اپنی ہوی سے صحبت کرنے سے پہلے تمن طلاقیں وے دیتا تو حضرت ابن عمر فرماتے عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرے سے نکاح نہ کرلے۔

نافع سے روایت ہے کہ ایک شخص نے این عمر ؓ سے فتو کی پو چھا کہ میں نے اپنی بیوی کو بحالت ِ حیض تمین طلاقیں دے دی ہیں تو حضرت این عمرؓ نے فر مایا تو نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہوگئی۔

٢٣-عـن نسافع قال قال ابن عمرٌ من طلق امرأته ثلاثاً فقد عصبی ربه و بانت منه امرأته. (الجربرالتی علیمن الکبری، ن ۲۰۸۲)

نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر نے فرمایا جس نے اپنی بیوی کو تمن طلاقیں دیں ، اس نے اینے رب کی نافرمانی کی اور اس کی بیوی اس سے جدا ہوگئی۔

٣٣ حدثنا معيد المقبرى قال جاء رجل الى عبدالله بن عمر وانا عنده فقال با عبدالله بن عمر وانا عنده فقال با ابا عبدالرحمن انه طلق امرأته مائة مرة قال بانت منك بثلاث ومبعة و تسعون يحاسبك الله بها يوم القيامه. (ممنف مبدالرزاق، ج٥٠،١٣٥)

سعیدالمقری کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کے پاس تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے ابوعبد الرحمٰن (عبد الله ابن عمر کی کئیت ) اس نے اپنی بیوی کوسوطلا قیس دے دی ہیں۔ آپ نے فرہایا تمن سے دہ تم سے جدا ہوگی اور ستانو سے طلاقوں پر اللہ تعالی قیامت کے دن تھے سے کاسد کر نے گھ

## آ ثاراً م المومنين حضرت عا تشهمد ايته

10 عن محمد بن ايلي بن الماس وعائشة عن المحمد بن الماس وعائشة

وعبدالله ابن عمرٌو ابن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاتاً فكلهم قالوا لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره. (ممنفاين البشيد، ١٣٠٦، ٢٣٠٠)

محرابن ایا س سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ ،عبداللہ ابن عباس ،عاکثہ اور عبداللہ ابن عمرہ ابن العاص سے اس عورت کے بارے میں جسے اس کے شوہر نے محبت سے پہلے طلاق دے دی ہو بو جھا گیا تو ان جاروں حضرات نے فر مایا وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے مردہ نکاح کر لے۔

٣٦ عن رجل من الانصاريقال له معاوية ان ابن عباس و ابا هريرة وعائشة قالو الاتحل له حتى تنكع زوجاً غيره (معندا بن البير، نه الاسمادية المعادية العماري كميتة بين كرعبدالله بن عباس الوبرية اورعا تشمديقة في (ال عورت كمتعلق جس كوتمن طلاقيس دى كي بول) فرمايا وه حلال نبيس بوكى تاوقتيكه كى دوسر المساقات فكاح نه كرليد

### فآوى حضرت عبدالله بن عمرٌ وبن العاصُّ

الله الماص عطاء بن يسار قال جاء رجل يستفتى عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل ان يمسها فقال عطا فقلت انما طلاق البكر واحدة قبال لى عبدالله بن عمر انما انت قاص الوحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره (المنن البرى، ٢٥٥/١٥)

عطاء ابن بیان کرتے ہیں کہ ایک تخص نے اس مرد کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کوسحیت سے پہلے طلاق دے دی حضرت عبداللہ ابن عمر و بن العاص سے فتوی معلوم کیا۔ عطا کہتے ہیں کہ 'میں نے کہا غیر مدخولہ کی تو ایک بی طلاق ہے' تو حضرت عبداللہ ابن عمرہ نے فرمایا تم صرف قصہ کو ہوغیر مدخولہ ایک طلاق سے بائن اور تین طلاقوں سے حرام ہوجائے گی بیبال تک کہ اس کے علاوہ کی اور سے نکاح کر لے بینی ایک طلاق سے اس کا نکاح ختم ہوجائے گا البتہ اگر عورت رائنی ہوتو عدت کے بعد دو بارہ نکاح ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہو اور تین طلاق کے بعد اس طرح جدا ہوگی کہ جب تک دوسر سے نکاح نہ کر لے اور ہوسات میں طلاق کے بعد اس طرح جدا ہوگی کہ جب تک دوسر سے نکاح نہ کر لے اور سے نکاح نہ کر اور سے نکاح نہ کر لے اور سیس سے نطاف اندوز نہولے لے میل کے لیے حلال نہ ہوگی۔

یدو مراشو ہراس سے نطاف اندوز نہولے میل کے لیے حلال نہ ہوگی۔
پیرو مراشو ہراس سے نطاف اندوز نہولے اس کے لیے حلال نہ ہوگی۔

#### فتوى حضرت ابوهررية

۱۸ عن معاویه بن ابی عیاش الانصاری انه کان جالس مع عبدالله بن النوبیر و عاصم بن عمر رضی الله عنهما قال فجاء بما محمد بن ایاس بن البحیر فقال ان رجل من اهل البادیة طلق امراته ثلاثاً قبل ان یدخل بها فساذا تر ایان فقال ابن الزبیر هذا الامر مالنا فیه قول اذهب الی ابن عباس و ابسی هریسة فانسی تر کتهما عند عائشة رضی الله عنها ثم انتنا فاخبرنا فلهب فسالهما قال ابن عباس لابی هریرة افته یا ابا هریرة فقد جاء تک معضلة فقال ابوهریرة الواحدة تبینها و الثلاث تحرمها حتی تنکح زوجاً غیره وقال ابن عباس مثل ذلک (المن المبری، ۲۳۵۸)

معادید این الی عیاش انساری بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ این دیر اور عاصم این عراضی بیٹے میں انساری بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ این بوی کو خلوت سے پہلے عن طلاقیں دے دی ہیں ، آپ دونوں حضرات اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ عبداللہ این زبیر نے فرمایا اس مسلہ کا علم جمیں نہیں ہے۔ تم عبداللہ این عباس اور دونوں ابو ہریرہ کے پاس جا کہ وہ دونوں حضرات حضرت عائشہ ممدیقہ کے بہاں ہیں اور دونوں حضرات جومسلہ بتا کیں اے جمیں بھی بتا دیتا جھر این ایاس ان دونوں حضرات کے پاس مسلم کے اور ان سے معلوم کیا تو حضرت عبداللہ این عباس نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ایک مشکل مسلہ چیش آگیا ہے، آپ ہی اس کے بارے میں فتوی دیں تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ایک طلاق تو عورت کو بائن کردے گی اور تمین طلاقیں اسے حرام کردیں گی یہاں تک فرمایا ایک طلاق تو عورت کو بائن کردے گی اور تمین طلاقیں اسے حرام کردیں گی یہاں تک کری دوسرے مردے نکاح کرنے ، حضرت عبداللہ این عباس نے بھی ہی فتوی دیا۔

### اثر حضرت زيدابن ثابت ً

79\_ عن الحكم ان عليا وابن مسعود و زيدبن ثابت رضي الله عنهم اجسمعيـن قـالـوا اذا طـلق البكر ثلاثاً فجمعها لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره\_(ممنفعبدالزاق، ج٢٩٠٠ ٣٣٧) تھم سے روابت ہے کہ حضرت علی عبداللہ این مسعود اور حضرت زیدا بن ٹابت رضی الله عنہم اجمعین نے فرمایا کہ غیر مدخولہ کو جب اسمعی تین طلاقیں دی کئیں تو وہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی تا وفتیکہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے۔ (بیاثر بحوالہ شن سعیدا بن منصور حضرت علیٰ کے تاریخت ندکورہ و چکاہے)

## اثر حضرت انس بن ما لک ا

٣٠ حدثنا سعيدنا ابو عوانه عن شقيق عن انس ابن مالك في من طلق امرأته ثلاثاً قبل ان يدخل بها قال لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره و كان عمر اذا اتنى برجل طلق امرأته ثلاثاً اوجع ظهره. (سنن سعيد ابن منعود، القسم الاوّل من المجلد الثالث، ص ٢٦٠، رقم الحديث ١٥٤٣ و قال المحدث

الاعظمی واخرجه الطحاوی عن صالح بن عبدالرحمن عن المصنف، ج ۲، ص ۳۳)
شقیق روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس اس مخض کے بارے میں جس نے اپنی ہوی
کو صحبت سے پہلے طلاق دی ، فتو کی دیتے تھے کہ وہ مورت اس کے لیے طال نہ ہوگی تا وقتیکہ
وہ دوسرے مردے نکاح نہ کر لے اور فرماتے تھے کہ حضرت عمر کے پاس جب ایسا مخض لایا
جاتا جس نے اکھی تمن طلاقیں دی ہوں تو وہ اس کی پشت پر دُر سے مارتے تھے۔

# اثرام المومنين حضرت امسلمة

۳۱۔ عن جابر قال مسمعت ام سلمہ سئلت عن رجل طلق امواته ثلاثاً قبل ان یدخل بھا فقالت لاتفحل له بطاها زوجها. (معنف ابن ابی شیر، ج۵، ۴۳۰) حضرت جابر کہتے ہیں کدائ شخص کے متعلق جس نے صحبت سے پہلے اپنی بیوی کوتمن طلاق وے وی تھی میں نے حضرت ام سلم " کوفر ماتے ہوئے سنا کداب اس کے شوہر کے لیے حلالی نہیں کہ اس کے شوہر کے لیے حلالی نہیں کہ اس کے ماتھ ہم بستر ہو۔

### اثر حضرت عمران بن حصين وابوموي اشعري ا

۳۲. اخبرنا حسید بن و اقع بن سحبان ان رجلاً اتی عمر ان ابن حصین سعبان ان رجلاً اتی عمر ان ابن حصین سعبان ان رجلاً

وهو في المسجد فقال رجل طلق امرأته ثلاثاً وهو في مجلس قسال الشم بسربه (يعنى الم بسمعصية ربه) وحرمت عليه امسرأته قال فانطلق السسرجل فلذكر ذلك لابي موسى اشعري يريد بذلك عيبه فقال الاترى ان عمر ان ابن حصين قال كذا وكذا فقال ابوموسى اكثر الله فينا مثل ابي نجيد. (السن الكرى، ج)، ص٣٢٣)

حمیدابن واقع نے خبر دی کہ ایک تخص حضرت عمران ابن حمین کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ و و مسجد میں تصاوراس نے کہا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیک مجلس تین طلاقیں و دوی ہیں، حضرت عمران نے فر مایا و ہ اپنے رب کی نافر مانی کی بتا پر گنبگار ہوا اوراس کی عورت اس پر حرام ہوگی، یہ خص ان کے پاس سے حضرت ابوموی اشعری کی خدمت میں آیا اور بطور شکایت کے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عمران نے یہ کیسا فتوی دیا ہے، یہ ن کر حضرت ابوموی اشعری دیا ہے، یہ ن کر حضرت ابوموی اشعری فی دیا ہے، یہ ن کر حضرت ابوموی اشعری نے (حضرت عمران کی تصویب کرتے ہوئے) فر مایا ہمارے اندر ابونجید عمران ابن حصین جیسے لوگوں کی اللہ تعالی کئر ت فر ما کیں۔

### اثر حضرت مغيره بن شعبه ً

٣٣. عن طارق بن عبدالرحمن قال سمعت قيس بن ابى حازم قال سأل رجل السمغيرة ابن شعبة وانا شاهد عن رجل طلق امرأته مائة قال ثلاثاً تحرم و سبع تسعون فضل. (السنن الكبرى، ج٤، ص٣٣١)

طارق آبن عبدالرحمٰن كہتے ہیں كہ میں نے قیس الى ابن حازمٌ كوبیان كرتے سنا كہ ايک شخص نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ ﷺ میری موجودگی میں سوال كیا كہ ایک مرد نے اپنی بوی كوسوطلاقیں دے دی ہیں۔حضرت مغیرہؓ نے فر مایا تمن طلاقوں نے حرام كرديا اور ستانو ے فاصل ورائيگاں ہیں۔

یہ پندرہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آٹار و فقاوی ہیں جن ہے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ان حضرات کے نز دیک ایک مجلس کی تمن طلاقیں تمن ہی ہوتی میں اور کسی ایک صحابی ہے بھی ان فتو وک کے خلاف کوئی روایت ذخیر واحادیث میں موجود نہیں ہے۔اگر کوئی اس بات کا مدمی ہے کہ ان فتو وک کے خلاف بھی روایتیں حضرات صحابہ ہے۔ www.ahlehaq.org منقول ہیں تووہ کتب حدیث ہے ایک چندیج روایتیں پیٹی کردے۔ (ہاتو ہر ہانکم ان کنتم صادقین)

#### بےجاجسارت

ایک غیرمقلد عالم جواپی جماعت میں ابھیت کی نظر ہے دیکھے جاتے ہیں، معرات محابہ ایک فتر وک کا تھے ہیں۔

کان فتو وک کی شرع حیثیت کو نحد وش بنانے کی نازیبا جسارت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

''ایک مجلس میں اگر کسی نے تمن طلاق دے دی تواہے ایک ہی طلاق تصور کریں گے جہاں تک حضرت عمر فاروق کے اختیار کر دو طریق کا رکاتھاتی ہوتاتی ہو تو انھوں نے بطور تعزیرایک آرڈینس جاری کر کے فرمایا تھا کہ اگر کسی نے تمین طلاق اپنی ہوئی کو بیک وقت دے دی تو تمین طلاق کا اطلاق ہوجائے گا، خلیفہ ٹانی نے نص شرعی پر مصلحت شرعی کو تمین مرتبی کی اور قت کے اس طریق کا رکوای وقت کے عمام سلمانوں نے تسلیم نہیں کیا مصرف تیرہ وافراد نے اس کو تسلیم کیا مصرف تیرہ وافراد نے اس کو تسلیم کیا تھا، اور وہ وہ بھی خلیفہ وقت کے گور فریتے ۔''

(روزنامه" اخبار شرق" كلكته ۱۷ ارتمبر ۱۹۹۳ ،

موصوف نے اپنی اس غیر ذمہ دارانہ بلکہ مجر مانتخر پر میں چار دعوے کیے ہیں: الف: ایک مجلس کی تمن طلاقیں ایک ہی متصور ہوں گی۔

ب: حضرت فاروق اعظم کا تین طلاقوں کوئٹن ٹارکرنے کا فیصلہ شرعی نبیں بلکہ بطور سزاکے سرکاری آرڈینس تھا۔

ج: تمام صحابہ نے ان کے اس فیصلے کوتشلیم نہیں کیا تھا، صرف ان کے تیرہ محور نروں نے اس کوتشلیم کیا تھا۔

آب دیکھ رہے ہیں کہ موصوف صرف دعویٰ پر دعویٰ کرتے جلے محنے ہیں اور کسی بھی دعویٰ پرکوئی ثبوت ہیں نہیں کیا ہے۔علم دختیق کی و نیا میں ایسے دعووں کی کیا حیثیت ہے اہل انظر نوب جانتے ہیں:

الف: او پر دلائل ت بيمعلوم ہو چکا ہے كہ قرآن منج احاد بيث اورآ ثار محابيمي ناطق ہيں www.ahlehaqtorg

كەتىن طلاقىل تىن بى شار مول كى ـ

ب: محذشته سطور میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کے حوالے سے یہ بات ثابت کی جا چکی ہے کہ فافائے راشدین نے اپنے عہد خلافت میں عقائد، عبا وات، معاملات، منا محت وغیرہ سے متعلق جواحکام صادر فرمائے ہیں ازروئے قرآن وحدیث ان کی حیثیت شری فتو ؤں کی ہے۔

ج: حضرت عمرٌ كے اس شرى فيلے كوتنكيم ندكرنے والوں ميں ہے موصوف زيادہ نہيں صرف دس كے مام محج ومتندحوالوں سے پیش كرديں تاكدان كے دعوىٰ كى صدافت ثابت ہوجائے۔وادعوا شهداء كم ان كنتم صادفين. الآية

د: جن تیرہ گورنروں نے حضرت فاروق اعظم کے اس فیصلے کوتشلیم کیا تھا ان کے نام بتائے جائیں۔علامہ ٹبلی مرحوم نے الفاروق میں عہدِ فاروقی کے درج ذیل والیوں (گورنروں) کا ذکر کیا ہے:

(۱) ابوعبید قین الجراح (۲) یزید بن ابوسفیان (۳) معاویه بن الی سفیان ٔ بید تینول حضرات کیے بعد دیگر ہے شام کی گورزی پر فائز رہے۔ (۴) عمرو بن عاص (معری (معر) (۵) سعد بن ابی وقاص (کوف ) (۲) عتب بن غزوان (بھرو) (۷) ابوموی اشعری (بھرو) (۸) عماب بن اسید (کوف ) (۹) عالم بن عبد الحارث (۱۰) خالد بن العاص (بید دونوں حضرات بھی مکہ معظمہ کے گورز رہے ) (۱۱) عمان بن ابی العاص (طائف) (۱۲) یعلی بن امید (۱۳) علاء بن الحضری (بید دونوں حضرات کے بعد دیگر ہے بمن کے گورز مقرر بھی بن امید (۱۳) عیاض بن عنم (جزیرہ) (۱۵) عمرو بن سعد (حمص ) (۱۲) حذیفہ بن بیان جوئے ) (۱۳) عافی بن عبد الحارث (بید دونوں بالتر تیب مدائن کی گورنزی پر فائز رہے )

علامہ بلی مرحوم کی بیان کردہ فہرست میں بعہد فاروتی بہتر ہ حضرات منصب ولایت ( گورزی) پر فائز رہے۔ او پر جن حضرات صحابہ کے آٹارنقل کیے گئے ہیں ان میں بجز حضرت ابوموی اشعری کے کئی کا بھی تام اس فہرست میں نہیں ہے جس سے موصوف کے دعورت اور غلط ہوتا بالکل ظاہر ہے۔ اس طرح کے بے بنیا دو کوؤں کا بنی برافتر اجھوٹ اور غلط ہوتا بالکل ظاہر ہے۔ اس طرح کے بے بنیا دو کوؤں سے زسوائی کے برافتر اجھوٹ اور غلط ہوتا بالکل ظاہر ہے۔ اس طرح کے بے بنیا دو کوؤں سے زسوائی کے علاوہ پچھوٹ اور غلط ہوتا بالکل طاہر ہے۔ اس طرح کے بے بنیا دو کوؤں سے زسوائی کے معلاوہ پچھوٹ اور غلط ہوتا بالکل طاہر ہے۔ اس طرح کے بے بنیا دو کوؤں سے زسوائی کے معلاوہ پچھوٹ اور غلط ہوتا بالکل طاہر ہے۔ اس طرح کے بے بنیا دو کوؤں سے کہ جس فاروق میں معلاوہ پچھوٹ اور غلط ہوتا بالکل طاہر ہے۔ اس طرح کے بے بنیا دو کوؤں سے کہ جس فاروق

اعظم کے تعلق زبان رسالت کی شہادت ہے (ان الله جعل المحق علی لسان عسر و و قلبه یقول به) ای ترجمان تن وصدافت کے بارے میں کہاجار ہا ہے کہاں نے اپنی حکمت علی اور پولیٹکس پر حکم شری کو بھینٹ چڑھا دیا اور وہ حضرات سحابہ جن کی راست بازی وا تباع تن پرخود کتاب النی شاہ ہے (او آئٹک هم المصادقون حقا) انھیں کے متعلق بیانواہ پھیلائی جاری ہے کہ حکومت کے زیرِ اثر اور حاکم وقت کی رعایت میں ان مقدس پر رکوں نے کتاب وسنت کونظرانداز کر دیا۔ (واللہ فیدا بہتان عظیم)

موصوف جس بات کوآج دُہرار ہے ہیں آج سے نصف صدی پہلے انھیں جیسے ایک ہے۔

ہ باک صاحب قلم نے حضرت فاردق اعظم کے اس نیسلے کے بارے ہیں ای جیسے ناٹا کہ کھلات لکھنے کی جسارت کی تھی جس کی تر دید میں جماعت اہل حدیث (غیر مقلدین ناٹا کہ تبحر و نامور عالم مولا نامحہ ایر اہیم سیالکوئی ) نے ایک مضمون ہر قلم کیا تھا جس میں و و لکھتے ہیں ،حضرت عمر کی نسبت ری تصور دلانا کہ انھوں نے (معاذ اللہ) آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدل ڈالا بہت بھاری جرائت ہے۔ واللہ اس عبارت کوقل کرتے وقت ہماراول دہل کی اور جرائی طاری ہوگئی کہ ایک شخص جو خود مسئلے کی حقیقت کوئیس سمجھا و و خلیفہ بول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے خیال رکھتا ہے کہ و سنت کے بدلنے میں اس قدر جری تھا کہ استخفر اللہ تم استخفر اللہ ، چند سطروں کے بعد مولانا سیالکوئی تکھتے ہیں:

"بیندسوچا کداگر ده خرات شیعه کی وقت آپ کابی پر چه پیش کرکے سوال کو پلیٹ کر یوں کہد دیں کہ آپ کے ظیفہ نے سنت رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو بدل ڈالا ،سنت صدیقی کے بھی خلاف کیا اور خود بھی دو تمین سال تک ای سنت مستمرہ پڑ مل کرتے رہ بھر اپنے بھی خلاف کیا اور ان زمانوں میں جس قدر صحابہ تصان سب کے خلاف کیا گویا خلاف قر آن کیا ، خلاف حدیث کیا اور خلاف اجماع صحابہ گیا ، ان تمین دلیلوں کے بعد آپ کے پاس کون کی دلیل تھی جس سے آپ کو ان کے خلاف کرنا جائز ہوایا تو دلیل لا سے یا خلیف کی مداخلت فی ان کے خلاف کرنا جائز ہوایا تو دلیل لا سے یا خلیف کی مداخلت فی اندین اور معاذ اللہ تح یف وتبدیل دین مانے ۔ تو اس کے جواب میں کیا کہ سے میک داد میں ادار خلافت میں اندین اور معاذ اللہ تح یف وتبدیل دین مانے ۔ تو اس کے جواب میں کیا کہ سے میک دو اور خلافت ویک کیا کہ سے میک دو اور خلافت کی سے انسان کیا کہ سے میک دو اور خلافت ویک کیا کہ میکن سے انسان کی دو اور خلافت ویک کیا کہ سے میکن کیا کہ سے میک کیا کہ میکن سے انسان کی دو اور خلافت ویک کیا کہ میکن کا دور خلافت ویک کیا کہ میکن کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی دور کیا گور کیا کہ کیا کہ کی کو دور خلافت کیا کہ کیا کی کیا کہ کیٹ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کی کو کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کیا کہ کیا ک

فاروقي كوحق مان كراس قدرجراً تساعاذ ناالله منها ـ

(اخباراتل مديث ١٥٠ رتوم ١٩٢٩ء ، بحوال الازبارالمربوع م ١٣٣-١٣٣)

موصوف نے عرض کیا ہے کہ اپنی ہی جماعت کے بیشر و متبحر و نامور عالم دین کی اس عبارت کو بار بار پڑھیں اور نصیحت حاصل کریں کیونکہ یہ خود ان کے کھر کی بات ہے جس کے مان لینے میں کوئی عاربیں۔(والحق احق ان پتیع )

#### (r) اجماع

قرآن وحدیث کے بعد شریعت ِ اسلامی کا تیسرا ماخذ اجماع ہے۔عہد فاروتی میں حضرات محابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ ایک مجلس کی تمن طلاقیں تین ہی شار ہوں گی۔ ذیل میں اس اجماع کے ثبوت میں محققین فقہا ، ومحدثین کے اقوال ملاحظہوں:

ا \_ محقق حافظ محمر بن عبدالواحد المعروف بابن المهمام الحقى لكهتے بين:

و ذهب جمهور الصحابه والتابعين و من بعدهم من المه المسلمين الى انه يقع ثلاث (فُحَّالقدير، ٣٢٠/٢٢٠)

جمہور صحابہ کرام اور تابعین اور بعد کے ائمہ مسلمین کا یمی غدہب ہے کہ تعن طلاقیں تین ہی ہوں گی۔

آ مے چل کر نکھتے ہیں کہ محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کا ای پر اجماع ہے۔
فاجہ ماعهم ظاهر فانه لم ینقل عن احد منهم انه خالف عمر رضی الله عنه
حین امضی الثلاث له (فخ القدیر، ن۳ اس ۳۳۰) حضرات محابہ کا جماع ظاہر ہے کیونکہ حضرت
عررضی اللہ عنہ کے فیصلہ کہ تمن طلاقیں تین ہیں، کی سی محالی ہے تحالفت منقول نہیں۔
۲۔ علامہ بدرالدین العینی الحقی تکھتے ہیں:

 فهو شاذ مخالف لاهل السنة وانما تعلق به اهل البدع ومن لا يلتفت اليه لشذوذه من الجماعةله.

(عمرة القاری باب من اجاد طلاق الثلاث ، ج ۲۰ بس ۲۰۰۰ کتب رشید یکوئے پاکتان)

تابعین اور ان کے بعد کے جمہور علماء جن میں امام اوزاعی ، امام تخعی ، امام توری ، امام او وظیفہ اور ان کے اصحاب ، امام شافعی اور ان کے اصحاب ، امام احمر اور ان کے اصحاب ، امام احمر اور ان کے اصحاب ، امام احمر اور ان کے اصحاب ، امام احمد و یک میں ہوں گی ۔ البت اس طرح طلاق بہت سارے ائمہ کا یہی ند جب ہے کہ تمن طلاقیں تمین ہی ہوں گی ۔ البت اس طرح طلاق دینے والا گنہ گار ہوگا۔ جمہور کہتے جی کہ اس مسئلہ میں جس نے مخالفت کی وہ شاذ اور مخالف ابل سنت ہاس نے اس مسئلے میں اہل بدعت اور ایسے لوگوں کی پیروی کی ہے جو جماعت مسلمین سے کئے جانے کی وجہ سے قابل النقات نہیں ہیں ۔

مسلمین سے کئے جانے کی وجہ سے قابل النقات نہیں ہیں ۔

سے مفسر محمد الا مین بن محمد المخار الشنقیطی اپنی تغییر میں محدث ابن العربی الممالکی کابیان نقل کرتے ہیں :

وغوى قوم من اهل المسائل فتتبعوا الاهواء المبتدعة فيه وقالوا ان قول انت طالق ثلاثاً كذب لانه لم يطلق ثلاثاً كما لو قال طلقت ثلاثاً ولم يطلق الا واحدة — ولقد طوفت في الافاق والقيت من علماء الاسلام و ارباب المذاهب فما سمعت لهذه المسئله بخبر ولا اجسست لها باثر الا الشيعه الذين يرون نكاح المتعة جائز او لا يرون الطلاق واقعاً — وقد اتفق علماء الاسلام وارباب الحل والعقد في الاحكام على ان الطلاق الشلاث في كلمة وان كان حراماً في قول بعضهم وبدعة في قول الآخرين لازم — ومانسبوه الى الصحابة كذب بحت لا اصل له في كتاب ولارواية له عن احد. (انواء البيان بحذف ير، تا المرا)

ر اہل مسائل میں سے ایک تو م بھٹک گئی اور اس مسئلہ میں بدعتیوں کی ہوائے نفس کی بیروی کرتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ بیروی کرتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ انت طلاق ثلاثا (تجھ پر تمین طلاق ہے) جموث ہے کہ اس نے تمین طلاقیں نہیں دی ہیں جس طرح سے اس کا یہ کہنا غلط ہے کہ طلقت ثلاثا (میں نے تمین طلاقیں دی ہے سے الماککہ اس نے ایک طلاق دی ہے ۔ میں نے اطراف عالم کی www.ahlehaq.org

خوب سیر کی اورعلاء اسلام دار باب ندا ہب سے ملاقا تنس کیس اس مسئلہ سے متعلق میں نے نه كوئى خبرى اورنه كمي اثر كالمجيم علم بهوا \_البية صرف شيعه متعه كوجائز اورتين طلاقو ل كوغيروا قع كتي بي - جب كه علما واسلام اورمعتمد فقها عدمت متفق بين كدا يك كلمه كي تمن طلا قيس (اگرچه بعض کے زویک حرام اور بعض کے نزویک برعت ہیں) لازم ہیں اور جن لوگوں نے اس قتم کی تمن طلاقوں کے واقع نہ ہونے کے قول کو محابہ کی جانب منسوب کیا ہے ان کا بیزا جموث ہے اس کی کوئی اصل کس کتاب میں نہیں ہے اور نہ بی کسی محالی ہے کوئی روایت ہے۔ ٣ ـ امام ابوعهدالله محربن احمد القرطبي المالكي لكصة بين:

قبال عبلساءنا واتفق ائمة الفتوى على لزوم ايقاع الثلاث في كلمة واحدة وهو قول جمهور والسلف وشذّ طاؤس وبعض اهل الظاهر الى ان طلاق الشلاث في كلمة واحسة يقع واحدة ويروى هذا عن محمد بن امسحاق والحجاج بن ارطاة وقيل عنهما لايلزم منه شي وهو قول مقاتل ويحكى عن داود انه قال لايقع والمشهور عن الحجاج ان ارطاة وجمهور السلف والائمة انه لازم واقع ثلاثاً ولافرق بين ان يوقع ثلاثاً مجتمعة في كلمة او متفرقة في كلمات\_(الجامع الاحكام القرآن،ج٣،٩٠١)

ہارے علما مکا قول ہے کہ مالکی ائر فتاوی متفق ہیں کہ ایک کلمہ کی تمن طلاقیں ہی واقع ہوں گی اورای کے جمہورسلف قائل ہیں۔طاؤس اور بعض اہل طاہراس قول شاذ کے قائل ہیں کہ ایک کلمہ کی تین طلاقیں ایک ہوں گی۔ محمد ابن اسحاق امام مغازی اور حجاج بن ارطاق کی جانب بھی اس قول کومنسوب کیا حمیا ہے اور ان دونوں کی جانب بیجی منسوب ہے کہ ا کیے طلاق بھی واقع نہ ہوگی۔ یبی مقاتل کا قول ہے اور امام داؤد ظاہری کی جانب بھی اس قول کی نبست کی گئی ہے اور مشہور روایت حجاج بن ارطاق سے اور جمہور سے یہی ہے کہ تمن عیلازم ہوں گی۔

۵۔ امام می الدین ابوز کریا یجیٰ بن الشرف النووی الشافعی لکھتے ہیں:

وقسد اختسلف العلماء فيمن قال لامرأته انت طالق ثلاثاً فقال الشافعي ومالك و ابوحنيفه واحمد و جماهير العلماء من السلف والخلف يقع المثلاث\_(ثرح مسلم، جابس ۴۷۸)

www.ahlehaq.org

جس شخص نے اپنی بیوی کو کہا تھھ پر تین طلاق ہے، اس بارے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ امام شافعی، مالک، امام ابوحنیفہ، امام احمد اور جمہور سلف و خلف رحمہم اللّٰد کا ندہب ہے کہاس صورت میں تین طلاقیں واقع ہوں گی۔

٢- الم م حافظ ابن جرعسقلانی جمهور کے ند بب کی تائيد كرتے ہوئے رقم طراز ہے:

فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وايقاع الثلاث للاجماع الذي انعقد في عهد عمر رضى الله عنه على ذلك و لا يحفظ ان احداً في عهد عمر خالفه في واحد منهما وقد دل اجماعهم على وجود الناسخ وان كان خفى عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر فالمخالف بعد هذا الاجماع منا بذله والجمهور على عدم اعتبار من احدث الاختلاف بعد الاتفاق. (في الباري جه الم ١٩٠٣ الاالما المناس المناه الاحتلاف الم المناه الاحتلاف المناه الاحتلاف المناه الاحتلاف المناه المناه

پی رائج ان دونوں تضیوں میں متعد کا حرام ہونا اور اکٹھی تین طلاقوں کا تین ہونا ہی ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں اس پراجماع ہوچکا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان دونوں مسکوں میں اختلاف کیا ہو بچج روایت سے ثابت نہیں اور حضرات صحابہ کا اجماع بذات خود ناتخ کے وجود کو بتار ہا ہے اگر چہدیا تخ اجماع ہیں اور حضرات برخفی رہائیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں سب پر روشن ہوگیا لہٰذا اس اجماع کے بعد اس کی مخالفت کرنے والا اجماع کو پس پشت ڈالنے والا ہے اور جمہور کا اتفاق ہے کہ کسی مسئلہ پر اتفاق و اجماع ہوجانے کے بعد اس میں اختلاف بیدا کرنے والے کا قول غیر معتبر اور مردود ہے۔

ر المراجم المن القیم الحسنبلی لکھتے ہیں کہ امام ابوالحس علی بن عبداللہ بن ابراہیم المنطی نے اوٹا کتی اللہ میں ایک کتاب کھی ہے جوا پنے موضوع پر ہے شل ہے اس میں امام موصوف نے ککھا ہے: موصوف نے ککھا ہے:

البجمهور من العلماء على انه يلزمه الثلاث وبه القضاء وعليه الفتوى وهو الحق الذى لاشك فيه. (اغاثه اللهفان، خابس ٣٢٦) جمبورعلااس پر متفق بيس كراس پر تيمن طلاقيس لا زم بيس بهي فيصله ہے۔ اى پر فتوى ہے اور بلاریب يهي حق ہے۔ ٨۔ علامہ ابن رجب الحسنبلي تلميذ رشيد حافظ ابن القيم ابني كتاب مشكل الاحادیث www.ahlehaq.org

الواردة في ان الطلاق المثلاث واحدة من لكصة بين:

اعلم انه لم يثبت عن احد من الصحابة و لا من التابعين و لامن المه السلف المعتمد بقولهم في الفتاوى في الحلال و الحرام شي صريح في ان الطلاق الشلاث بعد الدخول يحتسب و احدة اذا سبق بلفظ و احد (الاشفاق على احكام الطلاق ص٣٥ مطبوعه مصر و سير الحاث في علم الطلاق، ص٤٤، لليوسف بن عبد الرحمن ابن الهادى الحنبلي بحواله مجله البحوث الاسلاميه، ج ا، عدد ٢١، ٢٩٤، ٢٩٤ هجرى، الرياض، المملكة العربيه السعوديه.

یہ بات جان لو! کہ صحابہ، تا بعین اور ائمہ سلف جن کا قول دربار وُ حلال وحرام معتبر مانا جاتا ہے کس سے بھی بصراحت میٹا بت نہیں ہے کہ صحبت کے بعد کی تمن طلاقیں جوا کیسے لفظ سے دی گئی ہوں ایک شارہوں گی۔

. علامہ ابن تیمیہ کے جد انجد ابوالبرکات مجد الدین عبدالسلام المقلب بابن تیمیہ الحسنبلی اپنی مشہور کیاب منقی الاخبار میں'بساب مساجساء فسی طلاق البتة و جمع الٹلاث و تفویقها'' میں احادیث و آٹار نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

وهذا كله يدل على اجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة المواحدة. (منتقى الاخباد، ص٢٣٠) يعنى بداحاديث، آثار دلالت كرتے بيل كها يك كلم الله المحدة عنى طلاقوں كو وقع بونے يرصحابه كرام كا اجماع بودكا ہے۔ حافظ ابوالبركات صنبلى رحمة الله عليه كى اس واضح صراحت كے بالقابل حافظ ابن القيم لكھتے ہيں كه:

ان شبخنا حکی عن جدہ ابی البر کات انہ یفتی بذالک احیانا مرا ایعی ہارے شخ امام ابن تیمیہ نے اپ دادا حافظ ابوالبرکات کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ اپی کتاب میں درج اپ مسلک کے برخلاف بھی بھی پوشیدہ طور پر ایک مجلس کی تین طلاقوں کے بارے میں ایک ہونے کافتو کی دے دیتے تھے۔ حافظ این القیم اور ان کے شخ حافظ این تیمیہ کی علمی جلالت شان کے اعتر اف اور ان کنقل پراعتماد کے باد جودہم یہ بات حافظ این تیمیہ اپنے داوا کے جس رویہ کی بات کے لیے کہ این تیمیہ اپنے داوا کے جس رویہ کی اطلاع دے رہے ہیں وہ کس سے کے مومی کانہیں ہوسکتا بلکہ یہ دطیرہ تو ان ہز دلوں کا ب اطلاع دے رہے ہیں وہ کس سے کے مومی کانہیں ہوسکتا بلکہ یہ دطیرہ تو ان ہز دلوں کا ب دین گر آن وحد یہ میں کشرت سے ندمت آئی ہے۔

«مین کی قرآن وحد یہ میں کشرت سے ندمت آئی ہے۔

دین کی قرآن وحد یہ میں کشرت سے ندمت آئی ہے۔

دین کی قرآن وحد یہ میں کشرت سے ندمت آئی ہے۔

دین کی قرآن وحد یہ میں کشرت سے ندمت آئی ہے۔

دین کی قرآن وحد یہ میں کشرت سے ندمت آئی ہے۔

دین کی قرآن وحد یہ میں کشرت سے ندمت آئی ہے۔

حافظ ابن البهمام، حافظ ابن جمرعسقلانی محدث ابو بکر ابن العربی، شیخ ابوالبر کات ابن تیمیه کے علاوہ امام طحاوی نے شرح معانی الآ فار میں ابو بکر بصاص رازی احکام القرآن میں امام ابوالولید الباجی ''السمنتقی ''میں ابن رجب مشکل الا حادیث الواردہ میں ابن البها دی سیر الحاث فی علم المطلاق میں امام زرقانی شرح موطا میں، علامہ ابن التین شرح بخاری میں، علامہ ابن حزم خلابری المحلی میں، امام خطابی شرح سنن ابی داؤد میں اور حافظ ابن عبد البر تمہید واستذکار میں بھراحت لکھتے ہیں کہ عہد فاروقی میں صحابہ کا اس مسئلہ پر اجماع ہوچکا ہے۔ بغرض اختصار ان حضرات کی عبارتیں اس موقع پر حذف کردی گئی ہیں اور حافظ ابن جمر لکھتے ہیں کہ عبارتیں اس موقع پر حذف کردی گئی ہیں اور حافظ ابن جمر لکھتے ہیں ''ان اہل السنة و الجماعة متفقون علی ان اجماع الصحابة حجة '' (اہل سنت والجماعت متفق ہیں کہ صحابہ کرام کا اجماع حجت ہے) (فق البری جسام ۲۲۱)

خودعلامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ مشائخ علم اورائمہ دین کی مسئلہ پراجماع کرلیں تو ان کا اجماع وا تفاق ججۃ قاطعہ ہوگا۔ (الواسط ص ۴۷، بحوالہ عمدۃ الا ثاث ہ ص ۳۲) اور حافظ ابن القیم زادالمعاد میں بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے ممل کے بعد کی اور کی بات قابل تسلیم ہی نہیں۔ (الواسطہ ص ۴۷، بحوالہ عمدۃ الا ثاث ہ ص ۴۷) اور یہ بات ثابت اور محقق ہے کہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ ما کے محل کی تین طلاقوں کو تین ہی مانتے ہیں۔ اس لیے ان کے مقابلے میں کسی کی بات قابل تسلیم نہیں ہونی جا ہے۔

اوپر کی نقول سے مدلل طور پر بیہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ عہد فارو تی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا اس پر اجماع بھی ہو چکا ہے۔ اپنے آپ کو اہل السنّت والجماعت کے زمرہ میں شار کرنے والوں کے لیے کسی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے کہ وہ اس اجماعی مسئلہ کو چھوڑ کرزید و بحر کے شاذ قول پڑ عمل کریں جس سے نہ صرف ایک ججۃ شرعیہ کا ترک لازم آر ہاہے بلکہ بعض اہل بدع کے ساتھ مشابہت بھی ہور ہی ہے۔

جولوگ اس اجماع کو غیر ثابت باور کرانے کے لیے ابوجعفر احمد بن محمد بن مغیث اطلیطلی المتوفی ۴۵۹ ھی'' کتاب الوثائق' سے بیروایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی، عبدالرحٰن بن عوف، زبیر بن العوام، عبداللہ بن مسعوداور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مجلس واحد کی تین طلاقوں کوایک شار کرتے تھے۔انھیں سوچنا چاہیے کہ سطور بالا میں نہ کورہ اکا بر واحد کی تین طلاقوں کوایک شار کرتے تھے۔انھیں سوچنا چاہیے کہ سطور بالا میں نہ کورہ اکا بر واحد کی تین طلاقوں کوایک شار کرتے تھے۔انھیں سوچنا چاہیے کہ سطور بالا میں نہ کورہ اکا بر

صدیث ماہرین فقداور انگر کمین کی ثبوت اجماع پر ان تقریحات کے مقالمے میں بچارے این مغیث الطلبطلی کی اس روایت کی کیا حیثیت ہے؟ جب کہ خود این مغیث کاعلم وہم اور نقل موایت میں ان کی امانت اور کر دار کی پختلی علائے رجال کے نزد کی غیر معرد ف ہے۔ (این مغیث کے متعلق القوامم دالعوامم میں محدث این العربی کا نقد وتبرود کی معاجائے)

علادہ ازیں ابن مغیث نے بیردایت محمد بن وضاح کے حوالہ سے قتل کی ہے۔ چنا نچہ وہ خوداس کی مراحت بایں الفاظ کرتے ہیں" دویت افلک کیلہ من ابن وضاح" بہ ماری باتنی ہم نے ابن وضاح سے لی ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن القرطبی ہم سے ابن وضاح سے لی ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن القرطبی ہم سے ابن وضاح سے لی ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن القرطبی ہم سے ابن وضاح سے لی ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن القرطبی ہم سے ابن وضاح سے لی ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن القرطبی ہم سے ابن وضاح سے لی ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن القرطبی ہم سے ابن و صفاح سے لی ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن القرطبی ہم سے ابن و صفاح سے لی ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن القرطبی ہم سے ابن و صفاح سے لی ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن القرطبی ہم سے ابن و صفاح سے لی ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن القرطبی ہم سے ابن و صفاح سے لی ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن القرطبی ہم سے ابن و صفاح سے لی ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن القرطبی ہم سے ابن و صفاح سے لی ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن القرطبی ہم سے ابن و صفاح سے لی ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن القرطبی ہم سے ابن و صفاح سے لی ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن القرطبی ہم سے ابن و صفاح سے لی ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن القرطبی ہم سے ابن و صفاح سے لی ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن القرطبی ہم سے ابن القرطبی ہم سے ابن القران القرطبی ہم سے ابن ابن القرطبی ہم سے ابن ابن القرطبی ہم سے ابن القرطبی ہ

حالانکدان کے اور ابن وضاح کے درمیان صدیوں کا طویل فاصلہ ہے اس لیے فاصلے کوکن وسائط و ذرائع سے مطے کر کے و وابن وضاح تک پنچے اس کی تغصیل ندار د ہے اس لیے یہ بے سندروایت اصول روایت کے مطابق لائق اعتبار نہیں ہو کتی۔

اگررادی اورروایت کی ان خامیوں سے صرف تظر کر کے این وضاح کی جانب ہے نہیں درست بان کی جانب ہے نہیں کہ ان خامیوں کے سے نہیں کہ ان نہیں ہیں کہ ان کی جانب ہیں کہ ان کی باتیں آ کھے بند کر کے حتلیم کرنی جا کیں۔ اس لیے کہ الحافظ ابوالولید الغرضی ان کے بارے میں تکھتے ہیں:

انه كان جاهلاً بالفقه وبالعربية ينفى كثيراً من الاحاديث الصحيحة فحمثله يكون بمنزلة العامى وان كثرت رواىته والاشفاق بعواله اعلاء السن عاام ١٧٥ المن وضاح فقدوع بيت عناوا قف تقدا كرميح حديثون كا مجى نفى كردية مقدال طرح كا آدى وام الناس ش شار موكا إگر جداس كى روايت زياده مول ـ

فن روایت کی بیالی خامیال ہیں جن کی وجہ سے روایت کی صحت مخدوش ہوجاتی ہے اورووای قابل نہیں بی کی آر باب علم ونن اس کی جانب متوجہ ہوں چنا نچالی افظ الفرض لکھتے ہیں: ''والاشت خال بسرائی ھذا الطلیطلی و ذاک المجریطی من المهملین شخل من لاشغل عندہ ''(اعلاء السن جاام الاے بوالا الاشتاق) یے طلیطلی اور بحر بطی ایے یکارلوگ ہیں کہ ان کی باتوں میں ومشخول ہوگا جس کے پاس اور کوئی کام نہ ہو۔ یکارلوگ ہیں کہ ان کی باتوں میں ومشخول ہوگا جس کے پاس اور کوئی کام نہ ہو۔ ان باتوں سے قطع نظر حضرات محابہ کے آثار واقوال کے قابل اعتاد ماخذ کتب مدے مثلا محابح سے اور دیگر سنن، جوامح مسانید، محاجم، مصنفات وغیرہ ہیں جن میں حدید مثلا محابح سے اور دیگر سنن، جوامح مسانید، محاجم، مصنفات وغیرہ ہیں جن میں حدید مثلا محابح سے اور دیگر سنن، جوامح مسانید، محاجم، مصنفات وغیرہ ہیں جن میں

www.ahlehaq.org

صحابہ کرام کی جانب منسوب ہربات کوسند کے ساتھ قبل کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اوران مستند ماخذوں سے الیمی ایک روایت بھی صحیح سند کے ساتھ بیش نہیں کی جاسکتی جس سے بی خابت ہو کہ ذکورہ حضرات یعنی علی مرتضی ، عبدالرحمٰن بن عوف ، زبیر بن العوام ، عبدالله بن مسعود اور عبدالله بن عباس رضی الله عنہم میں ہے کسی نے مدخول بہا (جس کے ساتھ ہم بستری ہو چکی ہو) کو مجلس واحد میں دی گئی تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیا ہے ، بلکہ اس کے برعکس ان میں ہے اکثر ہے معتبر سندوں سے خابت ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقی تیں تین علی ہی ہیں اور بقیہ حضرات سے اکثر ہے معتبر سندوں سے خابت ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین وجہ ہے کہ حافظ ابن القیم جوابے شخ علا مہ احمد بن تیمیہ کی محبت و جمایت میں ہر طرف سے وجہ ہے کہ حافظ ابن القیم جوابے شخ علا مہ احمد بن تیمیہ کی محبت و جمایت میں ہر طرف سے تکھیں بند کر کے تین طلاقوں کو ایک ثابت کرنے پر مصر ہیں ، ابن مغیث کی ذکورہ بالا روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"فقدصح بالاشك عن ابن مسعود و على و ابن عباس الالزام بالثلاث لمن اوقعها جملة وصح عن ابن عباس انه جعلها واحدة ولم نقف على نقل صحيح عن غيرهم من الصحابة بذالك الخ" (الاعا شالله عان، جا، ص rr--rrq) بغیر کسی شک وشبہ کے سیجے طور پر ثابت ہے کہ عبداللہ بن مسعود ، علی اور عبداللہ بن عباس رضی الله عنهم نے اکٹھی تنین طلاقیں دینے والے پر تنین ہی لا زم کیا ہے اور عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما ہے سیجے طور پر رہیمھی ثابت ہے کہ انھوں نے تین کوایک قرار دیا ہے ،اور ان کے علاوہ دوسرے حضرات صحابہ ہے ہم کسی نقل سیجے یہ آگاہ نہیں ہوسکے۔موصوف کا فریب علم ہے ورنہ حضرت عبداللہ بن عباس ہے بھی مدخول بہا کی تین طلاقیں تین بی ہونا ثابت ہے۔اس کے برخلاف ان ہے کوئی روایت نہیں ہے۔تفصیل آئندہ معلوم ہوجائے گی۔گویاابن القیم نے ابن مغبث کی بیان کردہ روایت کی خودتر دیدکردی کہ چھے نقل ہے ہیے ٹابت نہیں ہے بلکہاس کابرعکس ثابت ہے۔اس تر دید کے باو جودعلامہابن تیمیہ وابن القیم کے مقلّدین ابن مغیث کی قائم کردہ بے سرو پااور فرسودہ لکیر پٹتے جارہے ہیں۔ ای طرح اس ثابت بشدہ اجماع کو کا تعدم بتانے کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه نے جواس اجماع کے محرک اور نافذ کرنے والے تھے بعد میں ایے اس فصلے ہے رجوع کرلیا تھا،علماءغیرمقلّدین کےعلادہ شیعہ مجتبداوربعض دوسرے

لوگوں نے اس موضوع سے متعلق اپن تحریروں میں یہ بات دہرائی ہے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی بیز حمت گوارہ نہیں کی کہ جس روایت کی بنیاد پریدوکوئی کیا جارہا ہے اسے سند کے ساتھ پیش کردیتے تا کہ اس روایت سے استدلال الی حقیقت آشکارا ہوجاتی ، شاید عصر جدید کے ان جدید محققین کے نزدیک کی دعوئی کے ثبوت پر''روایت ہے یا مروی ہے'' کا لفظ لکھ دینا کافی ہے۔ دوسروں پرتھلیدا ورروایت پرتی کی چھبی کہنے والوں کا یہ رویہ فودانھیں منہ چرخار ہاہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جس روایت کے سہارے رجوع کی بیہ بات اُڑائی جارہی ہے وہ اس حقیقت یہ ہے کہ جس روایت کے سہارے رجوع کر استدلال کیا جاسکے۔ شاید روایت کی اس حیثیت کی ہے ہی بہت کہ رائی ہے وہ اس کے ساید روایت کی اس کمزوری کی بنا پر دانستہ اسے نقل کرنے سے احتر از کیا گیا ہے اور صرف ''روایت ہے' کہ کر بات چاتا کردی گئی ہے۔ ذیل میں ہم اس روایت کواور اس کی سد پر علائے جرح و تعدیل کے نقد بل سے نقدیل کے درج و تعدیل کے نقد بل سے نقد کو اور اس کی سد پر علائے جرح و تعدیل کے نقد بل کے نقد بل کے درج و تعدیل کے نقد بل کی درہ ہے ہیں :

حافظ ابو بكراساعيلى مندعم مين روايت كرتے بين:

اخبونا ابویعلی حدثنا صالح بن مالک حدثنا خالد بن یزید بن ابی مالک (یه بات لمحوظ ریم کریزیدای والد کے بجائے دادا کی جائب منسوب ہیں، ان کے والد عبد الرحمٰن بن الی مالک ہیں )عن ابید قال قال عدم ماندمت علی شی ندامتی علی ثلاث ان لا اکون حرمت الطلاق و علی ان اکون انکحت الموالی و علی ان لا اکون قتلت النوائح.

مافظ ابو بکر کہتے ہیں کہ مجھے ابو یعلی نے قبر دی، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے صالح بن مالک نے بیان کیا، صالح کہتے ہیں کہ مجھ سے خالد بن پرید نے اپ والد کے حوالے سے کہا کہ دھنرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ میں کسی چیز پر نا دم نہیں ہوا، اپنی تمن باتوں پر ندامت کی طرح ان میں سے ایک بیہ ہے کہ میں نے طلاق کو حرام کیوں نہیں کر دیا۔ اللے۔ معنرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس مقولہ کے راوی خالد کے والد یزید کے بارے میں علائے رجال نے تقریح کی ہے کہ ان کی ملاقات دھنرت عمر رضی اللہ عنہ سے ٹابت نہیں ہے۔ اس لیے لامحالہ انھوں نے حضرت عمر کا بیقول کسی واسطہ سے سنا ہوگا جس کا بیال ذکر نہیں، اس لیے اس روایت میں انقطاع ہے، علاوہ ازیں امام ذہبی نے میزان الاعتدال نہیں، اس لیے اس روایت میں انقطاع ہے، علاوہ ازیں امام ذہبی نے میزان الاعتدال

میں لکھا ہے کہ یزید بن ابی مالک مدلس تھے، یعنی اپنی روایت کی اہمیت بڑھانے کی غرض سے اپنے استاذ کا نام لینے کے بجائے استاذ کے استاذ کا نام لیتے تھے۔ حافظ بن حجرنے بھی '' تعریف اہل التقدیس بالموصوفین بالتدلیس'' میں امام ابومسبر کے حوالہ سے لکھا ہے کہ یزید بن ابی مالک مدلس تھے اور یزید بن ابی مالک جیسے مدلس کی مرسل ومنقطع روایت کسی کے نزدیک قابل حجت نہیں۔

دوسری کمزوری پیہ ہے کہ خالد بن پزیدا کثر علمائے جرح کے نز دیک ضعیف ہیں۔ چنانچامام اہل جرح وتعدیل ابن معین نے انھیں ضعیف قرار دیا ہے۔ امام احمد بن صنبل کہتے بین 'لیس شنی "محض بیج ہے۔امام نسائی نے فرمایا کہ یہ ثقہ بیں ہے۔امام ابوداؤدنے ایک مرتبه انھیں ضعیف بتایا اور ایک مرتبه فرمایا که بیمنگر الحدیث ہے۔علامہ بن جارود، اما م ساجی اور حافظ عقیلی نے خالد کا ذکر ضعفاء کے تحت کیا ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ خالد اگر چەروایت کرنے میں سیجے تھے،لیکن بیان روایت میں اکثر غلطی کرجاتے تھے اس لیے مجھے ان کی روایت ہے استدلال پہندنہیں ہے۔ بالخصوص جب بیایے والدیزید بن ابی ما لک سے تنہا کوئی روایت نقل کریں۔ امام جرح یجیٰ بن معین تنے غالبًا ای مذکورہ بالا روأیت کی جانب اشاره کرتے ہوئے فرمایا''لم پسر ض ان یک ذب علی ابیہ حتی كذب على اصحاب رسول الله مُلْكِيِّه، يعنى خالد خ تنهااية والدير جهوث بولنے میں بس نہیں کیا بلکہ اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کذب بیانی کی ہے۔ (تہذیب التبذيب جسم ١٠٥ و ١٠ ومجلّه البحوث الاسلامية الرياض، ج ١٠٥ م ١٠٨ ،عدد٣، ١٩٥ هـ) جس راوی کی اربابِ جرح وتعدیل کے نز دیک بیہ حیثیت ہواس کی روایت کس درجہ کی ہوگی اہل علم و دانش اسے خوب جانتے ہیں''عیاں را چہ بیاں'' پھر اس روایت میں ندامت کا ذکر ہے رجوع کرنے کانہیں اس لیے ندامت کامعنی رجوع کے لینا ایجاد بندہ ےزیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا۔

یہ ہے اس روایت کی حقیقت جس کی بنیاد پر حضرت فاروق اعظم رسی اللہ عنہ کے اپنے فیصلے سے رجوع کر لینے کا دعوی کیا جار ہا ہے اور ظاہر ہے'' جوشاخ نازک پہ آشیانہ ہے گانایا ئیدار ہوگا۔''

ایک جدید محقق جوایک درسگاہ کے اہم استانا الک سلمی جریدہ کے ایڈیٹر ہیں، نے یہ

عجیب تحقیق بیش کی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس فیصلہ کو بجز تیرہ اصحاب میں محافی نے تشکیم ہیں کیا تھا اور یہ سب کے سب خلیفہ وقت کے گورنر تھے۔

موصوف نے اپ اس دوئی پرکوئی و تنہیں دیا ہے جبکہ علم و تحقیق کی دنیا میں نرے دوئوں ہے اس دوئوں ہے ہوت مدی کے منہ پر ماردیا جاتا ہے۔ پوری علمی ذید داری کے ساتھ یہ بات کمی جاستی ہے کہ موصوف کا یہ دعویٰ یکسر غلط اور حضرات محابہ کی کر دارکشی پربنی ہے۔ حضرت عنمان غنی ، حضرت علی ، حضرت عبداللہ بن عمر ، حضرت عبداللہ بن عباس ، حضرت عائشہ صدیقہ ، حضرت امسلہ ، حضرت حسن بن علی مرتضی و غیرہ رضوان بن عباس ، حضرت عائشہ صدیقہ ، حضرت امسلہ ، حضرت حسن بن علی مرتضی و غیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جوآ ثار و فراو ہے کتب حدیث میں تسیح سندوں کے ساتھ موجود ہیں وہ سب کے سب حضرت فاروق اعظم کے فیصلہ کے مطابق وموافق ہیں ۔ کیا یہ سب حضرات ظیفہ وقت کے گورز ہے ؟

موصوف اپنی اس منی برافتر ا مبات ہے عام لوگوں کو بیتاثر وینا جاہتے ہیں کہ ان تیرہ حضرات نے محض اینے منصب گورنری کی رعابت میں خلیفہ وقت کے اس فیصلہ کو مان لیا تفا۔ خدائے علام الغیوب تو محابہ کے بارے میں فرما تا ہے کہ وہ اظہار حق میں کسی ملامت گر کی ملامت کی میروانبیں کرتے تھے۔ اور جارا آج کامخفن بیانکشاف کررہا ہے کہ اپنی گورنری کی رعایت میں ان تیرہ حضرات نے فاروق اعظم رضی اللہ عند کے فیصلہ کوخلا ف حق سبحقتے ہوئے بھی تشکیم کرلیا۔ گویا موصوف حضرات صحابہ کواپنے اوراپنے عبد کے دنیا دار منصب داروں کی صف میں شامل کرنا جاہتے ہیں جنھیں اپنے عہدوں کے مقالمے میں حق و ہٰ حن کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ واقعہ یہ ہے کہ جس کے دل میں اصحابِ رسول کا ادنیٰ در ہے کا بھی احتر ام ہوگا اس کے زبان وقلم ہے ان کے بارے میں ایسی تازیبا بات نہیں نکل سکتی۔اس طرح کے حجمو نے اورمن گھڑت الزام تو حضرات صحابہ میر روافض ہی عائد کرتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ ایک غلط بات کو سیح یاور کرانے کے لیے اہل حدیث اور اہل سنت ہونے کے مدعی بھی ایسی غلط بات کینے گلے ہیں۔'' فالی اللہ المشککی ''صحیح اور سجی بات تویہ ہے کہ بغیر کسی اختلاف کے تمام محابہ کرامؓ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نیصلہ کودیا نٹأ قبول کیا تھااورا ہے ای فیصلے ب<sub>ر</sub>و ہ تا دم حیات قائم رہے اس کے خلاف سیجے سند کے ساتھ کسی ایک محانی کا قول عمل میش منتق منتقل کے میں ایک جمہور کا یہ دعویٰ کہ ایک

مجلس کی تمن طلاقوں کے تمن واقع ہونے پرعہد فاروتی میں حضرات محابہ رضوان اللہ علیم الجمعین کا اہماع ہو چکا ہے، ہر تر دداور شک وشبہ سے بالاتر ہے۔اور حضرات محابث کی بارے میں علماء امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ فانھم اعرف الناس بکتاب الله و بوسوله واعد مصافی السنة و مقاصد المشرع حضرات محابث قرآن اور صاحب قرآن کی معرفت میں سب سے فائن ہیں اور احادیث کے معانی اور مقاصد شریعت کوسب قرآن کی معرفت میں سب سے فائن ہیں اور احادیث کے معانی اور مقاصد شریعت کوسب سے ذیادہ جائے والے ہیں۔ لہذا مسئلہ زیر بحث میں ان کے اجماع کے بعد کی قبل وقال کی قطعا محتج انسی الم المنصق ہیں:

"لو حسكم حاكم بان الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه لانه لابسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لااختلاف" (قاتدر، ٢٠٠٠م، ٢٠٠٠) أركوكي تاضى يه فصله كرد ب كدايك تلفظ كي تمن طلاقين ايك بون كي تواس كايه فيعلم نافذ نبين بوگا كونكداس مسئله بن اجتهاد كي مخائش نبين بهرا سايح قاضى كايه فيعلم اختلاف نبين بلكه مخالفت كي قبيل سي بوگا، جن كا اختيار نبين بوتا -

ہم نے اختصار کے ساتھ قرآن تھیم کی تین آیات، دی احادیث رسول ، تقریبا ۳۳ آ ٹارِ صحابہ اور عہد فاروقی میں اس سئلے پر اجماع کے ثبوت میں متندا کا پر فقہا اور محد ثبن کے نقول پیش کرتے ہیں جن سے روز روشن کی طرح واضح ہوگیا ہے کہ بیک وقت دی گئی تمن طلاقیں ازرو کے شرع تمن ہی ہوتی ہیں۔ تمام صحابہ جمہور تابعین، ائر اربعہ اکثر محد ثبن اور ننانو سے فیصد سلف وظف ای کے قائل ہیں۔ ایک منصف مزاح طالب وقت کے لیے یہ دلائل کافی و وافی ہیں اور نہ مانے والوں کے واسطے اس دنیا میں کوئی بھی ولیل باعث طمانیت اور دہنمانیس ہو کئی۔

اب آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تمن کوایک بتانے والوں کے دلائل پر بھی نظر ڈالی جائے تا کے تصویر کے دونوں زخ سامنے آجا کیں اور بچے نتیج تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ (وبضدھا تنیبین الاشیاء)

# مخالف دلائل برايك نظر

جولوگ ایک مجلس کی تمین طلاقوں کو ایک شار کرتے میں وو دلیل کے طور پر دو حدیثیں

www.ahlehaq.org

چین کرتے ہیں۔ایک حدیث طاؤس اور دوسری حدیث رکانہ۔ بدروایت داؤد بن الحصین عن عکر میآور میدونو ل حضرت عبداللہ ابن عباس کی مرویات ہے ہیں۔

#### هديث طاؤس:

المام مسلم في ال حديث كوجن الفاظ من روايت كياب وه ورج ذيل بين:

(الف) عسن ابن طاؤس عن ابيه عن ابن عباس قسال كانت الطلاق على عهد رسول الله غلال المسكر و سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث و احدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قداستعجلوا في امر كانت لهم اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم.

(ب) اخبرنى ابن طاؤس عن ابيه ان ابا الصهباء قال لابن عباس اتعلم انما كانت الشلاث تدجعل و احدة على عهد النبى مُنْسِنَةُ وابى بكر و ثلاثاً من امارة عمر فقال نعم.

(ج) عن ابراهيم بن ميسرة عن طاؤس ان ابا الصهباء قال لابن عباس هات هناتك الم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله عليه وابى بكر واحدة فقال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فاجازه عليهم. (ملم جابر ١٨٥٥)

امام ابوداؤدنے بھی سنن میں اس کی تخریج کی ہے جوان الفاظ میں ہے:

(د) عن ايوب عن غير واحد عن طاؤس ان رجلاً كان يقال ابوالصهباء كان كثير السوال لابن عباس قال اما علمت ان الرجل كان اذا طلق امرأته ثلاثاً قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله عليه وابى بكر وصدرا امارة عمر قال ابن عباس بلى كان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثاً قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة (ابردادَد، ٢٩٥٥م)

اس روایت کوامام حاکم نے بھی المتدرک میں روایت کیا ہے لیکن بیاہے راوی عبداللہ بن المول کے متکر الحدیث ہونے اور دیگر کمزور یوں کی بناپر ساقط الاعتبار ہے۔اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اور حفرت ابوبکڑ کے عہد نیز حضرت عمرؓ کے ابتدائی ایامِ خلافت میں تین طلاقیں ایک ہی شار
ہوتی تھیں، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اوگوں نے طلاق دینے میں جلد بازی شروع کردی ہے
جبکہ انھیں اس معاطع میں غور وفکر کاموقع حاصل تھا۔ ہم کیوں نہ ان کی طلاقوں کو ان پر نافذ
کردیں تو حضرت عمرؓ نے ان پر تین ہی نافذ کردیں، تین طلاقوں کو ایک مانے والے کہتے
ہیں کہ اس روایت سے ظاہر ہے کہ اصل سنت جس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد
مبارک میں عمل ہوتا رہا اور اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ کے دور زرّیں میں نیز حضرت عمرؓ کی
خلافت کے ابتدائی دو تین سالوں میں بھی یہی معمول رہا کہ تین طلاقیں ایک شار ہوتی تھی۔
لہذا یہی قابل ابتاع ہے۔

جمہور محدثین و فقہا کہتے ہیں کہ مید وایت بہ چند وجوہ قابل استدلال نہیں ہے۔

(۱) سب سے پہلے روایت کے خط کشیدہ الفاظ پر نظر ڈالیے ۔ پہلی روایت میں طاؤس براہ راست حضرت ابن عباس سے ان کا قول نقل کررہے ہیں جبکہ دوسری اور تیسری روایت میں ابوالصہباء بحثیت سائل کے دونوں کے درمیان میں آگئے ہیں اس لیے ذبن میں میسوال ابوالصہباء کے ایس اس روایت کو بواسطہ ابوالصہباء روایت کرتے ہیں یا ابوالصہباء کے سوال کے وقت خود مجلس میں حاضر تھے۔ روایت میں ان دونوں صور توں میں ہے کی ایک موال کے وقت خود مجلس میں حاضر تھے۔ روایت میں ان دونوں صور توں میں ہے کی ایک کی تعیین کے بارے میں کوئی ادنیٰ اشارہ بھی نہیں ہے۔ مزید بران دوسری روایت میں طاؤس کہتے ہیں''ان اباالصہباء' یہ لفظ انقطاع پر دلالت کرتا ہے۔

(۲) پہلی روایت میں حضرت فاروق اعظم کے عہد خلافت کے دو برسوں کا ذکر ہے۔
دوسری میں تین برسوں کا تذکرہ ہاور تیسری میں دویا تین کی کا بھی ذکر نہیں ہے۔
(۳) پہلی روایت میں ' طلاق الثلاث واحدۃ '' جملہ خبریہ ہے جبکہ دوسری میں استفہام
اقراری ہے۔ ابوالصہباء ہم من استفہام نفی ابن عباس کواطلاع دے رہے ہیں جس کی ابن
عباسٌ تقد ہی کررہے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں پہلے ہے کوئی بات چل
ربی تھی جس پر بطور الزام ابوالصہباء نے کہا' السم تعلم انسما کانت الثلاث تجعل
واحدۃ النے ''

(۳) مسلم کے طریق ہے جوروایت ہے اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ندکورہ بات مدخولہ و www.ahlehaq.org غیرمدخولد دونوں متم کی عورتوں کی طلاق کے بارے میں کئی گی اور ابوداؤد کی روایت میں یہ بات غیرمدخولد کی طلاق کے متعلق کئی گی اور سلمہ قاعدہ ہے کہ جب ایک ہی تھم میں (جب کہ اس کا سبب ایک ہو ) ایک نص مطلق اور دوسری مقید ہوتو مطلق مقید پرمحمول ہوتا ہے۔

(۵) تیسری روایت میں سائل ابوالصہباء حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ رہے ہیں کہ 'نہات ہنا تک' بعنی اپنی تا درغریب اور نرالی باتوں میں سے بتائے کہ کیا تمن طلاقیں نی صلی اللہ علیہ دسلم اور ابو بکر کے زمانے میں ایک نہ تھیں؟ جب کہ پہلی دوسری روایت میں سوال کا بہتر ء تدارد ہے۔ نیز ابوداؤد کی روایت میں بھی بیکڑ انہیں ہے۔ روایت کا بہتر ء صاف بتارہ ہے کہ سائل اور مسئول (بوچھنے اور جواب دینے والے) دونوں کو اعتراف سے کہ بیا کی ناوراور شاذبات ہے۔

(۱) الفاظ کے اس اختلاف و اضطراب کی بناء پر امام قرطبی کا فیصلہ ہے کہ بیہ حدیث مضطرب ہے۔ (فتح الباری، ج ہ بر ۲۹۲)

نیز اس اختلاف واضطراب سے طاہر ہور ہاہے کہ رادی اسے اچھی طرح صبط و حفظ نہیں کرسکا۔

(۲) روایت کے استحضار اور حفظ وانقان میں ریکی بتار بی ہے کہ راوی ہے روایت کرنے میں چوک ہوئی ہےای لیے مشہور محدث حافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں:

و رواية طاؤس وهم و غلط لم يعرج عليها عهد من فقهاء الامصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب.

(الجامع لاحكام القرآن للقرطبي. ٣٠، ص ١٢٩)

طاؤس کی روایت وہم وغلط ہے، حجاز ، شام ، عراق اور مشرق دمغرب کے فقہاءامصار میں سے کسی نے اس پراعتاد نبیں کیا ہے۔

(۳) پھراس روایت کے اصل راوی حضرت عبداللہ بن عباس اس کے خلاف فتوئی دیتے ہیں اور ان کے اکثر شاگر دول نے ان سے یہی نقل کیا ہے کہ وہ ایک مجلس کی تمن طلاقوں کے تیمن ہونے کا فتو کی دیتے تھے۔ چنانچہ سعید بن جبیر شعطاء بن رباح ،مجام بن جبیر "عمر و بن بیار"، مالک بن الحارث بحمد بن ایاس معاویہ بن الی عیاش ، یہ سب کے سب ان سے یہی www.ahlehaq.org

نقل کرتے ہیں کہ وہ اکشی تین طلاقوں کو تین بی قرار دیتے تھے۔ چنانچہ آثار سحابہ کے تحت اکثر تلاخہ این عبال کی روایتیں گذر چکی ہیں۔ نیز امام بیکی اور امام ابوواؤد نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے جس سے ظاہر ہوا کہ اس روایت میں طاؤی منفرد ہیں اور دسرے تقدراو یوں کے خلاف ہیں اور اس طرح کی روایت اصولی محدثین میں شاذ کہلاتی ہے جوقا بل استدلال نہیں ہوتی۔ اس بناء پرامام احمہ نے اس روایت کورد کردیا۔ علامہ جمال الدین ابن عبدالہادی لکھتے ہیں:

قال الاثرم سالت ابا عبدالله (یعنی امام احمد بن حنبل) عن حسدیث ابن عباس کانت الطسلاق الثلاث علی عسهد رسول الله منتیجی و ابی بکر و عمر و احدة بای شئی تدفعه فقال برو ایت الناس عن بن عباس انها ثلاث. (الاشفاق، ص٣١)

''اژم کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن طنبل سے حضرت ابن عبائ کی اس روایت کے بارے میں پوچھا، آمپ نے امام احمد بن طبل سے حضرت ابن عبائ کی اس روایت کے بارے میں پوچھا، آمپ نے اسے کیوں ترک کر دیا تو انھوں نے جواب میں فرمایا اس لیے کہ سب لوگ ابن عبائ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ سیجائی تمین طلاقوں کو تمین ہی مانے ہیں۔''

صاحب الجرح والتعديل المام الجوز جانى بهى يهي كتبت جي (هو حديث شاذ وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم اجد له اصلاً) (الاثناق م ١٨٠٠)

"طاؤس کی روایت شاذ ہے، میں زمانہ دراز تک اس کی تحقیق میں لگار ہا گر جھے اس صدیث کی کوئی اصل نہیں ملی۔" خود حدیث کے الفاظ" ہات ہنا تک" بتا رہے ہیں کہ ابوالصہ با ، کواعتر اف تھا کہ یہ بات شاذ و نادر ہے جے حضرت این عباس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگریہ بات عبد رسالت اور خلافت بصدیتی میں معمول بہ ہوتی تو اسے شائع و ذائع ہونا جا ہے اور عام لوگوں کو معلوم ہوتی جا ہے، کیونکہ بیا کی عموی تھم ہے۔ چنا نچا مام احمد بن عمر القرطبی المقہم شرح مسلم میں حدیث طاؤس یر کلام کرتے ہوئے کی تھے ہیں:

وظاهر سياقه يقتضى عن جمعيهم ان معظمهم كانوا يرون ذالك والعادة في مثل هذا ان يفشو الحكم وينتشر فكيف ينفر د به واحد عن www.ahlehaq.org

و احمد؟ فهـذا الـوجـه يـقتـضـى التوقف العمل بظاهره ان لم يقتض القطع ببطلانه. (اضواء البيان، ج ١ ، ص ١٩ ١)

مطلب یہ ہے کہ جس تھم کوشائع و ذائع اور منتشر ومعلوم ہونا جا ہے کیے ممکن ہے کہ ایک نی بھی کئی ہے کہ ایک نی بوکہ قطعیت ایک نی بوکہ قطعیت کے ساتھ اس کی روایت کرے۔اس لیے اگر راوی کا یہ تفر داس کا مقتضی نہ ہو کہ قطعیت کے ساتھ اس روایت کو باطل قرار دیا جائے تو اس کا مقتضی ضرور ہے کہ اس کے طاہری منہوم برعمل کرنے میں تو قف کیا جائے۔

امام قرطبی کی اس بات کواس مثال سے بیجئے کہ اگرا یک شخص بیان کرے کہ آج جامع معجد میں تمام حاضرین کے سامنے خطیب کو دورانِ خطبہ گولی مار کر ہلاک کردیا گیا، جبکہ سارے نمازی یا تو اس واقعہ کے بیان کرنے سے خاموش ہیں یا یہ بیان کررہے ہوں کہ خطیب نے خطبہ دیا نماز بڑھائی بھرائے گھر آ کرلوگوں کی ضیافت کی، اس صورت میں خلیب کے خطبہ دیا نماز بڑھائی بھرائے گھر آ کرلوگوں کی ضیافت کی، اس صورت میں خاہرہے کہ پہلے کی بات برکوئی بھی اعتبار نہیں کرے گا، کیونکہ پیخص جس واقعہ کی خبر دے رہا ہے وہ عام جمع کا واقعہ ہے، لبندااس کی اطلاع سب کو ہونی جائے۔

پھراس مدیث کے دوسرےا کیلے راوی طاؤس کا خودا پٹائیان ہے جسے انحسین بن علی الکرا بیسی نے کتاب ادب القصناء میں روایت کیاہے:

اخبرنا على بن عبدالله (و هو ابن المدينى) عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاؤس عن طاؤس انه كان يرى عن ابن طاؤس عن طاؤس انه كان يرى طلاق الشلاث و احدة كذبه (الانتال المراسم) يعن طاؤس في المراسخ المراسخ من المراسخ من المراسخ من المراسخ من المراسخ من المراسخ المرسخ المراسخ المراسخ المراسخ المراسخ المراسخ المراسخ المرسخ المرسخ المراسخ المر

طاؤس کے اپنے اس بیان نے اس حدیث کی صحت کومزید معرض خطر میں ڈال دیا۔ انھیں وجوہ قازحہ کی بناپر حافظ ابن رجب انسسنبلی لکھتے ہیں :

و صبح عن ابن عباس وهو راوى الحديث انه افتى بخلاف هذا الحديث ولنزوم الثلاثة المجموعة وقد علل بهذا احمد و الشافعي كما ذكره الموفق بن قدامه في المغنى وهذه ايضاعلة في الحديث بانفر ادها وقد انضم اليها www.ahlehaq.org

علة الشذوذ و الانكار و اجماع الامة على خلافه. (الا شفاق بس ٢٨) ٢- امام بيه في بنده امام شافعي كا تول نقل كرتے بين.

یعنی امام شافعی فرماتے ہیں کہ بعید نہیں کہ یہ روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے منسوخ ہو درنہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم انھیں معلوم ہو پھر بھی و ہ اس کے خلاف فتوی دیتے رہیں۔امام شافعی کی اس رائے کوخود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے تقویت پہنچتی ہے۔

عن ابن عباس و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء النح و ذالک ان السرجل كان اذا طلق امرأته فهوا حق برجعتها و ان طلقها ثلاثاً فنسخ ذالک فقال الطلاق مرتان \_(ابوداؤد،جام ٢٩٧) جس كاحاصل يمي ہے كه پہلے تين طلاقوں كے بعدرجوع ہوسكتا تھا مگر بعدكوية حكم منسوخ ہوگيا۔ ابل حديث كركيم نواب صديق حسن خال بھی لکھتے ہیں ' ونخالفت راوی از برائے مروی دليل است برآ نكه راوی علم نائخ دارد چمل آل برسلامت واجب است۔' (دليل الطالب مي ٢٦٨) راوی كی اپنی مروی حدیالفت اس بات كی دلیل علم ہے كہاں اس كے منسوخ ہونے كاعلم ہے كيونكہ راوی كوسلامتی برخمول كرناواجب ہے۔

اس کی نظیر نکاح متعد کی وہ روایت ہے جوحفرت جابر رضی اللہ عند سے مروی ہے۔
چنانچ مسلم حفرت جابر ہے روایت کرتے ہیں۔ (ان متعد النساء) کانت نفعل فی
عہد النب می میں ہے وابسی بکر و صدر امن خلافہ عمر ''وقال فی دوایہ ٹم
نہانا عمر عنها فانتھینا'' یعنی ہم ورتوں ہے متعد کرتے تھے آنخضرت سلی اللہ علیہ
وسلم کے عہداور ابو بکر صدیت ،اور مررسی اللہ نہما کے ابتدائی خلافت میں پھر حضرت مررسی

الله عدنے ہمیں اس کام سے منع کردیا تو ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ لہذا جولوگ نکاح متعہ کے خط کے معتر ف ہیں اور حفرت جاہر ضی اللہ عنہ کی اس روایت کی تاویل و تو جیہ کرتے ہیں۔

کتنی عجیب بات ہے کہ وہی لوگ طاؤس والی روایت کواس کے ظاہر پرمحمول کرتے ہیں۔

جب کہ دونوں روایتی مسلم ہی کی ہیں اور دونوں کے راوی دوجلیل القدر محانی ہیں۔ اور

دونوں ہی کا تعلق عورت کی حلت و حرمت ہے جس طرح حضرت جاہر ضی اللہ عنہ کی اس روایت کی بیت کے داری متعہ آئے خسرت سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں منسوخ ہو چکا تھا لیکن بعض لوگوں کواس کا علم نہ ہوسکا اس لیے حسب سابق و و متعہ کرتے منسوخ ہو چکا تھا لیکن بعض لوگوں کواس کا علم نہ ہوسکا اس لیے حسب سابق و و متعہ کرتے دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کواسینے دورِ خلافت میں جب اس کا علم ہوا تو انھوں نے اس کے حنح کا عام اعلان فر مایا۔ ای طرح مسلہ طلاق میں بھی بہی تو جیہ کی جائے گی بلکہ بہی تو جیہ تعین ہے۔

تو جیہ تعین ہے۔

ان ذکورہ وجوہ سے بیروایت ایک ایسے مسئلہ پرجس کا تعلق طال وحرام سے ہے قطعاً قابل استدال نہیں ہے۔ علاوہ ازیں بخاری میں مروی حدیث عائشہ صدیقہ جس میں ''ان رجلا طلق امو اُته ثلاثاً ''کالفاظ میں جوا حادیث رسول کے عنوان کے تحت گذر چکی ہے، اس حدیث سے استدال پرا نکار کرتے ہوئے حافظ ابن القیم نے لکھا ہے۔

"این فی الحدیث انه طلق الثلاث بفیم و احد" اس حدیث میں بیکہاں ہے کھن ترکورنے بکلمة و احدة تمن طلاقیں دی تعیمی؟ بلکه عرب دعجم کے محاور و کے لخاظ ہے تو یہ کے بعد دیگرے طلاقوں پر ولائت کرتی ہے۔

بی سوال حدیث ابن عباس پر بھی عائد ہوتا ہے کونکہ طلاق المثال شداف اورطلق علاقا وونوں کا ایک بی معنی ہے۔ بھر ابودا و دوائی روایت میں تو بعینہ اطلق امر اُنہ ٹلاٹا "بی کے الفاظ میں لہٰذا آگر حدیث عائشہ مدیقہ میں "ان الرجل طلق امر اُته ثلاثاً "میں مقرق طلاق المندائی صدرا دمیں تو حدیث ابن عباس میں "طلق امر اُته ثلاثاً و طلاق المثلاث " سے طلاق متفرق بی مراو ہوگ ۔ حدیث عائشہ مدیقہ میں طلاق متفرق مراد لیما اور حدیث ابن عباس میں طلاق متفرق مراد لیما اور حدیث ابن عباس میں طلق المناظ ایک میں وونوں رواقوں کے المناظ ایک میں قودونوں کے معنی بھی ایک ہوں گے۔ اب اگر حدیث ابن عباس میں طلق الفاظ ایک میں قودونوں کے معنی بھی ایک ہوں گے۔ اب اگر حدیث ابن عباس میں طلق الفاظ ایک میں قودونوں کے معنی بھی ایک ہوں گے۔ اب اگر حدیث ابن عباس میں طلق

امر أتبه ثلاثاً سے طلاق متفرق مراد لی جائے اس حدیث سے استدلال بی نہیں ہوسکتا
کیونکہ استدلال کی بنیاد تو یکجائی تین طلاقوں پر ہے اوراگر دونوں حدیثوں میں طلق ثلاثا
سے طلاق مجموعی مراد لی جائے جب بھی بیرحدیث قابل استدلال نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس
صورت میں حدیث عائش صدیقہ جوشفق علیہ ہے اور حدیث ابن عباس میں تعارض ہوگا۔
اور حدیث ابن عباس کی تخ تئ تنہا مسلم نے کی ہے جوشفق علیہ روایت کے مقالے میں بہ
اتفاق محدثین مرجوح ہوگی۔ علاوہ ازیں قاضی اساعیل احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ
"ان طاؤ می مع فیضلہ و صلاحہ ہووی اشیاء منکرة منه هذا الحدیث"
طاؤس اپ نفل وصلاح کے باوجود بہت کی مثر باتیں روایت کرتے ہیں جن میں یہ
طاؤس اپ نفل وصلاح کے باوجود بہت کی مثر باتیں روایت کرتے ہیں جن میں یہ
روایت بھی ہے۔ اس لیے یہ محرروایت حدیث منفق علیہ کے مقالے میں کس طرح قابل
انتہارہوگی۔

حدیث ابن عباس رضی الله عنهما پر مشہور صاحب درس وتصنیف اہل حدیث عالم مولانا شرف الدین دہلوی نے فقاوی ثنائیہ میں بڑی محققانہ بحث کی ہے جو قابل مطالعہ ہے۔اس کے آخر میں لکھتے ہیں:

اصل بات بیہ کہ مجیب مرحوم نے جولکھا کہ تمین طلاقیں مجلس واحد کی محد ثین کے نزدیک ایک کے تھم میں ہے بید ملک صحابہ ، تا بعین و تبع تا بعین وغیر وائمہ محد ثین متقد مین کا نہیں ہے۔ یہ ملک مات سوسال بعد کے محد ثین کا ہے جوشنے الاسلام ابن تیمیہ کے فتو کا کی بیند اور ان کے معتقد ہیں۔ یہ فتو کی شنخ الاسلام نے ساتویں صدی کے آخر یا اواکل کے بابند اور ان کے معتقد ہیں۔ یہ فتو کی شنخ الاسلام نے ساتویں صدی کے آخر یا اواکل آخویں ہیں دیا تھا تو اس وقت کے علاء اسلام نے ان کی سخت مخالفت کی تھی ۔ نواب صدیق حسن خاں مرحوم ' اتحاف العبلاء' میں جہاں شنخ الاسلام کے مسائل میں تفر دات کہ جے ہیں وہیں اس فہرست میں طلاقی ٹلا شاکا مسئلہ بھی لکھا ہے کہ جب شنخ الاسلام ابن تیمیہ نے تمین طلاق کے ایک مجلس میں ایک طلاق ہوئے کا فتوی دیا تو بہت شور ہوا۔ شنخ الاسلام این تیمیہ اور ان کے شاگر دابن اقیم پر مصائب پر پا ہوئے ان کو اونٹ پر سوار کر کے در سے مار مار کر شریعی پھراکر تو ہین کی گئی۔ قید کئے گئے اس لیے کہ اس وقت یہ مسئلہ علامت روافض کی شیر میں پھراکر تو ہین کی گئی۔ قید کئے گئے اس لیے کہ اس وقت یہ مسئلہ علامت روافض کی تھی۔ (ص ۱۳۱۸) اور ''سیل السلام شرح بلوغ الرام' ' (مطبع فاروتی وہلی جام میں ہم میں کا میں کا میں کہ میں ایک السلام شرح بلوغ الرام' (مطبع فاروتی وہلی جام ص

90 (اور 'الناج المكلل' (مصنفه نواب صدیق حن خال صاحب ص ۲۸) میں ہے کہ امام شن الدین ذہبی باو جود شخ الاسلام کے شاگر داور معتقد ہونے کے اس مسئلہ میں سخت مخالف شے، (الناج المكلل ص ۲۸۸ و ۲۸۹) بال تو جبکہ متاخرین علائے ابل حدیث اس مسئلہ میں شخ الاسلام سے متفق ہیں اور وہ ای کومحد ثین کا مسلک بتاتے ہیں اور مشہور کر دیا گیا ہے کہ یہ نہ بہب محدثین کا ہواراس کا خلاف ند بہب حنفیہ کا ہے اس لیے ہمارے اصحاب فور آباس کو تشکیم کر لیتے ہیں اور اس کے خلاف کور دکر دیتے ہیں، حالا تکہ یہ فتوئی یا مصاب فور آباس کو تشکیم کر لیتے ہیں اور اس کے خلاف کور دکر دیتے ہیں، حالا تکہ یہ فتوئی یا نہ ہم اس کی مثال ایس ہے جو چود میں آیا ہے اور انکہ اربعہ کی تقلید چوتھی صدی ہجری میں رائج ہوئی ۔اس کی مثال ایس ہے جیسے ہر یلوی لوگوں نے قبضہ غامبانہ کر کے اپ آپ کو میں مدی جری میں بنایا گیا۔

ولعل فيه كفاية لمن له دراية والله يهدى من يشاء الى الصراط المستقيم يسئلونك احق هو قل اى وربّى انه الحق (ابوسعيد شرف الدين) انتهى بلفظه (فنوى ثنانيه، ج٢، ص٣٣ تا ٢٦ حواله عمدة الاثاث، ص ١٠١) ال حديث برمحد ثين نے بهت زياده كلام كيا بـ خوو حافظ ابن حجر نے فتح البارى شرح بخارى جلد ه ميں اس حديث كة تحد جوابات ديئے بين بغرض اختصارا تحين ترك كيا جارہا ہونے كى ينا پرلائق جارہا ہونے كى ينا پرلائق استدلال بيحديث شاذ منكر وہم و غلط منسوخ و خلاف اجماع ہونے كى ينا پرلائق استدلال نبيس ہے۔

#### المحديث ركانه رضي الله عنه:

يه حديث منداحم مين اس سند كيماته ب:

حدثنا سعد بن ابراهیم قال انبانا ابی عن محمد بن اسحاق قال حدثنی داؤد بن الحصین عن عکرمة عن ابن عباس رضی الله عنه انه قال طلق و کانة بن عبد یزید زوجته ثلاثاً فی مجلس و احد الخ. احادیث رسول الشملی الله علیه کوش می مخاب کرفترت رکانه کاوا قعطلاق کوشیح قائل و توق طریقه سے الله می دعرت رکانه کا دائد علیه و کام دی می داری درکانه کاوا قعطلاق کوشیح قائل و توق طریقه سے بیان کیا جاچکا ہے کہ حضرت رکانه رضی الله عنه نے طلاق بتددی تھی۔ اس روایت کی پانچ

ا کابر محد ثین نے تھیجے کی ہے اور اس کے برعکس وہ روایتیں جس ڈی تین طلاقوں کا ذکر ہے محد ثین کے نز دیک پائے اعتبار سے ساقط ہیں۔ پوری بحث گذر چکی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ طلاق سے متعلق وہ روایتیں جن میں ایک مجلس میں تین طلاقیں دینے کا ذکر ہے معلول ،ضعیف ومنکر ہے۔ اس لیے قابل استدلال نہیں ہیں۔

پورے ذخرہ حدیث میں یہی دوروایتیں ہیں جن سے ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک بتانے والے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تجی بات یہ ہے کہ اصول محدثین کے اعتبار سے یہ دونوں حدیثیں مسئلہ زیر بحث پراستدلال کے قابل نہیں ہیں۔
اس کے علاوہ دلائل کے نام پریاوگ کچھ با تیں اور بھی کہتے ہیں لیکن در حقیقت وہ دلائل نہیں مغالطہ ہیں جن کی اصلیت معمولی غور وفکر سے مجھی جا عتی ہے۔ ان کے ذکر کرنے میں کوئی خاص فائدہ نہیں اس لیے اسی پراس مضمون کوئم کیا جارہا ہے۔
و آخر دعو انا ان الحد مد لله رب العالمین و الصلونة و السلام علی رسولہ محمد خاتم النہین زعلی آله و صحبه اجمعین.



#### مقال نمبر٢٩

# ننر طارق کامسلہ دلائل شرعیہ کی روشنی میں

از جناب مولا نامفتی سید محرسلمان منصور بوری استه ناد مدرسیه شهدادی مدراد آبداد

## تىن طلاق كامسكه دلائل كى روشنى مىں

'' تین طلاق'' جا ہے ایک مجلس میں دی جا کیں یا متعد داوقات میں وہ تین ہی واقع هوتی میں،جمہورنتہاءادرائمہار بعدامام ابوصنیفه،امام مالکه،امام شافعی ادرامام احمد بن صبل کا مسلک میں ہے۔اس کے برخلاف روافض، بعض اہل ظاہر اور آخری دور کے علماء ہیں علامهابن تيمية كامسلك بدب كه تمن طلاقيس جوايك ساتحدى جائيس وهصرف ايك طلاق رجی کے تھم میں ہوتی ہیں۔ دورِ حاضر کے غیر مقلدین نے اس مسئلہ میں جمہور علمائے سلف کی رائے چھوڑ کرعلامدابن تیمیہ کے مسلک کی شدت سے تعلید کر رکھی ہے اوراس مسئلہ و اینے مزعومہ اسلام کے شعائر میں شامل کرایا ہے۔ موقع ہموقع اس مسئلہ کوعورتوں کی حالت زار کی و بائی دے کراخبارات میں اُجھالا جاتا ہے۔ تادم اور شرمسار طلاق وینے والوں کی اشك شوكى كى جاتى إورائيس اس برة ماده كياجاتا بكده فيرمقلدول كفتو يرعمل كركے اپنى از دواجى زندگى دوبار استوار كرليں \_ بيەسئلەبرا نازك ہے، اس كاتعلق نە صرف ہے کہ براہِ راست حلت وحرمت ہے ہے بلکہ اس مسئلہ میں بے احتیاطی کے اثر ات نسلوں تک یرنے کا اندیشہ رہتا ہے اس لیے کہ جب الی عورت سے رجعت کو طلال کہا جائے گاجس کی حرمت پرتمام ائمہ عظام کا اتفاق ہے اور جس کو بلاحلالہ شرعیہ گھر میں رکھنا حرام کاری ہےتو پھراس ہے جواولا دیں بیدا ہوں گی ان میں صلاح وفلاح کا تصور کیسے ہوسکتا ہے۔ای موضوع بر کچھ آسان اشارات ذیل کے مضمون میں چین کیے جارے ہیں۔امید ہے کہ ان مختفر گذار شات ہے امل مسئلہ کو سمجھنے اور جمہور کے مسلک کے حق ہونے کی طرف رہنمائی ملے کا۔انشا ،اللہ تعالیٰ!

<sup>(</sup>۱) اسلام می طلاق ایک بامقعد عمل ب، اس کے پچھ اصول وضوالط ایسے بی جو

معاشرہ کومعتدل رکھنے میں معاون ہیں۔ مثلاً زوجین میں اختلاف کے وقت مصالحت کی ہر ممکن کوشش کرنا اور آخری حربہ کے بطور طلاق استعال کرنا ، حالت ناپا کی میں طلاق نہ دینا ، اور بیک وقت ایک ، ی طلاق دینا وغیرہ ۔ اور پچھا حکام ایسے ہیں جن کا تعلق طلاق کی قانونی اور بیک وقت ایک ، ی طلاق کے یا ور بیک اور تین طلاق کے بعد اور اصولی حیثیت سے ہے جیسے دو طلاق تک رجعت کا حق رہنا ہے اور تین طلاق کے بعد رجوع کا اختیار ختم ہوجانا ہے

اوّل الذكراصول وضوابط كوسا منے ركھ كرفقہاء نے طلاق كى تين قسميں كى ہيں۔(۱) طلاق احسن: ایسے زمان کیا كی میں طلاق جو جماع ہے خالی ہو(۲) طلاق حسن: تین طہر میں تین طلاقیں (وغیرہ) (۳) طلاق بدعت: ایک طہر میں تین طلاقیں ، حالت حیض یا جماع کے بعدای طہر میں طلاق ہے

لیکن واضح رہے کہ ان تقسیمات سے طلاق کی اصولی اور قانونی حیثیت پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس معاملہ میں نیمن طلاق کا مسئلہ '' ظہار'' یعنی اپنی ہیوی کو مال کی پیٹھ سے مشابہت دینے کے مسئلہ سے بہت زیادہ مشابہ ہے جس کا ذکر سور ہ مجادلہ کی ابتدائی آیوں میں کیا گیا ہے۔ یعنی اگر چنفس ظہار حرام ہے مگراس سے بیوی کفار کی ادائیگی تک حرام ہوجاتی ہے اور دوسری مشابہت کی بنیادیہ ہے کہ جس طرح تین طلاقیں بیک وقت دینا شرعام بغوض ہے، اس طرح اپنی بیوی سے ظہار کرنا بھی قرآن کی نظر میں سراسر جھوٹ اور براقول ہے۔ لیکن اس طرح اپنی بیوی سے ظہار کرنا بھی قرآن کی نظر میں سراسر جھوٹ اور براقول ہے۔ لیکن

ل الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان\_(سورهُ بقره آيت نبر٢٢٩) ع فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره\_(سورهُ بقره، آيت ٢٣٠)

م واقسامه ثلاثه، حسن، احسن، و بدعى، ياثم به. (۱) طلقه رجعية فقط في طهر لا وطئ فيه وتركها حتى تمضى عدتها. احسن (۲) وطلقه لغير موطؤة ولو في حيض ولموطؤة تفريق الشلاث في ثلاثة اطهار لا وطئ فيها ولافي حيض قبلها ولا طلاق فيه فيمن تحيض ولملاثة اشهر في حق غيرها حسن (۳) والبدعي ثلاث متفرقة او اثنان بمرة او مرتين في طهر واحد لارجعة فيه او واحدة في طهر وطئت فيه اور واحدة في حيض موطؤة.

<sup>(</sup>روالحقاره/rrm) كراجي ذكريام/اسم)

 <sup>(</sup>٣) اللذين يُـظاهرونَ منكم من نساء هم ماهن أمّهاتهم ان امهاتهم الآ الى ولدنهم و انهم ليقولون منكرا من القول وزوراً و ان الله لعفو غفور \_ (سورة مجادل آ يت٢)

اس برائی کے باوجود ظہار کر لینے سے حکم ظہار یعنی غلام آزاد کرنا، ۲۰ دن کے متواتر روز ہے رکھنا، ۲۰ مسکینوں کو کھانا کھلانے تک بیوی کا حلال نہ ہونا مرتب ہوتا ہے ۔ بعینہ بہی صورت حال مسئلہ طلاق میں ہے کہ ممانعت کے باوجود طلاق دینے پراس کا حکم جاری ہوتا ہے۔ امام طحادیؓ نے شرح معانی الآثار میں اس کوواضح کیا ہے۔ ۔

(۲) طلاق کی قانونی حیثیت کے بارے میں جر پوررہنمائی ہمیں ایک روایت سے ملتی ہے جے امام ابوداؤد جستانی (المتوفی ۲۷۵ھ) نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے این "سنن" میں ذکر کیا ہے۔

رو می مرمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے آیت والسط لُقت بتو بصن الح کے تحت ارشاد فرمایا کہ ابتدامیں اگرکوئی شخص اپنی بیوی کواگر چہتین طلاق دے دیتا پھر بھی اے رجعت کا حق رہتا تھا تا آئکہ میہ تھم منسوخ ہوگیا، پھر آپ نے الطلاق مرتان الح آیت تلاوت کی ہے۔''

معلوم ہوا کہ اب اسلام کا یہ قانون بنادیا گیا کہ وہ طلاق جس کے بعد رجعت کا حق ہے وہ صرف دو ہے، اس کے بعد اگر ایک بھی طلاق دی جائے گی۔ (جاہے یہ سب ایک

إ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا، الآيه. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا. فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً، الآيه\_( مورة مجادله، آيت ٣-٣)

ع كان كذلك الطلاق المنهى عنه هو منكر من القول وزوراً حرمة واجبة وقد رأينا رسول الله النه الله الله الله عمر بن الخطاب عن طلاق عبد الله وامرأته وهى حائض أمره بمراجعتها وتواترت عنه بذلك الآثار وقد ذكرتها في الباب الاوّل ولا يجوز أن يؤمر بالمراجعة من لم يقع طلاقه فلما كان النبي قد الزمه الطلاق في الحيض وهو وقت لا يحل ايضاع الطلاق فيه كان كذاك ومن طلق إمرأته ثلاثاً وقع كلا في وقت الطلاق من ذلك ماألزم نفسه وان كان قد فعله على خلاف ما أمر به (شرح معانى الا ٣٢/٢)

عن عكرمة عن بن عباس قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء و لا يحل لهن ان يكتمن ماخلق الله في ارحامهن. الآيه، و ذلك ان الرجل كان اذا طلق امرأته فهو احقً برجعتها وان طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان، الآيه ـ (ا وواؤوا/ ٢٩٧)

Www.ahlehaq.ord ساتھ ہوں یا الگ الگ اس لیے کہ آیات قرآنید میں کہیں اس تفریق کی دلیل نہیں ہے یا تو و وعورت این شو ہر کے لیے حلال ندر ہے گی۔

حعنرت ابن عباسؓ کے ندکورہ تول کے مطابق جس پس منظر میں اس قانون کی تشکیل ہوئی ہے وہ صاف طور براس کا متقاضی ہے کہ تمن کے وتوع کے بعد شوہر کور جعت کا حق حاصل نہ ہو، کیونکہ تین کے بعد بھی اگر ہم رجعت کاحق باقی رکھیں سے تو سنے ہے بہلے اور بعد کے علم میں کوئی زیادہ فرق ندر ہے گا، جو مراحثاً آیت قرآئی کے منتاء کے خلاف ہے۔ (r) يمي وجه ہے كدز ماند نبوى ميس كئي اليم مثاليس كمتى بيں كه آب نے على الاطلاق تين طلاقول كو نافذ فرمايا ٢٠١ امير المؤنين في الحديث إمام ابوعبدالله محد بن اساعيل بخاري (التوفى ٢٥٦هـ) نے این شہرهُ آفاق كتاب "الجامع الحج" من ایک باب قائم فرمایا ہے " تمن طلاق کونا فذکرنے کا بیان "اوراس کے تحت مشہور محالی مصرت عویر محبلا فی کا واقعہ الکھاہے کہ وہ جب ایل بیوی کے ساتھ لعان کر کے فارغ ہوئے تو انھوں نے کہا۔ '' میں اگر اب بھی اس عورت کو ساتھ رکھوں تو جھوٹا کہلاؤں گا، پھر انھوں نے آ تخضرت ملی الله علیه به کم کے حکم فر مانے ہے کبل ہی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں '' ابوداؤوشريف مين اس روايت كى مزيدوضاحت اس طرح كى كنى ب: '' پس انھوں نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمن طلاقیں دے دیں جنھیں آپ نے تافذ فر مایا اور جو کام آنخضرت کے سامنے کیا جائے و وسنت ہوتا ہے۔'' ال روایت سے پہ چلا کہ:

لِ قبال التقرطبي: وحُجة الجمهور في اللزوم من حيث النظر ظاهرة جداً وهو ان المطلقة شلاثناً لاتبحيل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغة و شرعاً الغر(قركمي بحواله فتح الباري ٣٦٥/٩)

ع فصلاعشا وانا مع الناس عند رسول الله عُلَيْتُهُ فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبتُ عـليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثاً قبل ان يامره وسول الله عَنْ ﴿ ـ الحديث ( بخارى شريف ١٩٩/١٩٤، مديث تمبر ١٠٤٥)

ح. قال فيطبلقها ثلَّت تطليقات عند رسول اللهُ فانفذه وسول الله مَثَلِثُهُ وكان ماصنع عند النبي سنة. الحديث (الوداؤدا/٢٠٠) www.ahlehag.or

(الف)حضرات صحابةٌ مانه نبوي مين تين طلاقين دييتے يتھے،

(ب) اورخود آب صلى الله عليه وسلم نے تمن كونا فذ فرمايا، جبكه واقعه بيك وقت تمن طلاق وینے کا تھا۔ یہاں بیواضح رہے کہ اگر جدائمدار بعد کا غدمب یمی ہے کہ لعان میں طلاق کے ذر پیچتفرین کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ خودلعان ہی ہے تفریق ہوجاتی ہے کیکن یہاں ان صحابی کے اکٹے تین طلاق کے الفاظ استعال کرنے پر پیغیبر علیہ انسلام کا تکیرنہ فرمانا اس بات بردلیل ہے کہ تنین طلاقوں کا وقوع صحابہ میں مشہور ومعروف تھا۔ (فتح الباری ٣٦٤/٩)

(سم) امام بخاري في اي باب من ايك دوسرادا قع بهي لكمات:

" حضرت عائش سے روایت ہے کہ ایک مخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔عورت نے دوسرا نکاح کرلیا۔دوسرے شوہرنے (جماع ہے بل) طلاق دے دی، اس نے بوجھا کہ وعورت کیا پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگئ؟ آب نے جواب ویانہیں نے: یہ حدیث بھی تنمن طلاق کو تنن ماننے پر صریح ہے، اس لیے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کے بعد بلاحلالہ رجعت ہے منع فر مایا ہے خواہ تین طلاقیں اکٹھی دی جا کیں یا ا لگ الگ \_

(۵) اس کےعلاوہ بھی کئی واقعات ذخیرۂ حدیث میں ملتے ہیں جن میں نبی اکرم ملی اللہ عليه وسلم نے تمن طلاقوں کو ہائے قرار دیا ہے۔

''مصنف عبدالرزاق میں ہے حضرت عبادہ بن الصامت کی روایت ہے کہان کے والدنے اپنی اہلیہ کو ہزار طلاقیں دے دیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کاعلم ہواتو آ پ نے تمین کونا فذ فر مایا اور بقیہ نوسوستا نو ہے کولغوا ورظلم قرار دیا۔''

''امام دارقطنی نے حضرت ابن عمرٌ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ انھوں نے آنخضرت سے

ل عن عنائسيشة أن رجلاً طلق أمرأته ثلاثاً فيتزوّجت فطلق فسئل النبي لَمُنْفِيَّة أتحل لاوّل قال لا\_( بخارى شريف ا/٤٩١ ، مديث نمبر ٥٠٦ )

ع عن عبادة بن الصامت قال طلق جدّى امرأته ألف تطليقة فانطلق ابي الى رسول اله مَلَيْتُ فذكر ذلك له فقال النبي أما اتَّقى الله جدك، اما ثلاث فله وأما تسع مأة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم، ان شاء الله تعالى عذَّبه وان شاء غفرله.

شرو۱۱۳۲۹ مدیث نبر۱۳۲۹ مدیث نبر۱۳۲۹) (۱۳۲۹)

اریافت کیا کہا گرمیں اپنی بیوی کو تمن طلاق وے دیتا تو کیا جھے رجوع کاحق رہتا؟ اس پر آپ نے جواب دیا بنہیں ،اس وقت تمھاری بیوی بائنہ ہو جاتی اور بیرگناہ کا کام ہوتا۔'' ای طرح امام حسن گاوا قعہ ذکر کیا ہے کہ

''انھوں نے اپنی ایک ہوی کو تین طلاقیں دے دی تھیں۔ بعد میں ایسے احوال پیش آئے کہ عورت نے رجعت کی خواہش کی تو حصرت حسنؓ نے افسوں کے ساتھ فر ما یا کہ اگر مجھے اپنے نانا (آئخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کی رہے حدیث نہ پنجی ہوتی کہ تین طلاق کے بعد بیوئ نہیں رہتی تو میں اس ہے رجوع کر لیتا۔' (ملخصاً)''

حاصل یہ ہے کہ تمین طلاق کے واقعات خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چیش آئے اور آپ نے اور آپ نے ابعین یہی چیش آئے اور آپ نے انھیں تمین ہی قرار دیا۔ اور آپ کے بعد اکابر صحابہ و تابعین یہی فتو کی دیتے رہے۔ ابن عباس جن کی رائے پہلے اس بارے میں مختلف تھی بعد میں شدت کے ساتھ تمین طلاق کو تمن ماننے کافتو کی دیتے تھے ہے۔

#### متجهمغالطي

(۱) یہاں ایک دوسرا پہلوبھی چیش نظر رکھنا ضروری ہے، جس کے بغیر بحث بالکل ناتمام رہے گی۔ وہ یہ کہاس مسئلہ میں ہا قاعدہ بلکہ منصوبہ بند طریقتہ پرایسے مغالطوں کوفروغ دیا گیا ہے جنصیں دیکھ کرخالی الذہن شخص مبتلائے فریب ہوجا تا ہے۔ ان مغالطوں کی بنیادی وجہ احادیث کے متعدد طرق پر نظر نہ رکھنا ہے جو ہر زمانہ میں جدت پندوں کی صنلالت کی

ع فيقبلست بها رسول الله لوأنّى طلقتها ثلاثاً أكان يحل لى ان اراجعها قال لاكانت تبين منها وتكون معصية، الخر(وارتطني٣٨/٢٣)

ع وقبال لمولا انبى ابنتُ البطلاق لها لمراجعتها ولاكنى سمعت رسول الله مُنْكِنَّهُ يقول ايسمار جل طلق المؤتند وأس كل شهر تطليقة او طلقها ثلاثاً جميعاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، الخر(وارقطني ٣٢٨/٢)

بنیا در ہی ہے۔

اس سلیلے کا سب سے اہم مغالطہ حضرت رکانہ ابن عبدین یدگی روایت ہے جس میں بید کر ہے کہ انھوں نے اپنی ہوی کوایک مجلس میں تین طلاقیں دے دیں اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں صرف ایک طلاق رجعی قرار دیا۔ غیر مقلد حضرات بڑے زور و شور سے اس روایت کوایٹ استدلال میں پیش کرتے ہیں ، حالا نکہ اس روایت کے الفاظ میں اختلاف ہے۔ بعض روایات میں تین مرتبہ طلاق کا ذکر ہے اور بعض میں لفظ''البت' سے طلاق کا تذکرہ ہے۔ اور امام ابو داؤر نے البتہ والی روایت ہی کی تصحیح فر مائی ہے۔ ابو داؤرگی روایت ہے۔

"رکانہ کے پڑیو تے عبداللہ بن علی بن پزید بن رکانہ اپنے والدہ وہ اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ رکانہ نے اپنی زوجہ کو" البتہ "کے لفظ سے طلاق دی تھی (جس میں ایک اور تین دونوں مراد لینے کا احتمال تھا) پھروہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے بوچھاتمھاری مراداں سے کیاتھی؟ رکانہ نے جواب دیا" ایک "اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کوشم دلائی اور جب انھوں نے تشم کھالی تو آپ نے فرمایا وہی مراد ہے جوتم نے ارادہ کیا۔

اس روایت پرامام ابوداؤدنے درج ذیل محدثانہ تبصرہ کیاہے:

یہ روایت ابن جریج کی اس رویت کے مقابلے میں اصح ہے جس میں ابور کانہ کے تین طلاق دینے کا ذکر ہے کیونکہ اس روایت کے نقل کرنے والے رکانہ کے اہل خانہ ہیں جوحقیقت ِ حال کوزیاد ہ جانے والے ہیں ہے

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ اصل واقعہ''البتہ'' سے طلاق دینے کا ہے۔ بعض راویوں

ل سألنى بعض اصحابنا من اهل العلم ان اصنع له كتاباً اذكر فيه الآثار الماثورة عن رسول الله عليه الآثار الماثورة عن رسول الله عليه الاحكام التي يتوهم اهل الالحاد والضعفة من اهل الاسلام ان بعضها ما ينقص بعضاً لقلة علمهم بناسخها من منسوخها، الخر(شرح معانى الاثارا/٢)

ع عن عبد الله بن على بن يزيد ابن ركانة عن ابيه عن جده انه طلق امرأته البتة فاتى رسول الله مناسلة فقال مااسردت قال واحسدة قال والله قال والله قال هو على مااردت قال ابوداؤ د هذا اصح من حديث ابن جويح ان ركانة طلق امرأته ثلاثاً لانهم اهل بيته وهم اعلم به، الخر(ايوداوُر،ا/٣٠٠) www.ahlehaq.org

نے ملطی سے تمن طلاق نقل کروی ہے، ای بناپر حافظ ابن تجرنے فتح الباری میں کھا ہے۔

اس مکت سے ابن عباس کی حدیث (رکانہ) سے استدلال کا موقع ختم ہوجاتا ہے۔

اور سیح اور رائح روایت کے مطابق آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کارکانہ کوشم دلا نااس پر شاہد ہے کہ اگر رکانہ کی مراوتین کی ہوتی تو تین ہی واقع کی جاتیں، اور اس اعتبار سے یہ حدیث تین کوایک مانے کی نہیں بلکہ بیک وقت تین طلاق کے وقوع کی کھلی ولیل ہے۔

حدیث تین کوایک مانے کی نہیں بلکہ بیک وقت تین طلاق کے وقوع کی کھلی ولیل ہے۔

(2) مسئلہ ذیر بحث میں دوسر ابرا امغالطہ فیصلہ کاروتی کے بارے میں ویا جاتا ہے کہ خلیفہ کو ورکم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تین طلاقوں کو تین قرار دینے کا فیصلہ کھیں وقتی اسٹناء ورکم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تین طلاقوں کو تین قرار دینے کا فیصلہ کھیں وقتی اسٹناء اور انظامی عکم (ایگر یکیٹیو آرڈ ر) تھا، ای حیثیت سے حضرات صحابہ نے اس سے اتفاق کیا اور اس کی حیثیت شری تھی کہ اسے بہر حالت مانا جائے۔

اس اہم مسلد میں (جواب اندر حلت وحرمت کے معنی رکھتا ہے) حضرت عمر کے فیملداور محابہ کے اجماع کو محض انظامیداور سیاس تدبیر وتعزیر قرار دینا بہت بڑی جسارت اور نے زمانہ کے جدت پندوں کی و مافی ایجاد ہے جس کا کوئی سرپیزئیں کیونکہ الف ) علاء سلف میں سے کسی نے اس فیصلہ کو قتی استفاء کے درجہ میں نہیں رکھا۔

(ب) حلت وحرمت کے مسلد میں صاحب شریعت ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو اپنی طرف سے رائے قائم کرنے کی ہر گزاجازت نہیں ہے خواہ وہ وہ قتی استفاء ہویا انظامی تھم۔

طرف سے رائے قائم کرنے کی ہر گزاجازت نہیں ہے خواہ وہ وہ قتی استفاء ہویا انظامی تھم۔

(ج) جو واقعات خود دور نبوی میں بیش آ بچے ہوں اور ان بیس آ تحضرت میں قرار دینے کا فیمل قبل اللہ علیہ وسلم نے تین طلاق کے نفاذ کا تھم دیا ہو انہوں جیسے واقعات میں حضرت عمر تما تا تین قرار دینے کا فیملہ تھم شری ہے کیے خارج ہوسکتا ہے۔

(۸) فیملے کاروقی کے انظامی ہونے پر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ حضرت عمر تنمن طلاق دیے والے کوکوڑے سے سزاد ہے تھے۔ محرحقیقت یہ ہے کہ بیا ستدلال ناوا تفیت پر بنی ہے۔ احتر کے علم میں کم از کم دواور واقعات حضرت فاروق اعظم کے دور حکومت میں اس طرح کے چیش آئے ہیں کہ آپ نے تحقیق کر کے کوئی اعلان کیا ہے اور اس پر صحابہ کا اجماع موگیا ہے۔ پھر آپ نے فریان جاری کیا ہے کہ جواس کے خلاف کرے گاوہ سزایا ہے ہوگا۔

ا فيهذه النكتة يقف الاستدلال بحال arlielial المن على ١٣/٩٥ البارى ٣/١٢)

(الف)ان میں ایک واقعہ متعہ کی حرمت کا ہے۔امام سلم نے حضرت جابڑ کی روایت نقل کی ہے کہ دور نبوی، دور صدیقی اور ابتدائی دور قارو تی میں متعہ کیا جاتار ہا، پھر ہمیں حضرت عمر نے روک دیا، پس ہم زُک مجئے ''

ر بعینہ ای طرح کے الفاظ ہیں جو حضرت این عمال سے تمن طلاق کو ایک مانے کے متعلق نقل کیے جاتے ہیں۔ اور حضرت عرف کا حقد کی حرمت کے متعلق فیصلہ بھی اہل سنت (بشمول اہل حدیث) کے فزد کید مسلم ہے، کی نے اسے وقتی استثناء یا انتظای حکم قرار نہیں دیا، کیونکہ سب کومعلوم ہے کہ حضرت عرف کی ایسا حکم نہیں دے سکتے جونصوص (قرآن و حدیث) کے خلاف ہو۔ واقعہ میں یہ متعد کی منسوفی کے حکم کا اظہار تھا جو دور نبوی میں ہی طے ہو چکا تھا، مگر بعض صحابہ واس کی منسوفی کے حکم کا اظہار تھا جو دور نبوی میں ہی طے ہو چکا تھا، مگر بعض صحابہ واس کی منسوفی کاعلم نہ تھا۔ حضرت عرش نے سب کو باخر کر دیا۔

اب اس سے ملتا جات دو مرامئلہ جماع بلا انزال (المقاء ختا نبین) سے مسل واجب ہونے کا ہے۔ صحابہ اس بارے میں مختلف تھے۔ حضرت عرش نے تحقیق حال کے بعد میں کیا تو میں اسے خت ترین مزادوں گائے۔ ''

حضرت عمرٌ کے اس تھم کوسب صحابہ نے تھم شری کے بطور قبول کرلیا۔ کسی نے اسے وقتی اشٹنا نہیں قرار دیااس لیے کہ رہے تھم فاروتی نہ تھا بلکہ تھم سابق (عدم و جوب عسل) کی منسوخی کا اظہار تھا۔ '

(ج) تقریباً یک نوعیت بین طلاق کے مسئلہ میں چیش آئی۔ تین طلاق کے بعدر جعت کا تھم منسوخ ہو چکا تھا جیسا کہ سنن الی داؤد میں فرکور حدیث این عباس سے معلوم ہوتا ہے۔ بعض صحابہ کواس کی منسوخی کا علم نے تھا تا آئکہ حضرت عمر فارد ق اعظم نے اس تھم کا با قاعدہ اعلان فرمایا ان کا بیاعلان اپی طرف ہے وقی مصلحت یا استثناء کے بطور نہیں تھا بلک قرآن و

ا عن جابو بن عبد الله يقول كنا نستمتع على عهد رسول الله علي وابى بكر حتى نهى عنه عمر. (وفي رواية عنه) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما، الحديث الغر (مسلم شريف ا/٢٥١)

ع فقالت (عائشة) اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الفسل فقال عمر عند ذالك الاسمع احداً يقول الماء من الماء الاجعلته نكالاً الغ (ثرح معالى الاعارا/٣١) www.ahlehaq.org

حدیث سے ماخوذ تھااور صحابہ نے ای حیثیت سے اس سے اتفاق کیا تھا۔وہ صحابہ جوحفرت عمر مرکز مہر'' کی زیادتی پر بابندی کے ارادہ پر بختی ہے ٹو کنے کی جراکت رکھتے ہتے ان کے ساتھ یہ بڑی ناانصافی ہے کہ انھیں نعوذ باللہ خصوصی انتظام کی آٹر میں حضرت عمر کے ایک غیرشری فیصلہ کی موافقت کا ملزم گردانا جائے۔

خودمشہور اہل حدیث عالم مولا نا محمد ابراہیم میر سیالکوٹوی (متو فی ۵ ساتھ) نے فیصلہ فارو تی کوسیاس ماننے کی تختی ہے تر دید کی ہے۔

(اخبارانل مديث ۱۵ رنوم ر ۱۹۲۹ و يحواله عمد ة الاناث بص ۹۷ )

(۹) فاروتی فیصلہ کے تھم شری ہونے کی تائید ابوداؤد کی ایک روایت ہے بھی ہوتی ہے جس میں صواحت ہے تھی ہوتی ہے جس میں صواحت ہے کہ حضرت عمر کا فیصلہ غیر مدخولہ کے بارے میں تھا جو متعد دالفاظ ہے طلاق کے وقت پہلے ہی لفظ ہے بائنہ ہوجاتی ہے ۔ ایسی صورت میں مدخولہ وغیر مدخولہ کے درمیان تھم کی تفریق بلاشبہ شری تھم کے اعتبار ہے ہوگ ، کیونکہ انتظامی حیثیت ہے مدخولہ وغیر مدخولہ کے معاملات کیسال ہیں۔

(۱۰) مصنف عبدالرزاق کی ایک روایت ہے بھی اس فیصلہ کے خالص شرعی ہونے کا پتہ چاتا ہے۔

''ابوالصہباء نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جواپی بیوی کو تین طلاق دے دے و حضرت ابن عبال نے جواب دیا کہ لوگ انھیں ایک کہتے تھے عبد نبوی، عبد صدیقی اور ابتدائی عبد فاروتی میں حتی کہ حضرت عمر نے خطبہ دیا کہ اے لوگو! تم نے طلاق پر بہت کثرت کردی، اب آئندہ جو محص جیسالفظ ہو لے گاویسائی سمجھا جائے گا۔ فیمن قال شیسنا فیھو علی مات کلم نے ،،

www.anlehaq.org رور ۲۹۲-۳۹۲ مدید ۱۱۳۲۸)

ا اذا طبلق امرأته ثلاثاً قبل ان يسدخل بها جعلوها واحدةً على عهد رسول الله مَشَيُّ وابى بكر و صدراً من امارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعه افسها قال اجسيز وهن عليهم، الخر(ايودادَدَ رُبِيْهِماً)

ع فسأله ابو الصهباء عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً جميعها فقال ابن عباس كانوا يجعلونها واحدية على عهد رسول الله للنظيمة وابى بكر و ولاية عمر الا اقلها حتى خطب عمر الناس قد اكثرتم في هذا الطلاق فمن قال شيئاً فهو على ماتكلم به.

اس روایت نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کردیا کہ واقعہ یہ تھا کہ پہلے لوگ طلاق کا لفظ کئی مرتبہ بول کرتا کید اُایک ہی مراد لیتے تھے اور چونکہ صدق وصلاح کا زمانہ تھا اس لیے نیت تاکید کی بنا پر طلاق بھی ایک ہی شار ہوتی تھی۔ حضرت عرقے کے زمانہ میں لوگ اس کا بکثر ت استعال کرنے گئے اور پوچھنے پر کہہ دیتے کہ ہماری مرادتو تاکید کی تھی ہتو حضرت عرقے نے صاف اعلان کردیا کہ دلی مرادچونکہ معلوم نہیں ، اور صدق وصلاح کا پہلا سامعیار باقی نہیں رہالہٰ ذااب آئندہ محض ظاہری الفاظ کا اعتبار ہوگا، نیت کا اعتبار نہ ہوگا۔ یہ تھم قضاء کے اصول شرعیہ کے مطابق تھا کیونکہ قضاء میں ظاہر پر فیصلہ کیا جاتا ہے ، حفیہ کا بھی یہی نہر ہب ہے کہ متعدد الفاظ طلاق استعال کرتے وقت قضاء تاکید کی نیت معتبر نہیں ہوتی ، ذیانت کا معاملہ دوسرا ہے ۔

الغرض کوئی ایسی معتبر دلیل نہیں ہے کہ فیصلہ فاروقی کووقتی استثناء یاا تنظامی حکم پرمحمول

۔ . (۱۱) جب بیتکم شرعی ہے تو اس پڑ مل کے لیے یا فتو کی دینے کے لیے کسی باا ختیار حاکم کا ہونا ضروری نہیں بلکہ ہرمسلمان پراس کی پابندی لازم ہے، جیسا کہ مسئلہ متعہ اور مسئلہ جماع بلا انزال میں یہی حکم ہے۔

### كياحضرت عليُّ اجماع كےخلاف تھے؟

(۱۲) امیر الموسنین حضرت علی کرم الله و جهه کواجهای فاروقی سے اختلاف کرنے والا بتایا جاتا ہے جوحقیقت کے بالکل خلاف ہے۔سلیمان اعمش کے نقل کردہ ایک واقعہ ہے اس کی قلعی کھل جاتی ہے جاتی کھل جاتی ہے جاتی کھل جاتی ہے جاتھاں اور جب حنبلی نے اپنی کتاب ''شرح مشکل الا حادیث الواردة'' میں لکھا ہے:

''اممش کہتے ہیں کہ کوفہ میں ایک بوڑ ھاشخص حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ساعاً یہ روایت نقل کرتا تھا کہ اگر کو کی شخص ایک مجلس میں تین طلاق دے دیے تو وہ ایک ہی شار

ل كرّر لفظ الطلاق وقع الكل وان نوى التاكيد دين، الخر (ردالخاركرا چي، ۲۹۳/۳ زكر يام/۵۲۱)

ہوگی، اور لوگوں کا تا نتا اس کے پاس بندھا ہوا تھا، لوگ آتے تے اور بیصدیث اس سے بغور سنتے تھے۔ (اعمش کہتے ہیں) جس بھی اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا آپ نے حضرت علی ہے حدیث نی ہے، اس نے جھے بھی ندکورہ بالا حدیث سادی، تو جس نے دریافت کیا کہ کہاں تن جھے بھی ندکورہ بالا حدیث سادی، تو جس نے دریافت کیا کہ کہاں تن جس آپ کوائی کا پی وکھا تا ہوں۔ چنا نچہ وہ کا پی نکال کرلایا، کا پی جس نے دیکھی تو اس میں بیکھا تھا: جس نے حضرت علی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ایک جلس میں اپنی بیوی کو تمن طلاق دے تو وہ اس سے بائنہ ہو جس نے کہا جو جس نکے بغیر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، اس پرجس نے موال کیا کہ توجب ہے، بیروایت تو تمحاری زبانی روایت کے خلاف ہے، اس نے کہا سمجے ہی سوال کیا کہ توجب ہے، بیروایت تو تمحاری زبانی روایت کے خلاف ہے، اس نے کہا سمجے ہی روایت سے معلوم ہوگیا کہ حضرت علی کا مسلک کیا تھا؟ دراصل ان کی طرف اجماع روایت سے معلوم ہوگیا کہ حضرت علی کا مسلک کیا تھا؟ دراصل ان کی طرف اجماع سے اختلاف کی نسبت روافض کے پرو پیگنڈے کا جزو ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

#### قابل ذكرشهاوت

(۱۳) اخیر میں ہم اس بحث ہے متعلق مشہور غیر مقلد عالم مولا ٹا ابوسعید شرف الدین دہلوی کی منصفانہ شہادت نقل کرتے ہیں جس ہے مسئلہ کی حقیقت پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ ملاحظہ کریں:

"بید ( تین طلاق کوایک مانے کا ) مسلک صحابہ، تابعین و تبع تابعین وغیرہ ائر محدثین و متعددی کا نہیں ہے، یہ مسلک سات سوسال بعد کے محدثین کا ہے جوشنے الاسلام ابن تیمیہ کے قناوی کے پابنداوران کے معتقد ہیں۔ یہ فتو کی شنے الاسلام نے ساتویں صدی کے آخریا اواکل آٹھویں ہیں ویا تھا تو اس وقت کے علاء نے ان کی شخت مخالفت کی تھی ۔ نوا ب صدیق مسن خال صاحب نے "اتحاف العبلاء" میں جہال شنے الاسلام ابن تیمیہ کے تفردات لکھے میں ۔ اس فبرست میں طلاق ثلاث کا مسئلہ بھی کھھا ہے کہ جب شنے الاسلام ابن تیمیہ نے تمن طلاق میں ایک طلاق ہونے کا فتوی دیا تو بہت شور ہوا۔ پینے الاسلام اور ان طلاق کے میں ایک طلاق ہونے کا فتوی دیا تو بہت شور ہوا۔ پینے الاسلام اور ان

کے شاگر دائن قیم پرمصائب ہر پا ہوئے۔ان کواونٹ پرسوار کرکے درّے مار مار کرشہر میں بھرا کرتو بین کی گئی۔قید کیے مسکلے اس لیے کہ اس وقت بیمسئلہ علامت روافض کی تھی۔ (اتحاف بس ۳۱۸، بحوالہ عمر ۱۰۶، تالا تاث بار ۱۰۶، بحوالہ عمر ۱۰۶، توالہ تالہ تالہ تالہ ۱۰۶،

#### سعودی عرب کے اکا برعلماء کا فیصلہ

تعجب ہے کہ غیر مقلد حضرات جو ہر معاملہ میں حربین کے علماء کا حوالہ دیتے ہیں اس مئلہ میں علماء سعودی عرب کی رائے اور موقف کو بالکل نظرانداز کر ہے ہے ہیں حالا نکہ علامہ ابن تیمیہ سے حد درجہ متاثر ہونے کے باوجود علماء سعودی عرب کا اس مسئلہ میں ابن تیمیہ کے موقف سے عدول کرنا خوداس بات کی کملی دلیل ہے کہ ابن تیمیہ کے مسلک میں کوئی توت نہیں ہے درنہ سعودی علماء اس سے ہرگز صرف نظرنہ کرتے۔

#### فائدہ کیاہے؟

(۱۴) یہاں ایک غلط بھی کا از الہ بھی ضروری ہے۔ وہ یہ کہ تین طلاق کو ایک قرار دینے کے نظر یہ کو ایک قرار دینے کے نظر یہ کو ایک قرار دینے کے نظر یہ کو ایم اصلاح عمل کی حیثیت ہے متعارف کرایا جاتا ہے جبکہ ریزی خام خیالی ہے،

غوركياجائ توينظرية ورتول كساته فالنصافي كاسبب كونكه

الف: اس کا سارا فائدہ اس مرد کو پہنچتا ہے جوانجا م کا کحاظ کیے بغیر تین طلاقیں دے دےاور بعد میں پشیمان ہو۔

ب: یه نظریه عورت کو مجبور کرتا ہے کہ وہ پھر ای ناقدرے کے ساتھ کڑوی زندگی مگذارے۔

ج: ای نظریه کی وجہ ہے مرد طلاق دینے پر جری ہوجاتے ہیں۔

د جومورتیں شوہر کی زیاد تیوں سے تنگ رہتی ہیں ان کی گلوخلاصی مشکل تر ہوجاتی ہے۔

ه: تمن طلاق کے بعدر جعت کرنے والا تحض جمہور کے نزو کیے حرام کارقر ارپا تاہے۔

ہ:۔ اجماع امت کوچھوڑنے کے رجحان ہے غیروں اور دُشمنوں کو دیگر دین مسائل میں خل اندازی کاموقع مہیا ہوتا ہے ، وغیر ہوغیرہ۔

اس کے برخلاف تین طلاق کو تین مانے سے خدکورہ کوئی خرابی لازم نہیں آئی ، زیادہ سے زیادہ دو با تیں کہی جاسکتی ہیں۔ اوّل یہ کہ مطلقہ عورت کی کفالت کانظم کیے ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مشکل صرف تین کو تین مانے کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ تین کو ایک مانے کی صورت میں بھی پیش آئی ہے جبکہ رجعت نہ ہو یا تین طبروں ہیں الگ الگ طلاق ہو۔ اصل ہیں یہ ایک معاشرتی مسئل ہے۔ اس کا حل صرف یہ ہے کہ عورت کا دوسرا نکل ہو یہ اس فا ندان اس کی خالت کریں۔ دوسری مشکل یہ بتائی جاتی ہوئی ہے کہ تین کو تین کو تین اس مال کے گئری فالدن اس کی خالت کریں۔ دوسری مشکل یہ بتائی جاتی ہے کہ تین کو تین کو تین بات ہے!) تو یہ کوئی منصوبہ ند عمل نہیں بلکہ منصوبہ کے ساتھ حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت وارد کوئی منصوبہ بند عمل نہیں بلکہ منصوبہ کے ساتھ حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت وارد ہوتی ہے۔ طلالہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ مطلقہ اس دقت تک ددبارہ طلاق دینے والے ہوتی ہے۔ نک کہ دو ودوسر سے مرد سے نکاح نہ کر لے پھر (اتفا قاً) اس سے جدائی ہوجائے۔ یہ تھم تین طلاق دینے والے کے لیے بڑی اہم نفیاتی سزا ہے۔ طلالہ جدائی ہوجائے۔ یہ تھم تین طلاق دینے والے کے لیے بڑی اہم نفیاتی سزا ہے۔ طلالہ جدائی ہوجائے۔ یہ تھم تین طلاق دینے والے کے لیے بڑی اہم نفیاتی سزا ہے۔ طلالہ جدائی ہوجائے۔ یہ تھم تین طلاق دینے والے کے لیے بڑی اہم نفیاتی سزا ہے۔ طلالہ حدالہ کہ جدائی ہوجائے۔ یہ تھم تین طلاق دینے والے کے لیے بڑی اہم نفیاتی سزا ہے۔ طلالہ حدالہ کہ حدالہ ہوجائے۔ یہ تھم تین طلاق دینے والے کے لیے بڑی اہم نفیاتی سزا ہے۔ حلالہ حدالہ کو تعرف کو ایک ایک کے لیے بڑی اہم نفیاتی سزا ہے۔ حلالہ حدالہ کو تعرف کو ایک کے لیے بڑی اہم نفیاتی سزا ہے۔ حلالہ حدالہ کو تعرف کو ایک کے لیے بڑی اہم نفیاتی سزا ہے۔ حلالہ حدالہ کو تعرف کو ایک کے لیے بڑی اہم نفیاتی سزائی ہو ہو ایک کے لیے بڑی اہم نفیاتی سزائی ہو ایک کے ایک کو تعرف کو ایک کے لیے بڑی ایک منصوبہ کو تعرف کو تعرف کو ایک کے لیے بڑی ایک منا کو تعرف کی تعرف کو تعرف

عن التحارث وعن على قالا أن رسول الله صلعم لعن الله المحلَّل والمحلَّل له، الحديث\_(5 مُكَاثِر بِقِـ /٢١٣)

عورت کے لیے باعث عیب نہیں کیونکہ وہ اس کا دوسرا شرعی نکاح ہے اور بہت ممکن ہے کہ اس کا دوسرار فیق حیات پہلے ہے احجھا ہو،البتہ باغیرت مرد کے لیے بیشرم کی بات ہے کہ اس کی بیوی دوسرے کے نکاح میں جائے ، جو مخص اس تھم کو ذہن میں رکھے گا۔وہ بھی بھی تمین طلاق کی جرائت نہ کرے گا۔

#### كرنے كا كام

(10) بحث ال لیے لبی ہوگی کڈ برعم خود منکرین و مجتبدین کے مفالطوں کی تو منج مفردری تھی۔ ورند کہنے کی بات صرف آئی ہے کہ اس وقت جبکہ ملی اتحا داور معاشرتی اصلاح کی سخت ضرورت ہے ہمارے لیے طلاق کے مسئلے میں الجھنا چنواں مفید نہیں ہے، ہمیں اسلای طریقہ طلاق میں تبدیلی کی بحث میں پڑنے کے بجائے اپنی صلاحیتیں اور وسائل عوام کو سمجھانے اور انھیں صحح راہ دیکھانے پرصرف کرنے چاہئیں۔ بیک وقت ایک طلاق وینا بالا تفاق ستحسن ہے۔ ای تکت پرسب زور دیں اور اس کورائی کریں۔ اس طرح کشرت طلاق کی وبا بھی کم ہوگی اور ہمارا مقصود بھی حاصل ہوگا۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم اپ آپ آپ کوسنجالیں ورنہ یہ ہماری سمج بحثی ایسے نت نے مسائل کھڑے کرے کے جہم اپ آپ آپ کوسنجالیں ورنہ یہ ہماری سمج بحثی ایسے نت نے مسائل کھڑے کرے کے کہ جمیں ان سے نشرنا مشکل ہو جائے گا۔

## تین طلاق کوایک طلاق ماننے کے مفاسد

ہے کا م لیتا ہے، اسلامی طریقہ طلاق ہے اچا تک اتنی دلجیسی کیوں پیدا ہوگئی ہے؟ اور مسلم عورتوں سے ہدردی اور خیرخوابی کے لیے اس کے پاس اتنا وقت کہاں سے نکل آیا ہے؟ دراصل بیا یک سازش ہے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے اور ان کی صفوں میں انتشار پیدا كرنے كى اور نام نہاد يكسال سول كوڈ كے ليے راستہ ہموار كرنے كى اور اس سازش كا افسوسناک پہلویہ ہے کہ اسے یانی دیا ہے غیرمقلدین کے اس موقف نے جوامت کے اجماعی مسلک کےخلاف ہے۔اور جسے امت نہایت توی دلائل سے بار بار دکر چکی ہے۔ حتیٰ کے سعودی عرب کی مجلس کمبار العلماء نے بھی پوری تحقیق و تنقید کے بعد جمہور کے مسلک کی تائید کی ہے اور آج کل سعو دی عرب کی عدالتوں میں یہی قانون رائج ہے حالانکہ حکومت سعود ریہ بڑی حد تک علامہ ابن تیمیہ کی رائے کی یابند رہتی ہے، گر اس مسئلہ میں اس نے علامہ کی رائے کوچھوڑ دیا ہے جو صریح طور بران کے موقف کے کمزور ہونے کی وکیل ہے۔ میں اس بارے میں ولائل کی تفصیل بیان کرنانہیں جا ہتااس لیے کہ اس موضوع پرضخیم صحیم کتابیں لکھی گئی ہیں اور غیرمقلدوں کی پیش کردہ دلیلوں کے ہر ہر جزو کا جواب دیا جاچکا ہے۔اس کیے ان بحثوں کواخبارات ورسائل کی زینت بناناعوام کے لیے مفید نہیں بلکہ استدلال کی موشکافیاں انھیں مزیدشکوک شبہات اور گمرابی میں مبتلا کردیتی ہیں۔ بریں بنا نعلّی دلائل سے قطع نظر میں اس بحث ہے پیدا ہونے والے بنیا دی نکتوں کی طرف توجہ دلا نا حابول گا۔

دانشوروں اور پرلیں والوں کا بہ کہنا ہے کہ غیر مقلدین کے فتو کی سے اسلامی طریقہ طلاق میں اصلاح کی امید بیدا ہوئی تھی مگر مولانا سید اسعد مدنی جیسے قدامت پسند علاء اور جمعیة علاء ہنداور دارالعلوم و یو بند جیسے تقلید بسنداواروں نے اس اصلاحی تحریک میں روڑ برا کا نے شروع کر دیئے۔ (ویکھئے انڈین ایکسپریس، ۹ رجولائی ۱۹۹۳ء، مدراس ایڈیشن) یہاں سوال یہ ہے کہ جسے اصلاحی تحریک کہا جارہا ہے وہ واقعتا اصلاحی تحریک ہے یا اسے تخریب کوشش کا نام اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب یا اسے کہ وہ واقعتا اسلامی تحریک اسے اصلامی کوشش کا نام اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب کہ وہ واقعتا اس وقت دیا جا سکتا ہے جب کہ وہ واقعتا اس وقت دیا جا سکتا ہے جب کہ وہ واقعتا اس وقت دیا جا سکتا ہے جب کہ وہ وہ واقعتا اس وقت دیا جا سکتا ہے جب کہ وہ وہ واقعتا اس نے اس ماس وقت دیا جا سکتا ہے دو وہ واقعتا اس امر برغور کیا جا گئے تین طلاق کو ایک مانے سے آخر کیا ایسے واضح میں مصال نے سے آخر کیا ایسے واضح وسکتے ہوں۔ یعنی اس امر برغور کیا جا گئے تین طلاق کو ایک مانے سے آخر کیا ایسے واضح وسکتے ہوں۔ یعنی اس امر برغور کیا جا گئے تین طلاق کو ایک مانے سے آخر کیا ایسے واضح وسکتے ہوں۔ یعنی اس امر برغور کیا جائے کہ تین طلاق کو ایک مانے سے آخر کیا ایسے واضع وسکتے ہوں۔ یعنی اس امر برغور کیا جائے کہ تین طلاق کو ایک مانے سے آخر کیا ایسے واضع وسکتے ہوں۔ یعنی اس امر برغور کیا جائے کہ تین طلاق کو ایک مانے سے آخر کیا ایسے واضع وسکتے ہوں۔ یعنی اس امر برغور کیا جائے کہ تین طلاق کو ایک مانے سے آخر کیا ایسے واسم میا ہوں کو ایک میں میں کی کھور کیا جائے کی تین طلاق کو ایک میں کو تعیا جائے کیا ہوں کی کو تعیا کی کو تعیا کی کو تعیا کیا ہوں کی کو تعیا کو تعیا کی کو تعیا کو تعیا کی کو تعیا کو تعیا کو تعیا کی کو تعیا کی کو تعیا کی کو تعیا کو تعیا کو تعیا کی کو تعیا کی کو

فائدےمسلمانوں کے گبڑے ہوئے معاشرے کول جائیں گے جو تین کو تین مانے ہے نہیں مل سکتے ۔

- ا۔ کیااس کی وجہ سے طلاق کی و بائم ہوجائے گی؟
- ۴۔ کیااس کی بنیا د برعورت کاحق واختیار کچھ بڑھ جائے گا؟
- ٣٠ كيا تمن كوايك طلاق رجي مان لينے تيمر دكور جعت يرمجوركيا جاسكے گا؟
- س- کیاس بنیاد برمردے تمن طبروں میں تمن طلاقیں دینے کا اختیار چھین ایاجائے گا؟
- ے۔ کیااس موقف کونشلیم کر لینے سے عورت بھی انتیار طلاق میں مرد کے ساتھ شریک ہوجائے گی؟

میرے خیال میں کوئی اہل حدیث اور غیرمقلد عالم بھی ان سوالات کا جواب ا ثبات میں وینے کی ہمت نبیں کرسکتا۔اس لیے کہ شرایعت میں یہ سطے شد ،امر ہے کہ طلاق وینے کا اختیارصرف مردکو ہے وہ اپنے اختیار کو ہرطرت استعمال کرسکتا ہے۔ وہ اگر ایک طلاق دے كربهى رجعت ندكرنا جا بي توكوئى ا برجعت يرمجورنبيس كرسكتا اور نه بى اس يرعدت ے زیادہ مدت کا نان ونفقہ لازم کیا جاسکتا ہے۔ ای طرح مرد کو تمن طبروں میں تمن طلاقیں وینے کا بالا تفاق حق حاصل ہے۔ کوئی اس ہے اس حق کوئبیں چھین سکتا اس معاسلے میں نہوہ عورت کا یابند ہے نہ کسی اور تحض کا۔ بیا لگ بات ہے کہوہ اپنی بداخلاق کا ثبوت دیتے ہوئے اس حق کا بے جاا<sup>۔</sup> متعال کرے قواس کا گناہ اسے ملے گالیکن اختیار شر**ی** ہے وہ محروم نہ ہوگا۔ تو بال کے اعتبار ہے یہ نتیجہ نکلا کہ مردا گر نتین طلاق وینا جا ہے تو اسے روکا نہیں جاسکتا۔ جاہے تین کوا یک قرار دیا جائے یا تمین کو تمین ہی مانا جائے۔اس لیےاصلاح پندی کے ڈھونگ رجانے والوں کومطمئن رہنا جا ہیے کہ وہ غیرمقلدین کے مسلک کے ذر معطلاق کے اختیار میں مردعورت کی بندر بانٹ کوٹا بت نبیں کر سکتے جوان کا امل مقعود ہے۔لہذا ان کے لیے اس بحث میں یرنا قطعاً لا حاصل ہے۔ اس معاملہ میں غیرمقلدین بھی ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔

ابر وائني مسلم معاشره كى اصلاح كى بات يعنى معاشره مير بالضرورت طلاق كے

استعال کا جوروائی چل پڑا ہے اور جس کے نتیجہ میں نت نی خرابیاں اور مشکلات وجود میں آربی ہیں ان کا مداوا کیے ہو؟ تو اس میں واقعثا اصلاح کی ضرورت ہے جس ہے کوئی فرو انکارنیں کرسکتالیکن اس معاشرتی اصلاح کے لیے اصل تھم طلاق میں تبدیلی کرنے کا مشورہ دیا حق وانصاف کے قطعا خلاف ہے اور دین کو گڑے ہوئے معاشرے کے تابع کرنے کے مراوف ہے ۔ خاص کراس لیے بھی کہ غیر مقلدین کے جس موقف کواصلاح کا عنوان دیا جارہا ہے وہ انجام کے اعتبار ہے معاشرے کی اصلاح کا نہیں بلکہ اس میں مزید بگاڑ پیدا جارہا ہے وہ انجام کے اعتبار ہے معاشرے کی اصلاح کا نہیں بلکہ اس میں مزید بگاڑ پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر تین طلاقوں کوایک طلاق رجعی قرار ویا جائے تو:

الف: مردوں کے ولوں سے طلاق کا خوف نکل جائے گا اور وہ طلاق دیے پر اور جبی ہوجا کیں ۔ چری ہوجا کیں ۔ گ

ب: ووعورتیں جوشو ہروں کی بداخلاقی اور بدمعاملگی کا شکار میں اوران ہے گلوخلاصی جاہتی میںان کے لیےاس مصیبت سے نکلنا دشوارتر ہوجائے گا۔

ج: تین کوایک مانے سے حرام کاری کا دروازہ کھلنے کا توی اندیشہ ہایں طور کہ شوہ کی طہروں میں کئی مرتبہ متعدد الفاظ سے طلاق دے چکا ہوگا محر ہر بار پچھلے واقعات بنائے بغیر مفتی سے ایک طلاق رجعی کا فتوی حاصل کر لے گا حالا نکہ تیسری طلاق کے وقوع کے بعد کسی کے نزد کیک رجعت کی مخائش نہیں رہتی ۔

و: تمین طلاق کوایک قرار دیناامت کے اجماعی موقف میں دخل اندازی اورتغیرو تبدل کی نظیر بن جائے گا۔

و: بیمونف صرف اپن مجکه تک محدود نبیس رہے کا بلکه اس پر بحث کی لیبیت میں اسلام کا بورا عالمی نظام آئے مج جس کا کہنھ انداز واس وقت جدت پسندوں کی تحریروں سے لگایا جا سکتا ہے۔

اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مفاسد ہیں جواس مرجوت موقف کواپنانے سے پیدا ہو سکتے ہیں ۔ فلا ہر ہے کہ ان مفاسد کی موجودگی میں مسلمانوں کا مجڑا ہوا معاشرہ ہر کز سدھر نبیں سکتا بکہ اور گڑ جائے گا اور اس کے مقالم میں جمہور علماء اور فقہا مامت کے موقف کو ا پنا کرا گر سنجیدگی کے ساتھ معاشرہ کی اصلاح کے لیے جدو جہد کی جائے تو مفید تمرہ نکلنے کی پوری تو تع ہے اس لیے کہ تمن طلاقوں کو تمن ہی ماننے کی وجہ ہے:

الف: مردوں کوطلاق پر بہت زیادہ جراُت نہیں ہوتی ، بلکہ وہ طلاق ویتے ہوئے علاق میں محبیکتے ہیں۔

ب: وه عورتیں جوشو ہر سے تک اور عاجز ہیں ان کی گلوخلاصی آسان ہو جاتی ہے۔

ج: آئندہ حرام کاری کا دروازہ بند ہوجاتا ہے۔اس لیے ایک ہی مرتبہ کی تثبین طلاقوں میں عورت مغلظہ قراریاتی ہے۔

د: وہ ناعاقبت اندلیش مرد جوغصہ میں آ کرتمن طلاقیس دے بیٹے ہیں انھیں بعد میں سخت ترین اذبیت سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔اس کا انداز ہ وہی شخص لگاسکتا ہے جسے اس طرح کے داقعہ ہے دو چار ہونا پڑا ہو۔

ہ: اورسب سے اہم ہات رہے کہ امت کے اجماعی مسلک سے انحراف نہ کرنے کی بنا پر فیروں کود میرمسائل میں دخل اندازی کاموقع نہیں ملتا۔

یہ تو چند مثالیں ہیں ورنے فور کیا جائے تو ہرموقع پر بہی اجماعی مسلک واقعنا معاشرہ کی امسلاح کا ذریعہ مشاء شریعت کے مطابق اور نہایت احتیاط پر بنی ہے۔ نے زمانہ کے اصلاح پہنداگر واقعنا اصلاح کے جذبہ میں تفاص ہیں تو انھیں اس اجماعی مسلک کی ہیروی کر کے معاشر تی خرابیوں کو وُور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس اصلاح کی آڑ میں اصلاح کی آڑ میں اصلاح کی آٹر میں اصلاح کی مقالید و عدم تقلید کا جوموقف آل کے اعتبار سے مفید ہو نہیں بلکہ معاشرہ کے لیے مفید ہو نے یا نہ ہونے کا ہے جوموقف آل کے اعتبار سے مفید ہو اسے اپنایا جائے اور جومقل وشر بعت ہرائتہا رہے مفید ہو اسے بہر حال ترک کیا جائے۔ اسے اپنایا جائے اور جومقل وشر بعت ہرائتہا رہے مفر ہے اسے بہر حال ترک کیا جائے۔ اسے اپنایا جائے اور جومقل وشر بعت ہرائتہا رہے۔ مفر ہے اسے بہر حال ترک کیا جائے۔

اس وقت بعض ایسے واقعات بھی بہت اچھا لے جارہے ہیں جن میں بیدذ کر ہوتا ہے کہ کسی مرد نے کسی عورت کواچا تک تین طلاقیں دے دیں جس کے نتیجہ میں عورت بے سہارا ہوگئی اور معاشر واسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس طرح کے واقعات بیان کرکے تین طلاق کوایک قرار دینے کی دلیل مہیا کی جاتی ہے۔

قطع نظراس حقیقت کے کہ بید دا قعات اسلامی طریقنہ طلاق کی خرابی کا مظہر نہیں بلکہ معاشرہ کے بگاڑ کی تصویر ہیں اوران کی دجہ ہے اصل حَتم میں تبدیلی بالکل بے معنی ہے۔ میں یہ پوچھنا جا ہتا ہوں کہ اگر تین کو ایک ہی طلاق دیا جائے تو کیا شو ہر کور جعت پر مجبور کیا جاسکتاہے کہالیم عورتوں کی مشکل آسان ہوجائے؟ اگرو در جعت نہ کرے تو تھم کے انتہار سے عورت کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا اسے عدت کے بعد بھی نان نفقہ شو ہر کی جانب ہے دلایا جا سکے گا؟ اور فرض سیجئے و و رجعت بھی کرلے تو اس مرد کو جس نے انجام ہے بے خبر ہو کر تین طلاق دینے کے عظیم جرم کا ارتکاب کرلیا ہے اسے اپنے جرم کی کیا سزا کی ؟ اسے تو طلاق رجعی کے ذریعے مزید ہوں رانی کا موقع دے دیا گیا اور عورت کومجبور کر دیا گیا کہ و و ای ناقدرے شوہر کے ساتھ پھرزندگی گذارے۔ عجیب بات ہے ایک طرف تو آپ تین طلاقول کےمرتکب کوسزادینا جا ہے ہیں دوسری طرف اس کی تین طلاقوں کوایک قرار دیے كراسة مزيدشهوت راني كاموقع دے رہے ہيں به كبال كاانصاف ہے اسے تو سز اجھي مل سکتی ہے جب کداس کی تمین طلاقوں کو تمین ہی مانا جائے اور اسے ہرگز رجعت کا موقع نہ دیا حائے تا کہاست اپنی بھیا نگ غلطی کا احساس ہوسکے، نہ یہ کہ تین طلاقوں کوایک مان کراس کی مزید حوصلہ افزائی کی جائے۔

اور ساتھ بی بہاں واقعات کا دوسرا پہلو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ بھارے معاشرہ میں جہاں ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن میں طلاق دے کرعورت کو بے سہارا کر دیا جا ہے ہیں جن میں خود عورت کسی وجہ سے مرد سے چھنکارا پانا ہے وہیں ایسے واقعات کر بھی کی نہیں ہے جن میں خود عورت کسی وجہ سے مرد سے چھنکارا پانا چاہتی ہے آئر دیکھا جائے تو ایسے بھی واقعات زیاد و پیش آئے ہیں۔امارت شرعیہ کے زیر اہتمام جا بجا قائم محکمہ شرعیہ میں ایسے بی مقد مات عموماً وائر کیے جاتے ہیں تو اب تین طاد توں کو ایک قرار دینا کیا ایسی عورتوں کے ساتھ ناانصانی نہ بوگی ؟ وہ جدت پہند جنھیں مسلم عورتوں کی حالت زار پر شرم چھے کے آئسو بہائے آئے ہیں وہ اس پہلو پرغور کیوں نہیں کرتے کیا بیان کے زویے کہ ناانصانی نہیں کرتے کے کیا بیان کے زویے کیا نانصانی نہیں ہے ؟

یہ بات بھی بڑی شدومہ کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ ایک ساتھ تین طلاق دینا چونکہ ناجائز اورحرام ہے نہذاا ہے واقع نہ کیا جائے حالا نکہ یہ کہناا حکام شریعت ہے ناوا قفیت اور تم علمی پرمنی ہے۔اس لیے کہ شریعت میں بہت سی ایسی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں جن میں اصل کام اگر چه ناجا نز ہے مگران پرشری احکامات مرتب ہوتے ہیں مثلا:

حالت حیض میں طلاق ویناممنوع ہے کیکن اگر کوئی طلاق دے دیے تو و ہ واقع ہوجاتی

ز نا کر ناحرام ہے اگر کوئی زنا کر لے تو اس برحد شرعی جاری ہوتی ہے۔ سے مقل کرنا حرام ہے مگراس کی بنایر قصاص یا دیت کا حکم دیا جاتا ہے۔ یعن عمل کا حرام ہونا الگ چیز ہے اور اس عمل پر کسی تھم کا مرتب ہونا الگ ہے۔حرام کے ارتکاب سے گناہ ہوتا ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے اور تھم کا ترتب دنیوی اعتبار سے ہے۔لہٰذا تین طلاقوں کوایک قرار دینے کے لیے طلاقوں کی حرمت کو دلیل بنانا قابل شلیم

ہے اورشر بعت میں ایسے دلائل اور تاویلات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

بعض نام نہاد دانشور طلاق کے بارے میں براو راست قرآن کریم ہے استدلال و اشنماط کی جراُت کرتے ہوئے سور ہُ طلاق کی آینوں کی الیم محرف تغییر کرتے ہیں جو کسی بھی حدیث یا قول سلف ہے ٹابت نبیں ہے اور ساتھ میں علاء برطنز بھی کرتے ہیں کہ انھوں نے اپنے کو وین کاٹھیکیدار سمجھ رکھا ہے۔۔ بہ بڑی خطر ناک روش ہے۔ آنخضرت کا ارشاد ہے کہ جو شخص قر آن کریم کی اپنی رائے ہے تفسیر کرے وہ اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنا لے۔ علماء دین کے تھیکیدار نبیس بلکہ و واسلامی ور شہرے محافظ ہیں ، و وسی کوقر آن میں غور وفکر ہے نبیس رو کتے بشرطیکہ سیجے علم اور سیم مواد کے ساتھ قر آن کریم ہے استفادہ اورغور و تہ بر کیا جائے۔ اگر قرآن کریم ہے اجتہا دواشنباط میں یہ یابندی نہ نگائی جاتی توبیہ دین کب کا بازیجے اطفال بن گیا ہوتا اور اس کی روٹ فنا ہوگئی ہوتی ۔ اس لیے ان دانشوروں کو شجید گی کے ساتھ اپنے تول وممل کا جائزہ لینا جا ہیے وہ براہِ راست کتاب اللہ کی من مانی تفسیر کرے گمرا ہی کے خطرناک درواز ہ کوکھول رہے ہیں جس کے بھیا تک تو می وہلی نتاز کے نکل شکتے ہیں۔

ای طرح بعض نی روشی کے حامل تمین طاب آئی آڑیں حلالہ کے شرکی تھم کا نداق اُڑا تے ہیں اور ساتھ میں علماء ومفتیان پر کیچڑ اُنچھا گئے ہیں جبکہ بہ علماء کے ساتھ نداق نہیں بلکہ صرح طور پرقر آن وحدیث کی نصوص کے ساتھ استہزاء اور استخفاف ہے جو کسی مسلمان کیلئے ہر گز جائز نہیں ہے۔ اس طرح کا استخفاف بسااوقات آ دی کو گفر کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے اس لیے نئی روشن کے حاملوں کو جائے کہ وہ علماء کی اندھی رشمنی میں کم از کم اینے ایمان کا تو سودانہ کریں ۔ تفصیل کا موقع نہیں صرف اتناذ کر کرنا ضروری بھتا ہوں کہ تمین طلاق دینے والے کے لیے حلالہ کی شرط لگا کر شریعت نے اس کے لیے الی نفسیاتی سز امقرر کی ہے کہ اس کا تصور کر کے کوئی بھی ہا غیرت اور ہا شرم تخص بلا ضرورت تمین طلاق دینے کی زندگی بحر جراً تنہیں کرسکا اس میں عورت کیلئے سز انہیں بلکہ مرد کے لیے مزاہے۔ عقل والے اس بخو بی مجھ سکتے ہیں۔

تمن طلاق کی موجود ولا حاصل بحث سے ہندوستان میں کیساں سول کوڈ کے حامیوں نے نقد فاکدہ اُٹھا ٹا شروع کر دیا ہے، چنانچے پچھلے دِنوں مدارس میں منعقدہ فقہی اجتماع میں آسام کے ایک بڑے مفتی صاحب نے اکشراف کیا کہ حال ہی میں کو ہائی ہائی کورٹ نے کم از کم تمن مقد مات میں تین طلاقوں کو ایک قرارد نے کا فیصلہ کر کے مرد پر بتان ونفقہ کا کو گا ہے ۔ خلا ہر ہے کہ مقدمہ کی نو بت ای وقت پیش آئے گی جب کہ مرد رجعت نہ کر تا جا ہتا ہوتو کیا رجعت کے بغیر عدت کے بعد تک مرد پر بتان ونفقہ کا وجوب جاری رکھنے کا تھم صراحنا شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ یہ تو ابتداء ہے، آگے اس کے کیا غلط اثر ات مرتب ہوں گے ان کی تنگین کا ہمارے دانشوروں اور علاء نیر مقلد مین کو احساس نہیں ، انہیں تو ہس قد است پرتی اور تقلید کے تام سے نفر ت ہے اور تقلید سلف کو نشا نہ بنا تا ہی وہ اپنے لیے سب سے ہڑی اسلامی خدمت بچھتے ہیں خواواس کی بنا و پر نہیں ایے شخص ہی سے محروم ہوتا پڑے۔۔

اس طویل تحریکا خلاصہ ہے کہ اس وقت اسلای طریقہ طلاق میں اصلاح برگر خرورت نہیں بلکہ صرف مسلم معاشرہ میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ عوام کو سجھایا جائے کہ طلاق وینے کا شرگ طریقہ کیا ہوائے کہ جب تک تین طلاق ندویں طلاق بی نہیں پڑتی ، یہ نلائنی بی اس زمانہ میں تمین طلاق می کو ورکیا جائے کہ جب تک تین طلاق ندویں طلاق بی نہیں پڑتی ، یہ نلائنی بی اس زمانہ میں تمین طلاقوں کی کشرت کی بنیادی وجہ ہے۔ اس غلط نبی کو خرورو ورو ورو تا چاہئے۔ نیز اصلاح کے علم برواروں پر لازم ہے کہ وی احکامات میں تبدیلی کے بحث میں الجھنے کے بجائے علی میدان میں آکر معاشرہ کو ضرورت کے وقت صرف ایک علاق وین کا عاوی بنا نمین تا کہ بلاک اختلاف کے میں قرر مقلد علی اور میں تک خراروں کو ساری است پر زبروی تھوینے کی کوشش نہ کر کے صرف ایک طلاق کا رواج دینے پر اپنے وسائل صرف کریں، کورمیان نہیں رہا بلکہ اسلام اور وشمنان اسلام کے معرف کریں میں خروری ہے، یہ حقیقت اچھی طرح ذبہن شین کر کی جائے کہ تین طلاق کو ایک قراروینے ہے جرگز معاشرہ ضروری ہے، یہ حقیقت اچھی طرح ذبہن شین کر کی جائے کہ تین طلاق کو ایک قراروینے ہے جرگز معاشرہ کی اصلاح نہیں ہو کتی، بلکہ اصلاح کا راستہ صرف اور صرف یہ ہے کہ معاشرہ میں طلاق کی تجلی ہوئی وہاء کی اصلاح نہیں ہو گتی، بلکہ اصلاح کا راستہ صرف اور صرف یہ ہے کہ معاشرہ میں طلاق کی تجلی ہوئی وہاء کی اصلاح نہیں ہو گتی، بلکہ اصلاح کا راستہ صرف اور صرف یہ ہے کہ معاشرہ میں طلاق کی تجلی ہوئی وہاء کی اصلاح نہیں ہوگتی، بلکہ اصلاح کا راستہ صرف اور صرف یہ ہے کہ معاشرہ میں طلاق کی تجلی ہوئی وہاء کی وہاء کوروک لگائی جائے اور شریعت کے مطابق طریقہ طلاق کا روائ دیا جائے ۔ ان اور یہ دالا الا ہولائی ۔